

حضت رمولاناسيرع الثير سني ندوي

----woodoodoon--

ایک معلم، مبلغ، داعی اور رجر شخصیت، دارالعلوم ندوة العلماء کے فاضل حضرت مولانا سید ابوالحن علی حنی ندوی کر جمان وخلیف، ان کی تحریک پیام انسانیت کو تاکداور ملت کی حکیم مصلح اور مرشد ستی کی مفصل سوانح حیات، جس بیش شخص احوال علمی کمالات، ارشاد و تربیت، دینی و تبلی جدوجهد، ملکی و بین الاقوامی اسفار، عرفانی بدایات، ملفوظات، تحریروں و تقریروں کے زریں اقتباسات اور احساسات و تاثرات کا وہ باب بھی ہے جس سے متازدینی و ملی شخصیات کی نگاہ میں ان کا مقام اور کام ظام موتا ہے۔

محمودحسن حسنى ندوى



منتین لی محملت محمید کا ایک ای محتی دار عرفات، تکید کلال، رائے بریلی

# جمله حقوق تجق نا شرمحفوظ طبع اول شوال المكرّ م ۱۳۳۵ هرمطابق اگست ۱**۲۰۱**۶

#### سیرت داعئ اسلام

نام كتاب

حنسترمولاناسيرع البليدسني مدوئ

: محمودهس حشی ندوی

غداداشاعت : •••ا

مفحات : ۱۳۴۰

بت :

#### ملنے کے پتے :

ابراجيم بك ذيو، مدرسه ضياء العلوم، ميدان پور، رائة بريلي المجتنف من مكتبه ندويه، دار العلوم ندوة العلماء، كهنو من الفرقان بكذيو، نظير آباد بكهنو مكتبه المشباب العلمية المجديدة، ندوه رود لكهنو

#### نــاشر:

سیداحدشهبدا کیدمی دارعرفات بنکیکلال،رائے بریلی (یوپی)

# فهرس

| rı   | بلال عبدالحی حشی ندوی                                 | عرض ناشر :از – |
|------|-------------------------------------------------------|----------------|
| rr   | ، ت                                                   |                |
| ra   | رت مولاناسيد نظام الدين مرظله العالى                  |                |
| ام م | - حضرت مولا نا پیرذ والفقارا حمر نقشبندی مجددی زیدمجد | ,              |
| ٣١   | ن العصر مولا نا نو رالحن راشد کا ندهلوی مدخله         |                |
|      | :از-مصنف کتاب                                         | تشكرواعتراف    |
|      | پهلا باب<br>خاندانی اسلاف-علمی ودینی مقام             |                |
|      | اوراصلاحی ودعوتی خدمات                                | •              |
|      | (21-10)                                               |                |

| ాపబా                                          | خاندان نبوت كا كام ومقام                                        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                               | حضرت مجمرذ والنفس الزكيه شهبيركي اولا داور يشخ الاسلام سيدقظب ا |
| ٠٧                                            | کی ہندوستان آمہ                                                 |
| ٠ <u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u> | حضرت مولا ناسيد م <sub></sub> رايت الله حشى نصير آباديٌّ        |
| ۵+                                            | حضرت شاه علم الله حسني أورخاندان پران کے اثر ات وبر کات         |
| ٠                                             | تفرت سیداحمد شہید ؒ کے کاراصلاح ودعوت کے اثرات                  |

| فرشته صفت شفیق دا دامولا نا دُ اکثر سید عبدالعلی هنی |
|------------------------------------------------------|
|                                                      |
| والدماجدمولا ناسيد محمر الحسنيِّ                     |
| مادری اجداد                                          |
| والده ما جده مرحومه                                  |
| داديبهالي اورنانيها لي نسب نامه                      |
| دوسراباب                                             |
| ولادت، خایندانی پس منظر، ماحول                       |
| اورتعليم وتربيت                                      |
| (1-2-24)                                             |
| والدين كاعقد مسنون                                   |
| ولادت-عقيقه-تحسيك                                    |
| •                                                    |
| خاندانی پس منظر                                      |
| نشوونما                                              |
| ربانی علاء کے ساریہ عاطفت میں                        |
| لعليم                                                |
| رفقائے درس                                           |
| درجه عالمیت کے رفقاء درس                             |

| خ الحدیث مولا نامحمرز کریا کا ندهلوگ سے بیعت وارادت                                                                                                                                                | 7                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| عزت مولا ناسید ابوالحس علی ندویؓ سے اصلاح وتر ہی <b>ت کا تعلق .</b> .                                                                                                                              | >                                                 |
| عزت مولا نامحمد احمد پرتاپ گڑھیؓ کی خدمت بابر کت میں                                                                                                                                               | >                                                 |
| بازت حديث كى سعادت                                                                                                                                                                                 | اج                                                |
| ما تذه کاادب اورایک استاد کی شهادت                                                                                                                                                                 | -1                                                |
| شائخ عصر کی خدمت میں                                                                                                                                                                               | مز                                                |
| ممولات                                                                                                                                                                                             | مر                                                |
| تیسرا باب<br>ندوة العلماء سروابسگی                                                                                                                                                                 | 1                                                 |
| تعلیم وندریساوراصلاح ودعوت<br>(۱۰۸–۱۴۰)                                                                                                                                                            |                                                   |
| تعليم وتذريس اوراصلاح ودعوت                                                                                                                                                                        | <i>&gt;</i> .                                     |
| تعلیم وند ریس اوراصلاح ودعوت<br>(۱۰۸–۱۴۰)                                                                                                                                                          |                                                   |
| تعلیم وند ریس اوراصلاح ودعوت<br>(۱۰۸–۱۳۰)<br>بثیت مدرس کے تقرر<br>ریدریس کتابیں                                                                                                                    | ij                                                |
| تعلیم وند ریس اوراصلاح ودعوت<br>(۱۰۸–۱۲۰)<br>بثیت مدرس کِتقر ر                                                                                                                                     | ز،<br>ج                                           |
| تعلیم وند ریس اوراصلاح ودعوت<br>(۱۰۸-۱۰۸)<br>بثیت مدرس کے تقرر<br>ریتر ریس کتابیں<br>برند ریس کتابیں                                                                                               | ز.<br>ج<br>ار)                                    |
| تعلیم وند رئیس اوراصلاح ودعوت<br>(۱۰۸–۱۳۰)<br>بثیت مدرس کے تقرر<br>رند رئیس کتابیں<br>تاللہ البالغة کے درس کی چندمثالیں۔<br>کان اربعہ کے درس کی خصوصیت وامتیاز۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ני<br>אני<br>ננ"                                  |
|                                                                                                                                                                                                    | ای دیشه مولا ناحمرز کریا کا ندهاوی سے بیعت وارادت |

| جعية شاب اسلام کی رکنیت                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ندوة العلماء ميں بين الاقوامي دعوت كانفرنس كا انعقاد                                                                                       |
| انسانی در دوسوز اور دعوتی گلرمندی اور جدوجهد                                                                                               |
| محمه الحسنی ٹرسٹ کا قیام                                                                                                                   |
| دعوتی مشن                                                                                                                                  |
| دینی و دعوتی پر وگرامول میں شرکت و تعاون                                                                                                   |
| حضرت مولا ناسیدابوالحس علی ندوی کی جیارداری                                                                                                |
| مفکراسلام حفزت مولا ناسیدابوالحس علی ندویؓ کے بعد                                                                                          |
| چوتها باب                                                                                                                                  |
| ا چونها باب                                                                                                                                |
|                                                                                                                                            |
| چونها ب<br>اندرون ملک دعوتی تبلیغی اسفار کاایک جائزه<br>(۱۲۱–۱۸۸)                                                                          |
| اندرون ملك دعوتى وتبليغي اسفار كاايك جائزه                                                                                                 |
| ا ندرون ملک دعوتی و تبلیغی اسفار کا ایک جائز ه<br>(۱۳۱–۱۸۸)                                                                                |
| اندرون ملک دعوتی وتبلیغی اسفار کا ایک جائزه<br>(۱۳۱–۱۸۸)<br>کیراله کا ایک یا دگارسفراوراس کے غیر معمولی اثرات دنتائج ۱۳۱                   |
| اندرون ملک دعوتی و تبلیغی اسفار کا ایک جائزه (۱۲۱–۱۸۸) کیرالد کا ایک یا دگارسفر اوراس کے غیر معمولی اثر ات و نتائج                         |
| اندرون ملک دعوتی و تبلیغی اسفار کاایک جائزه  اندرون ملک دعوتی و تبلیغی اسفار کاایک جائزه  اسمار ایس کارسراوراس کے غیر معمولی اثرات و نتائج |

| 4                                                       |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| شالی مشرق مندریاست منی پورکا ایک تبلیغی اوراصلاحی دوره  | الالا |
| راجستھان در میہ پردیش کے اسفار                          | IAI   |
| مهارا شخر کے اسفار                                      | ۱۸۱   |
| دوسری ریاستوں کے دورے                                   | ۱۸۳   |
| راجستهان کا ایک دعوتی سفر                               | ١٨٥   |
| پانچواں باب                                             |       |
| بين الاقوامي دعوتي اسفار                                |       |
| (۲۳۳-1/4)                                               |       |
| مكه عظم كاسفر                                           | ١٨٩   |
| تىسرى عالمى سىرت كانفرنس منعقد ەقطر                     | 1/19  |
| ليشيااور تفائى لينثر كاسفر                              | r.4   |
| مادات کاسفر                                             | r10   |
| تحده عرب امارت کے سفر کی تفصیلات                        | ri∠   |
| ہنو بی افریقہ                                           | ۲۲۱   |
| ىغرافريقەكى تفصيلات                                     | rrr   |
| عرکاسفر                                                 | rr9   |
| فإز كاايك اورسفراور دوسر مےمما لك ميں پيغام حق كى تبليغ | rrr   |

#### چھٹا باب حجازمقدس کے اسفار ، جج بیت اللہ اور عمر ب (۲۲۵–۲۸۹)

| 220          | بېېلاسفرخچاز                                      |
|--------------|---------------------------------------------------|
| ۲۳۸          | دوسراسفر حجاز ادرغمرة القصناء                     |
| ۲۳۲          | هج بيت الله كي اسعادت                             |
| ۲۲۲          | عمرے کے تین سفر                                   |
| ٢٣٦          | دوسرامج اورآخری زیارت                             |
| ۲0 <u>/</u>  | چ کے یا کی دن                                     |
| <b>1</b> 179 | څطبه اور دعا                                      |
| ٢٢٩          | مزدلفه کی رات                                     |
| <b>10</b> +  | منیٰ کے بقیدایام                                  |
|              | مج کے بعد مدینه منورہ کے سفرسے پہلے مکہ معظمہ میں |
|              | زيارت مريندمنوره                                  |
| ror          | اورعر بوں کے ایک منتخب مجمع سے خطاب               |
| <b>70</b> ∠  | مدينه پاک كاايك اورانهم وروح پرورخطاب             |
| ۲۲۲          | مدينه پاک مين دوشتين                              |
| <b>7</b> 42  | علماء،مشائخ کی خدمت میں                           |

| :   | 9                                       |                                |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------|
|     | 7                                       | ايك يادگارمجلس                 |
|     | لسلس                                    |                                |
|     | تىن اور كچەخطابات                       |                                |
| YZZ | يك خطاب                                 | اردودال طبقه                   |
| 129 | ملاقاتیں                                | قرابت دارول_=                  |
| ۲۸+ | نظمه کو                                 | مدینه منوره سے مکه             |
|     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                |
|     |                                         |                                |
| MT  |                                         | ایک مبارک تحفه                 |
| rap |                                         | مجلس ذکر                       |
| raa | حب پیثاوری کی عنایتیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        | انجينئر عبدالمنان صا           |
| raa | ې سے استفادہ کے مواقع                   | آخری دنوں میں حرم              |
| ۲۸۷ | *************************************** | سنرتمل هوا                     |
|     | ساتواں باب                              |                                |
|     | دعوت واصلاح اورتعليم وتربيت             |                                |
|     | (٣٢٧-٢٩٠)                               |                                |
| rg+ | اوراس کی دعوت                           | دائے حقوق کا خیال              |
| rgr |                                         | کمل اسلام کی دعوس <del>ن</del> |

| 296                 | ملت اورانسانيت كاورد                                 |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| <b>19</b> 1         | فتنون كادراك ، فكرى بالغ نظرى اورتصنيفي وصحافي خدمات |
|                     | دعوتی وتر بیتی منصوبے                                |
| ۳•4                 | ارتداد کامعاملہ اوراشاعت اسلام کے لیے جدوجہد         |
| ۳•۸                 | اصلاح وتربيت مين مقام                                |
| ۳۱+                 | طريقة اصلاح                                          |
| اا۳                 | افرادسازى كاكام                                      |
|                     | دعوت کے کام میں اخفاء اور انہاک                      |
| ۳۱۲                 | نفع پېنچانے كاجذبه عام مجبوبيت اور صحبت كى تاشير     |
| ۳۱۸                 | مسلك حق كي صحيح ترجماني                              |
| ۳۱۸                 | دعوت واصلاح کا کام کرنے والوں کو چند مدایات          |
| ۳rr                 | تربيت مريدين وارشادسالكين                            |
| ۳۲۲                 | مردم سازی                                            |
| ۳r۵                 | حكيمانه انداز تربيت                                  |
|                     | آتهوان باب<br>سلوک ومعرفت اورتز کیدوتصوف             |
|                     | سلوك ومعرفت اورتز كيه وتصوف                          |
|                     | (ryy-rz)                                             |
| <b>"</b>   <u>'</u> | تصوف کیا ہے؟                                         |

| قرآن مجيداور حديث شريف سے اختفال                                  |
|-------------------------------------------------------------------|
| اصلاح وتربيت كاكام                                                |
| عشق وسوز اور در دومجبت                                            |
| اتباع وانقياد                                                     |
| مثائخ عصر کی توجهات                                               |
| حضرت شيخ الحديث مولا نامحمرز كريا كاندهلوي تستسبب ٣٣١             |
| حفرت مولا نامحمراحد پرتاپ گڑھی رحمۃ الله علیه                     |
| حضرت مولا ناانعام الحن كاندهلوى رحمة الشعليد                      |
| معرت مولانا قاری سیوصدیق احمد باندوی رحمة الله علیه               |
| محى السنة حضرت مولا ناابرارالحق حقى رحمة الله عليه                |
| دیگرمشائخ کااعماد                                                 |
| طریقهٔ تربیت و تعلیم                                              |
| حضرت مولا ناسيدا بوالحس على ندوى كى اجازت كالحاظ اوران كى تعليمات |
| ومدايات كاخيال                                                    |
| حفرت مولاناسيدابوالحن على هني ندوى عليه الرحمه كالزبيتي منج       |
| الفاظِ بيعت                                                       |
| ہدایات دمشورے                                                     |

### نواں باب اسلام کے تعارف کے لیے جدو جہد (۳۶۷–۴۹۴)

| بنا في شان المان شان                        | ام  |
|---------------------------------------------|-----|
| ندانی اسلاف کا داعیانه کردار                |     |
| دوکرب                                       | כנ  |
| ر معمولی انتهاک واستغراق                    | غي  |
| ر معمولی جدوجهداور سعی بلیغ                 | غ   |
| ئيت                                         | فثا |
| ماعت دین اوراخوت انسانی کے لیے مشقت ومجاہدہ |     |
| رمسلموںاور مرتدین میں دعوتی کام ۹           | غيه |
| را ہم کتابوں کی اشاعت                       |     |
| - ۋا كىژامبىيد كراوراسلام                   | -:1 |
| -'اسلام کا تعارف' کی مختلف زبانوں میں اشاعت | ۲:  |
| :-'اسلام کی تعلیم'                          | ۳   |
| :-'نبی رحمت' کی تلخیص                       | ۳)  |
| قصص النهيين (مندی) کی اشاعت                 |     |
| - هندومت برکتاب                             |     |

| ۳۹۳       | ∠:-بدهمت پر کتاب                            |    |
|-----------|---------------------------------------------|----|
| mgm       | ۸:- ْ قر آن مجیدانسانی زندگی کار بهر کامل ٔ |    |
|           | ۹:-خطابت مدراس                              |    |
| mar       | +۱:-رهبرانسانيت                             |    |
| ٣٩٥       | غيرمسلم وفو د كا قبول اسلام                 | ,  |
| rgs       | ايك غيرمسلم فوجى كاقبول اسلام               | Í  |
| ۳۹۲       | سکھوں میں دعوت کا کام<br>ر                  | ;  |
|           | يدك ريسرچ سينز كاقيام                       | ,  |
| mgA       | ر مبی اور کتا بی میلوں میں اسلام کا تعارف   | i  |
|           | ملالت کے ایا م اور دعوتی مصروفیات           |    |
|           | للد كے فضل برنگاہ                           |    |
| ,         | لعافیه رُسٹ کا قیام اور اس کے مقاصد         | ij |
| ۱۳۰۰ ۲۰۰۰ | ہوت کے کام میں بعض اہم معاون افراد          | F, |
|           | دسواں باب                                   | 1  |
|           | تحريك پيام انسانيت كى قيادت                 |    |
|           | (44-44)                                     |    |
| r+a       | ريک پيام انسانيت کی قيادت                   | ž  |
|           | روان انباقيت                                |    |

| •ام         | انبانية كااحرام فيجيئة                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| MI          | انسانیت کے لیے در دمندی پیدا کیجے                                        |
| ۲۱۲         | ور دول پیدا کیجئے                                                        |
| ۲۱۲         | يورپ كى اندهى تقليد                                                      |
| ساام        | نقتوں کوتم نہ جانچولوگوں سے مل کے دیکھو                                  |
|             | كمالات علميه                                                             |
| ۳I۸         | حاملين علم اپنامقام نه بحوليس                                            |
| ۴۲۰         | چندا ہم شخصیات اور معاصرین کے تاثرات                                     |
| ۳۲۳         | انسانی بھائی جارگی کی بنیاد پرنوراسلام ہے آگاہ کرنے کا کام               |
| <u></u> የተለ | پيام انسانيت كاكام دوسر عمالك ميس                                        |
| ۴۲۹         | عمائدين اورسياس اثرورسوخ كى حامل شخصيات ميس كام                          |
|             | گيارهوان باب                                                             |
| •           | آ ز مائشیں، عائلی زندگی ہسلوک و برتا ؤ                                   |
|             | سفروحضر کے معمولات اور چندممتاز معاصرین کے تأثرات                        |
|             | (rag-rrr)                                                                |
| ۲۳۲         | صبر واستنقامت اورتنكيم ورضاكا حال                                        |
| ماساء       | والدماجدكا حادثه فاجعه                                                   |
| ٢٣          | بعض خاندانی حادثات اور حضرت مولانا سیدا بولحن علی نددی کاسانحهٔ ارتحال ۵ |

| <u> ۲۳۲</u>  | عائلی زندگی                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
|              | افرادخاندان،مهمانوں، كمزوروں اور پروسيوں كے ساتھ سلوك وبرتا |
| ۳۴۷          | عام سلوک دبرتا ؤ کی ایک مثال                                |
| ۳۳۹          | سغروحضركے معمولات                                           |
| rap          | چندممتازمعاصرین کے تأثرات                                   |
|              | بار هوان باب<br>علالت كالتلسل، وفات حرت آيات                |
|              | اور چند منظوم تاثرات<br>(۴۲۰–۵۲۱)                           |
| ۳۲۰          | جنوبی افریقه کاسفر،علالت کا آغاز اور علی گڑھ کا قیام        |
|              | مہاراشٹر کے سفر میں بیاری کاسخت حملہ                        |
| <u></u> ۳۲۳  | گھر کی ایک سا دہ تقریب نکاح                                 |
| ۳ <b>۲</b> ۲ | اندوركاسفر                                                  |
|              | ڙيسه کا دعو تي سفر                                          |
| ۴۷٠          | ستی کا دوره                                                 |
| ۳۷۱          | سمجرات کاسفر                                                |
|              | پنجاب کاسفر                                                 |
|              | مضان کےامام-ارشاد و تربیب کی آخری ساعتیں اور ایکا ف         |

| <b>7</b> 42 | دارالعلوم ندوة العلماء مين تعليمي سال كا آغاز   |
|-------------|-------------------------------------------------|
|             | كا ندهله كاسفر                                  |
|             | ممبئ كاسفر                                      |
| <u>የ</u> ለተ | مجلسي افا دات برمكان اساعيل ياسين بهولا ندوى    |
|             | الا تعلق كى بقرارى اوردعاؤل كاغير معمولى اجتمام |
|             | مرض و فاتم                                      |
| <b>ሶ</b> ለለ | آخرى امامت                                      |
|             | كا تدهله كا دوسراسفر                            |
|             | رائے بریلی کا قیام                              |
|             | تمكور(بنگلور) كاسفر                             |
|             | بنگلورہے واپسی اوررائے بریلی کا قیام            |
|             | لکھنؤ کا قیام                                   |
|             | مبارک اور بہت ہی خوش کن تقریب میں شرکت          |
|             | برادر معظم سیدحسن حنی کا حادیهٔ وفات            |
| r9∠         | كاندهله كاسفر                                   |
|             | جامع <i>ه رحمانيه بالوژيل چند لمحا</i> ت        |
|             | كاندهله مين دوېفته                              |
|             | م ادآباد                                        |

|         | 14                                  |
|---------|-------------------------------------|
| ۵       | سحرنرسنگ هوم كا قيام                |
| ۵       | سفرآخرت                             |
| ۵       | ماد ہائے تاریخ وفات                 |
|         | منظوم تاثرات                        |
| 6       | محن چُن کارنگ یکا یک بدل گیا        |
| ۵       | خاندان سرورکونین سے نسبت تری ۱۵     |
| ۵       | نازش علم وعملنازش علم وعمل          |
|         | حال دل                              |
| و<br>در | مجتمع بإنسبت خيرالانام              |
|         | تيرهواں باب                         |
|         | ذاتى محاسن وخصوصيات اوصاف وكمالات   |
|         | اورعلمی و دینی امتیازات             |
|         | (021-011)                           |
|         | حليه                                |
| ۵       | اوصاف وخصوصیات کا ایک اجما کی جائزہ |
| ۵       | انفرادی صفات                        |
| ۵       | ىزاخ                                |
|         | مجالس ومواعظ کی تا ثیر              |
| ۵,۰     | صفات حسنہ کے پیکر                   |
| ۵       | استغناء ۲۸                          |
| ۵       | زيب لوح وقلم                        |

| 279 | جامع صفات شخصيت               |
|-----|-------------------------------|
| ممد | گوېرشب چراغ                   |
| ۵۵۳ | تدريني خصوصيات                |
| ۵۵۷ | شان عبديت                     |
| ۵۵۸ | خوابوں کی تعبیر               |
| ٩۵۵ | چامعیت                        |
| ٠٢٥ | علمي رسوخ                     |
|     | ذكر وفكراور باكمال داعي ومربي |
|     | قوت تا ثير                    |
| ara | كسب حلال                      |
| ara | محنت ومشقت                    |
| rra | امت مسلمہ کے لیے دلسوزی       |
| 240 | عقيه والأوحيداوريقين وتوكل    |
| 240 | ذكرواخلاص                     |
| AFG | اخفائے حال                    |
| و٢۵ | شفقت ومحبت                    |
| 04. | بزرگون کا پاس ولحاظ           |
|     | انتباع سنت                    |
| 027 | جذبه ٔ خیرخوابی               |
|     | چودهواں باب                   |
|     | افكار ونظريات                 |
|     | (09r-04m)                     |
|     |                               |

| ۵۷۷ | *************************************** | مثالی در سگاه          |
|-----|-----------------------------------------|------------------------|
| ۵۷۹ | •••••                                   | مثالی اسپتال           |
| ۵۸۰ | ضرورت                                   | دین مکاتب کے قیام کی   |
| ۵۸۲ | ••••••                                  | دینی مدارس کی سر براہی |
| AAY | *************************************** | ذرائع ابلاغ            |
| ۵۸۷ |                                         | چندا ہم نظریات         |
|     | پندر ہواں باب                           |                        |
|     | ملفوطات وارشادات                        |                        |
|     | (469-414)                               |                        |
|     |                                         |                        |
|     | سولمواں باب                             | 1                      |
|     | امتخابات واقتباسات                      |                        |
|     | (114-114)                               | J                      |
| YIZ | •••••••••                               | ذ کرالی کے ثمرات       |
|     | امحافظا                                 |                        |
| AIF | *************************************** | زنده جاويد قوم         |
| YIA | ********************************        | دين ودنيا              |
| 419 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  | مكاتب كى اہميت         |
| 410 |                                         |                        |
| 117 |                                         | ايمان كيسے تازه ہو؟    |
|     |                                         | •• -                   |

| 4r+     | الخرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | روح کی       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Yr+     | تا ثير تا ثير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | محبت کی      |
| ١٢١     | نیت کیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | پیامانسا     |
|         | . کی فلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| YFI     | . کی فکر سیجئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | انسانيت      |
| 4rr     | ر زبان ہاری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٔ ونیا کی ہر |
| 4rr     | بن المنت المنتان المنت | علم ياجهاا   |
|         | م کا مقصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|         | کے ہاتھ میں ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 4rm     | ساتھەروح كى بھى فكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جسم کے.      |
|         | رکی ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,            |
|         | سترهوان باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|         | احباسات وتاثرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|         | (472-470)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | J            |
| YFO     | می شخصیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بين الاقوا   |
| YP9     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قائد ين ما   |
| ۲۳۱     | لاميەدمرا کزدینی کی ذمه دار شخصیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مدارس اس     |
|         | ى دىنى دىلمى شخصيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| LI SAVA | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اختنامه      |



#### بينيك للفوالجمزال حيثم

# عرض ناشر

الحمد الله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد!

میرے محسن ومر نی برادر معظم حضرت مولانا سید عبداللہ حنی رحمہ اللہ ک وفات کے بعد ہی سے تقاضہ تھا کہ ان کی سوائح عمری ترتیب دی جائے ، جو دعوت واصلاح کا کام کرنے والوں کے لیے دستاویز بن سکے ، یہ کام عزیز گرامی قدر مولوی سید محمود حسن حنی ندوی کے سپر دکیا گیا، جو ماشاء اللہ سوائح نگاری کا اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں، اور اس موضوع پر خاص طور سے ان کا قلم روال دوال رہتا ہے، امید تھی کہ یہ کام چند ماہ میں ہی ہوجائے گا، کیکن عزیز موصوف نے بجائے سرسری طور پر کام کرنے کے چند ماہ میں بی ہوجائے گا، کیکن عزیز موصوف نے بجائے سرسری طور پر کام کرنے کے اس میں باقاعدہ وقت نگایا، اور جگہ جگہ سے حالات وواقعات جمع کیے، اس طرح ایک کمل سوائح کی شکل میں مین خیم کتاب پیش نظر ہے۔

مصنف نے اس کام کے لیے مختلف اسفا جسے فائدہ اٹھایا اور واردین وصادرین ہے بھی معلومات حاصل کیں مختلف لوگوں سے ساتھ گزرے ہوئے حالات وواقعات بھی جمع کیے، اور خاندانی حالات سے لے کرتعلیم وتربیت کی تفصیلات پھر اصلاح ودعوت کے میدان میں ان کی جہد مسلسل اور اس کے نتائج کا بڑی وضاحت وتفصیل سے تذکرہ کیا ہے، اس طرح یہ ایک کممل دستاویز بن گئ ہے، جو آ کے بھی کام کرنے والوں کے لیے مرجع کی حیثیت حاصل کرلے گی، اللہ تعالی مصنف کو جزائے خیرعطافر مائے، اور دعوت واصلاح کا کام کرنے والوں کے لیے اس کومفید بنائے۔

عم مخدوم وکرم حضرت مولا ناسید محمر را ایج حشی نددی کے مقدمہ سے کتاب کی قیمت میں اضافہ ہوا، حضرت مولا ناسید محمد نظام الدین صاحب جزل سکریٹری آل انڈیامسلم پرسل لا بورڈ کی تقریظ اور مخدوم گرامی مولا نا نور الحسن راشد کا ندھلوی مدظلہ کے مبسوط مقدمہ سے کتاب کی وقعت بڑھی، اللہ تعالی ان بزرگوں کی عمروں میں برکت عطافر مائے، اور کتاب کومفید ومقبول فرمائے، اور مصنف کواجر عطافر مائے، اور ان کے قلم کورواں اور شاداب رکھے۔

عزیز القدر محرنفیس خال بھی شکریہ کے ستحق ہیں کہ انہوں نے پروف کی تھیج کی اور کتاب کواشاعت کے قابل بنایا ، اللہ تعالی ان کو بھی جزائے خیر دے۔

بلال عبد الحي حشى ندوى مركز الامام ابى الحسن الندوى، دار عرفات ١/ جمادى الاخرى ١٣٣٥هـ

#### بنير لينه البحن التحينم

## تفزيم

#### حضرت مولا ناسيد محمد رابع حسنی ندوی مد ظله العالی (ناظم ندوة العلماء وصدرآل انڈیامسلم پرسل لا بورڈ)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد!

عزیزی مولا ناسید عبداللہ حنی ندوی نے ۵۷ رسال کی عمر بین اس دار فائی کو چھوڑ کر دار باقی کی طرف رحلت کی ،ان کی بیعمران کے دالد کے دادامولا ناسید عبدالحی حنی (جوراقم کے نانا تھے) کی عمر کے مطابق ہوئی ، ادر ان کے چھامولا ناسید محمد فائی حنی ندوی کی عمر کے بھی مطابق رہی ، بید دونوں بزرگ بھی دینی و علمی حیثیت سے اپنا خصوصی مقام رکھتے تھے، بیعمرعمومی عمروں کے مقابلہ میں کم ہے، لیکن متعدد شخصیتوں نے اسی طرح کم عمری میں رحلت کی ،لیکن اسی کے ساتھ کم عمر دالوں میں سے متعدد حضرات نے کم عمری میں ایسے اہم کام انجام دیئے ہوئے کاموں کو دیکھا جائے تو وہ بھی ان بری شخصیتوں میں شار کیے جائیں گے، جنہوں نے کم عمری میں بری عمروں دالوں کی طرح کام انجام دیئے ،عمری اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتی ہیں ، وہ جس دالوں کی طرح کام انجام دیئے ،عمریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتی ہیں ، وہ جس دالوں کی طرح کام انجام دیئے ،عمریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتی ہیں ، وہ جس دالوں کی طرح کام انجام دیئے ،عمریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتی ہیں ، وہ جس دالوں کی طرح کام انجام دیئے ،عمریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتی ہیں ، وہ جس دالوں کی طرح کام انجام دیئے ،عمریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتی ہیں ، وہ جس دالوں کی طرح کام انجام دیئے ،عمریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتی ہیں ، وہ جس دی جینا کام لینا چاہتا ہے ،اس کے مطابق اس کے عمری میں ہیں کے مطابق اس کے عمری میں ہیں کے مطابق اس کے میں اللہ تعالیٰ کے میں کے مطابق اس کے میں اس کے مطابق اس کے مطابق اس کے مطابق اس کے میں دیں کے مطابق اس کے میں کے میں دیں کے مطابق اس کے میں دور کے میں دیں کے میں کے مطابق اس ک

ان کی خصوصیات میں یہ بات کھلے طریقہ سے نظر آتی ہے کہ وہ علوم دینیہ کی خدمت کے ساتھ جو انہوں نے درس وتدریس کے طور پر انجام دی، انہوں نے دعوتی

کاموں میں بھی بڑا حصہ لیا، جس کے اثر سے ایک اچھی تعداد کو ہدایت حاصل ہوئی، اس کے ساتھ ارشاد وتربیت باطنی کا کام بھی انجام دیا، ان کے مسترشدین کو دیکھتے ہوئے ان کے اس کام کی اثر انگیزی سامنے آتی ہے۔

ان کی ان خصوصیات کی بنا پران کی وفات کومسلمانوں کومخلف حلقوں میں محسوس کیا گیا،اور مذکورہ کا موں میں خسارہ داقع ہونے کا احساس ہوا،اور میرے لیے ذاتی طور برخاندانی حادثۂ بھی ہے۔

عزیز مرحوم کواللہ نے جوایمان ویقین، دین حمیت، ملی غیرت کا وصف اور دین و ملت اوراس سے آگے بڑھ کر پوری انسانیت کی ہدایت کی فکر اوراس کے لیے جو در دوسوز عطا فرمایا تھا اور اس کے خاطر انہوں نے جو خدمت انجام دی اور کوششیں کیس اس کا تقاضہ تھا کہ ان کی سوائح مرتب کی جاتی، اس کے لیے سب سے پہلے فکر ان کے ایک خلص اور قدر دان، مجی قاری حبیب احمد صاحب کھنوی (حال مقیم دین) کو ہوئی، اور انہوں نے وریز کی مولوی سیر محمود حسن حنی ندوی سلمہ سے جو قریبی رشتہ میں ان کے بیلیج اور بھانے میں اس کی فرمائش کی، جس کی انہوں نے محیل کی، اور ان کی خواہش تھی کہ مقدمہ مرب عبیں اس کی فرمائش کی، جس کی انہوں نے محیل کی، اور ان کی خواہش تھی کہ مقدمہ میر بی دائے بریلی سے ہو، ان کے تعاون و تحریک سے اب یہ کتاب سید احمد شہید آگیڈی دار عرفات، مالے بریلی سے طبع ہونے جار ہی ہے۔

الله تعالیٰ اس کتاب کے ذریعہ جوان کے تذکرہ وسوانح پر شتمل ہے، پڑھنے والوں کو فائدہ پہنچائے ، اور عزیز مرحوم کوان کے کاموں پر اضعافاً مضاعفۃ بدلہ عطا فرمائے۔

محمد را لع حسنی ندوی منزل اساعیل یاسین بھولا ندوی جوگیشوری ویسٹ ممبئی

جعد٢٥ شعبان المعظم ٢٣٣٨ إه

#### ينيب لِلْوَالْجَعَزِالِجَيْءِ

## تقريظ

#### امیرشریعت حضرت مولا ناسیدنظام الدین زیدمجد ہم (جزل سکریٹری آل انڈیامسلم پرسٹل لا بورڈ)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعدا مولاناسيدعبداللدهني جن كوصال عامتكوبهت شديدصدمه يهونيا ہے،خاص طور پر مجھےان کے سانحۂ ارتحال سے بڑارنج ہوا، وہ بڑے عالم دین اورمتاز داعی اسلام تھے،ان کے دل میں سارے انسانوں کی ہمدردی تھی اور وہ جا ہتے تھے کہ سارے لوگ اسلام میں داخل ہوجا ئیں ،اوراس کے لیے وہ مکمل تگ ودو جاری رکھے ہوئے تھے اللہ نے ان کے اندرتفہیم کی بردی اچھی صلاحیت اور ان کی صحبت میں تا ثیرعطا فر مائی تھی ،ان کی گفتگوس کرلوگوں کے دل کھل جاتے تھے،اور بہت سے لوگ ان کی گفتگوس كرصحبت ميں بينھ كراسلام ميں داخل ہوئے ،اور بلا واسطداور بالواسطدان كے ذر بعداسلام قبول کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہوگئی، اسی کے ساتھوہ تربیت وارشاد کا کام بھی انجام دیتے تھے،جس کی انہیں مخد دمی حضرت مولانا سیدابوالحسن علی ندوی رحمة الله عليه كي طرف سے اجازت حاصل تھی ،اورلوگوں كوان سے اس راہ میں بھی بروا نفع پہنچ رہا تھا،ان کے اندر اللہ نے حصرت مولا ناعلی میاں ندوی نور الله مرقدہ کی خصوصیات رکھی تھیں، وہ ان کے خاندان کے گل سرسبداوران کے نورچیتم تھے اور ان

کے لائق فخر بیضیج مولا ناسید محمد الحسنی مرحوم (سابق مدیر مجلّه "البعث الاسلامی" عربی)

کے فرزندا کبراوران کے دست راست بھانج حضرت مولا ناسید محمد رابع حنی ندوی دامت برکاتهم (حال ناظم ندوة العلماء وصدر آل انثریامسلم پرسل لا بورڈ) کے داماد تھے، وہ سادگی، تواضع ،استغناء، اخفائے حال ،عالمانه وقار، اور داعیانه کردار کی جو صفات وضعوصیات حضرت مولا ناعلی میاں رحمة الله علیه میں نمایاں تھیں اور اس کے ساتھ انسانیت کی ہدایت اور امت کی اصلاح کے لیے بے چینی، فکر مندی، اور اعلائے کلمة الله کا جذبہ بیسب خصوصیات مولا ناعبد الله حنی میں بھی نظر آتی تھیں۔

میں نے ان کوان کا حضرت مولا ناعلی میاں نور الله مرقدہ کا ہم مثل یا یا،اور بیمحسوس کیا کہ ہمارےعلاء کوان کے نقش قدم پر چلنا جا ہیے،ان کی تحریر پڑھنے اور تقریر سننے کا مجھے اتفاق ہوا،وہ بہت آسان زبان میں پیچیدہ مسائل کوحل فرماتے تھے، اسلامی عقائدتو حید، رسالت اورآخرت اور دنیامیں زندگی کیسے کارآ مد بنائی جائے اور آخرت کی زندگی سطرح مفید سے مفید تر بنائی جائے ،اور سطرح ہدایت کی ہوا چُلائی جائے ،اس کے وہ منصوبے بناتے اورلوگوں کواس کی تلقین کرتے ،اور دنیا میں مسلمانوں کے حالات کی فکر کے ساتھانسانوں کی ہدایت کے لیے بہت فکر مند رہتے، وہ خود دین پڑمل کرنے اور دوسرول کو دین کی طرف لانے کے لیے دن رات محنت كرنے والے انسان منے ، اور انہوں نے الله كے دين كى وعوت كے ليے يورى زندگی وقف کردی تھی ،خاص طور پرایسے لوگوں کے درمیان جودائر ہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں ان کے دلوں کونرم کرنا اور اسلام سے قریب کرنا ان کا جو ہر تھا، انہوں نے زیادہ عمر نہیں یائی ، مرکام بہت کیا،ان کی صلاحیت وکارکردگی کود کھتے ہوئے بڑی تو قعات قائم تھیں کہ آ مے چل کر دین اور تعلیم ودعوت کے میدان میں وہ امت کی رہبری اور رہنمائی کریں گے،گر وہ زندگی کی صرف ۲۵ربہاریں دیکھ کرہی اپنے ما لک حقیقی کے حضور حاضر ہو گئے ، کہ

#### روئے گل سیر نہ دیدیم بہارآ خرشد

ان کی زندگی پر ہمارے عزیز محترم مولانا محمود حسی ندوی سلمہ نے سوائح حیات کھی ہے، جوان کی پیدائش سے لے رتعلیم وتر بیت، ارشاد وسلوک، دعوت و بہلیغ دین اور زندگی کے مختلف گوشوں پر مشتمل ہے، میں مبار کباد دیتا ہوں کہ ایک اللہ والے پر کتاب لکھ کرانہوں نے بڑا نیک ومفید کام انجام دیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کو قبول فرمائے ، اور امت کومولا ناعبد اللہ حسنی کانعم البدل عطافر مائے۔ آمین ۔

نظام الدین غفرله (اموی ائیر پورٹ ہکھنؤ) ٩ رشوال المكرّ مهمهما

## بِنْهِ لَهُ الْهُمُ زَالِحِيْمُ مِ

## بر کات حرم ( کتوب گرای)

باسمەتغانى اىتدانتدانلە

> من فقیردٔ والفقاراحرنقشبندی حال نزیل مکه مکرمه عیم فروری ۲<u>۰۱۳</u>ء

محترم القام یادگار اسلاف حضرت مولانا سیدمحدر الع حسنی ندوی دامست فیوضکم وطال بقاؤ کم اسلام علیم ورحمة الله و برکاته

چندروز پہلے عزیز القدر مولانا سجاد نعمانی زیدہ مجدہ کے ذریعہ حضرت مولانا عبداللہ حسی علیہ الزیدہ کی شفائے عبداللہ حسی علیہ الرحمہ کی شدید علالت کاعلم ہواتھا، فقیر نے حسب تو نیق ان کی شفائے کا ملہ عاجلہ مشمرہ کے لیے بارگا ہے الہی میں خوب آہ وزاری کی، مگر ہوتا وہی ہے جورب کا سُنات کی مرضی ومنشا، چنانچے کل مؤرجہ ۳۰ رجنوری ۱۰۰۲ء کی شام ان کے انتقال پر ملال کی خبروحشت اثر ملی۔ ' إنا لله و نا الیه راجعون"

"كل من عليها فان" كا قانون الم بهـ

حضرت مولانا عبداللد حسى سے ایک یادگار ملاقات کی سعادت فقیر کو دیار حرم میں نصیب ہوئی ، مرحوم نے جس محبت والفت ومسرت وگرم جوشی کا اظہاراس فقیر سے کیااس کی مٹھاس آج بھی دل میں موجود ہے، یہ الفاظ صفح قرطاس پر بھیرتے ہوئے مرحوم کامسکرا تا منور چبرہ آتھوں کو پرنم اور دل کو پڑنم کرر ہاہے، بقول عصل اک چراغ اور بجھااور بردھی تاریکی

عجیب بات ہے کہ اس پرفتن دور میں اللہ جل شانہ کے نیک بندے اپنے انوار و برکات سمیت جس تیزی سے اس دنیا سے بھر رہی ہے۔ شیاطین اس خلا کو پورا کررہے ہیں، یوں لگتا ہے کہ یہ فانی دنیا اپنے انجام کو پہنچا چاہتی ہے، قبط الرجال کے اس دور میں ایک علمی وعملی شخصیت داعی إلی اللہ کا عالم جوانی میں داغ مفارفت دے جانا ہم فقیروں کے لیے سانحہ فاجعہ کی مانند ہے۔

ع جوباده خواه تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں

وماكان قيسس هلكه هلك واحد

والكنسه بسنيسان قوم تهدمسا

بس حکم الهی کے سامنے سرتشلیم خم کرتے ہوئے اتنا کہہ کردل کوتسلی دیتے ہیں کہ "اللهم لا تحرمنا احرہ و لا تفتنا بعدہ".

اللدرب العزت مولانا مرحوم کواعلی علیین میں جگہ عطافر مائے، اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطافر مائے اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ بقل ترین درجات عطافر مائے اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ بقول شخصے

> آساں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے سبزہ نورستہ اس گھر کی تکہبانی کرے

نیز آنجناب اور دیگر متعلقین کے لیے اس صدمہ کومقام تسلیم ورضا میں مزید تق اور رسوخ حاصل ہونے کا ذریعہ بنائے ، آمین یا رب العالمین \_

مولانامرحوم کی وفات حسرت آیات پران کے اہل خانداور دیگر پسماندگان یقیناً غم سے ندھال ہول گے، ان کی تسلی واطمینان کے لیے ایک واقعہ پیش خدمت ہے،

سیدنا عبال جب فوت ہوئے تو ان کی تعزیت کے لیے ایک بدوی حضرت عبداللہ بن عباس کے یاس آیا اور کہنے لگا۔

> اصبر نكن بك صابرين صبر السرعية بعد صبر الرأس حير من المعساس احرك بعده والله حير منك لسلعبساس

جب سیدالا ولین والآخرین حفرت محرمصطفی احرمجتلی عید الآخرین و نیاسے پردہ فرمایا تو صحابہ کرام کے لیے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو صحابہ کرام کے لیے اس صدمہ عظیمہ کو برداشت کرنااک غم کا پہاڑا تھانے کے مانند تھا، چنانچہ دہ ایک دوسرے کوسلی دیتے ہوئے یوں کہا کرتے تھے۔

> ف اصبر لكل مصيبة وتحلد واعلم بان المرء غير محلد فاذا ذكرت مصيبة ومصابها فاذك مصابك بالنبي محمد

الحمد للدفقیرنے آج رات عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کی مختلف مقامات اور مختلف اوقات میں مولانا مرحوم کے لیے مغفرت وبلندی درجات کی دعا کیس کیس، آئندہ بھی پیفقیراس خانوادہ کے ہرفرد کے لیے دعا کرنااپنی سعادت سمجھےگا۔

اگرفقیر کا محبت بحراسلام، دعائیں اور پیام تعزیت مولانا مرحوم کے اہل خانہ، برادران اور دیگر اکابر واصاغر تک بآسانی پہنچ سکے تو فقیر پراحسان ہوگا، اپنی دعائے نیم شی میں اس فقیر کو یا دفر مائیں تو زہے نصیب۔

ع وللارض من كأس الكرام نصيب

فقیر ذوالفقاراحم نقشبندی مجددی کان الله له عوضا عن کل شي ( مکه کرمه)

#### بيني لينوال م التحر التحت م

## مقلمه

# محقق العصرمولا نانورالحن راشدكا ندهلوي زيدمجدجم

ایمان وعمل، اخلاص ویقین، قرآن وسنت کا گہراضیح علم، قول وعمل کی مطابقت، کردار واخلاق کی بلندی، اصلاح و تربیت کی صلاحیت، اعلی ترین اسلامی انسانی محاس ہیں، انہی پراچھے معاشرہ کے وجود میں آنے اورنسلوں کے بینے بگڑنے کا داستہ چلااور لکتا ہے، جس شخص میں بیسب یاان میں سے اکثر خوبیاں موجود ہوں اس کی خوش فیبی کا کیا کہنا، اور اگراس کے ساتھ ساتھ اپنی بات کہنے کی، اس کودوسروں تک کی خوش فیبی کا کیا کہنا، اور اگراس کے ساتھ ساتھ اپنی بات کہنے کی، اس کودوسروں تک زبان وقلم سے پہنچانے کی عمدہ قابلیت بھی پائی جاتی ہواور اس کی خدمت کی، اس کمال کی، جانے سننے پڑھے والوں میں جذب و قبولیت ہو، اس کے مطلوب اثر ات و ثمر ات کی، جانے سننے پڑھے والوں اور ان اصحاب کی صحبت کی، جانے ساتھ و والوں پر، اس طرح ظاہر ہوں کہ ان کی زندگی میں دین کے دوبالس میں حاضر رہنے والوں پر، اس طرح ظاہر ہوں کہ ان کی زندگی میں دین کے چراغ روثن اور اصلاح کی فکر نمایاں کردیں، اور ان کی صحبت، تقریر وتحریر اور کردار وعمل، دیکھنے والوں کے لیے نمونہ اور زندگی میں صدق و دیا نت کی جوت لگانے والا ہوتو میلیان شکر اواکر زا کہی ممکن نہیں۔
پیلیافت وصلاحیت جی تعالی کی خاص الخاص نعت اور ایسا ہے بہا عطیہ ربانی ہے، جس کا شایان شکر اواکر زا کھی ممکن نہیں۔

یے نعمت،امت کی رہنمائی اور ایبا قافلہ سالار بننے کی دولت، کبھی کسی کوعطا ہوتی ہے، کبھی کسی اور کو، کبھی اس سے اہل عرب کونواز اجاتا ہے، کبھی اہل عجم کوادر پھر اس کی ترتیب بھی نرالی ہے، ہواؤں اور باران رحت کی طرح، اس کارخ بھی بھی یہاں ہوتا ہے، بھی نرالی ہے، ہواؤں اور باران رحت کی طرح، اس کارخ بھی بھی یہاں ہوتا ہے، بھی ان نعتوں کی قدر دانی اور ذوق وطلب کے مطابق ،اس کی تراوش ہوتی رہتی ہے، بھی کسی خطہ پرنوازاش کی برسات ہوتی ہے، بھی کسی علاقہ کونوازا جاتا ہے، بھی کسی خاندان کے لیے بخشش وعطا کا فیصلہ ہوتا ہے، بھی کسی اورسلسلہ اور علاقہ کے لیے۔

بیقدرتی انمول نعت اور نه ختم ہونے والی متواتر روایت، چودہ سوسال سے اس طرح چلی آرہی ہے، دوسرے بہت سے ملکوں، خطوں اور علاقوں کے علاوہ، ہندوستان بھی اس نعت ربانی سے پوری طرح فیضیاب و مالا مال رہاہے۔

اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص فضل وکرم اور عنایات کی بدولت یہاں بھی ایسے اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص فضل وکرم اور عنایات کی بدولت یہاں بھی ایسے ایسے بلند مرتبہ، بلند قامت اور صاحب تا ثیر علمائے کرام، مشائخ وخاد مان دین، مصنفین ومو گفین اور اہل ارشاد ومعرفت پیدا ہوئے، کہان سے خصرف بید ملک روشن ہوگیا، بلکہ پوری دنیا منور ومعطر ہوگی، اور ان کے لگائے ہوئے علم عمل کے گلتال اور کروار واخلاق کے بوستال آج تک مرسز وشاداب ہیں، مہک دے رہے ہیں، اور ان کی طراوت وخوشہو سے لاکھوں کروڑوں اہل ایمان اہل علم آئل قلب اہل معرفت مست ومخور ہیں۔

برصغیر ہندو پاکتان کے ایسے ہی نتخب اور برگزیدہ خاندانوں میں سے جن کو خدمت وین اور اصلاح عمل کی خوبیوں سے نوازا، مالا مال کیا گیا، ایک معروف منتخب خاندان وہ ہے جس کانسبی رشتہ حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما تک پہنچتا ہے، اور جس میں اہل نظر کے بقول، حضرت مجد و الف ثانی (احمد بن عبد الاحد) سر ہندی اور حضرت شاہ ولی اللہ (احمد بن عبد الرحیم) و ہلوی کا فیضان آ کرمل گیا تھا، یعنی اس خانوادہ کے اکابر وعلاء دونوں دریاؤں سے پوری طرح سیراب وسرشار ہوئے، اور دونوں کے علمی عملی تر بہتی کمالات اور امت کی اصلاح وفلاح کے لیے کوششوں کے دونوں کے ایک کوششوں کے

وارث وامین قرار دیئے گئے ،اوران دونوں کے میچ نائب وتر جمان سمجھے گئے۔ ممكن تفاكه زمانه كى كردشيس ، يا بعد كے دور ميں سامنے آنے والى برگزيده ونامو وخخصیتیں باکوئی روحانی علمی سلسلهاس خانواد ه کےا کابر وعلاء کی خد مات وتعارف پر پر دہ ڈال دیتا اور بیرخانوادہ تاریخ کے اوراق میں نسبۂ چیچیے چلا جا تالیکن بارہویں صدی جمری کے آغاز پراس خاندان سے ایک ایسی بڑی روحانی پراٹر اور طاقتور شخصیت نمودار ہوئی اوراس نے احیائے دین وشریعت اور تردید کفر وشرک وبدعات کی الیی يرزورآ وازلگائي، كدد بلي سے بكال تك اور بكال سے سرحد بلوچستان تك اس كا آوازه پہنچاادراس نعرہ تو حیداور دعوت اتباع سنت کی غیر معمولی بلندآ ہنگ دعوت نے برصغیر کو اس طرح این گرفت میں لیا که برانے تمام سلسلے شہرت ومقبولیت کی تمام اطلاعات اور اندازے اس کے سامنے گرد ہوکررہ گئے ، برصغیر کے اس کون تک ایک ہی صدااورایک ہی آ وازتھی یتح کیک سیداحمد کی دعوت اوراس کی آ وازتھی،جس کا سرچشمہ حضرت سیداحمهٔ شهیدٌگی ذات گرامی تقی:حضرت سیداحمهٔ شهید کی مقبولیت ، پذیرا کی ادر قیض مانی کا دائرہ اور ان کی ہر زور روحانیت ورہنمائی کا سابیہ برصغیر کے لاکھوں باشندوں کے علاوہ،اہل خاندان اور ارباب وطن پر بھی خوب بڑا تھا اور حضرت سید صاحب کے وطن دائر ہ حضرت شاہ علم اللہ ( تکیہ کلال) رائے بریلی کے متعدداصحاب كمال بھى سيد صاحب سے وابست ہوئے،اور درجه كمال تك پہو نے،ان بى خوش نصیب افراد میں سے ایک قابل ذکرنام مولانا میرعبدالعلی کابھی تھا، جوسید صاحب کے ہم نسب بھی تھے،ادر دنیاوی وجاہت کے لحاظ سے اس دور کے ایک قابل قدرعہدہ تحصیلداری پر مامور تھے،ان کی ذات پر حضرت سیداحمد شہید کا کچھالیا اثر پڑااور غالبًا ان کے لیے سیدصاحب کی کسی وقت خاص کی دعااس طرح باب اجابت پر قبول ہو کی کہ سیدصاحب کے بعد میرعبدالعلی کی ذریت اوراخلاف کومن جانب اللہ کو یا خدمت دین علوم اسلامید کی ترویج واشاعت اورمسلمانان مندکی رہنمائی کے لیے منتخب فرمالیا گیا،اگر چه میرعبد العلی کی اولا د اور ان کی اولا دوں کا سلسله بہت دراز وکثیر نہیں ہے،لیکن اس خانوا دہ میں جس قدر بھی افرادنمودار ہوئے ان میں سے ہراک نسل اور ہر ایک دور میں کوئی ایک شخصیت بے نظیراورا ثاثۂ ملت ضرور شار ہوتی رہی۔

مولا نامیر عبدالعلی کے فرزند مولا ناحیم فخر الدین خیالی سے، جنہوں نے اس خانوادہ میں تاریخ نویسی کی طرح ڈالی اورائی پختہ کارقلم اوراعلی علمی ذوق سے ایسی طاقتور دوایت قائم کر گئے، جوآج تک باقی متحرک اور کارفر ماہے۔ حکیم فخر الدین خیالی کے نامور فرزند ہندوستان کے مؤرخ جلیل مولا نا عبد الحی حنی [صاحب نزبہة الخواطر وغیرہ] سے، ان کے فرزندان والا شان، مولا نا ڈاکٹر عبدالعلی [سابق ناظم دار العلوم ندوۃ العلماء کھنوکا اوران کے چھوٹے بھائی حضرت مولا ناسید ابوالحن علی ندوی العلوم ندوۃ العلماء کھنوکا اوران کے چھوٹے بھائی حضرت مولا ناعلی میاں کو حق تعالی نے اسلامیان ہندگی آبرواور بلا شبہ متاع گرال مایہ سے، مولا ناعلی میاں کو حق تعالی نے اگر چہ جسمانی اولا دی نعمت سے محروم رکھالیکن مولا ناکی معنوی اولا د، شاگر د، تربیت افتہ خلفاء، اہل دل، اہل ذوق، خاد مان وین، عالمی سطح کی وسیع دینی علمی خد مات اور پچاسوں تصانیف ومؤلفات ہراک شاید ظاہری اولا دسے زیادہ بافیض باثر وت اور کیشرائفع ہیں۔استاد ذوق نے خوب کہا تھا:

رہتا سخن سے نام قیامت تلک ہے ذوق اولاد سے یمی ہے کددو پشت، جار پشت

مولانا ڈاکٹرعبدالعلی کے صرف ایک فرزند تھے، مولانا محمد انحسنی ، جوایئے خاندان کے لعل شب چراغ عالمی آفاقی نظر وبصیرت رکھنے والے مفکر وبصر بے نظیر قوت تحریر کے مالک، بدلیع اسلوب انشاء پرداز تھے۔

ایک موقع برمولاناعبدالماجدے لیے کہا گیاتھا کہ:

"ان كا قلم نوعرى ميں جوان ہوگيا تھا،اور جوانی ميں پرانے اہل قلم كا مد

مقابل بن گیا''۔

مولا نا محمد الحسن کی انشاء اور تحریر کی بھی یہی خوبی اور کمال تھا، کہ انہوں نے نواجوانی میں عرب دنیا کے چوٹی کے اہل قلم سے خراج محسین حاصل کیا،اورخودکواس دور کے اہم ترین عربی انشاء پر دازوں کی صف میں شامل کرالیا۔

مولانا محد الحسنی اینے کیر کمالات کے باوصف عمر بہت کم لے کرآئے تھے،شایدای دجہ سے انہوں نے تربیت وتعلیم سے فکر وتر پر تک ہلمی تصنیفی سفر، کم وقت میں اس تیزی سے طے کیا، اور اس طرح بورا کیا کسب دیکھتے رہ گئے:

کام تھے عشق میں بہت پُڑ میر

ہم ہی فارغ ہوئے شتابی میں مول نا محمد الحسنی کی علمی روایت اور فکر وتحریر کے محاسن و کمال کے وارث، مولانا کے با کمال فرزند، مولانا عبداللہ حسنی تھے، مولانا عبداللہ نے خاندان کی علمی روحانی وراثت کوآ گے ہی نہیں بڑھایا بلکہاس میں نئے پہلؤ وں ، نئے موضوعات اور ينع عنوانات كاخوبصورت وخوب سيرت اضافه بحي كيا\_

اگر چیکسی بڑے، دینی علمی خاندان کارکن وفرزند اور اس کا حصہ ہونا بھی ایک اعزاز ہے کیکن بیغیراختیاری ایک قدرتی امر ہے جس میں کسی کااپنا ڈل نہیں ،گر پیدا ہونے اورشعور آنے کے بعد خاندان کی نسبتوں کو باقی رکھنا اس کے کمالات وخصوصیات کواینے اندرسمونے کی کوشش کرنا اور بزرگوں کے معیار پر کھر ااتر نے کی كوشش كرنااورخاندان كےطرؤ كمال میں نے موتی ٹائلنے کی فکر میں گئے رہنا،نہایت لائق توصیف اورآپ میں ایک بڑی خوبی اور نعمت ہے،مولا ناعبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے اس وصف میں سے بھی حصہ عطا فرمایا تھا، انہوں نے اپنے آبائے کرام کی روایات کو ایی کوشش اورحس عمل سے اس طرح آگے بردھایا کہ لوگ اس کی روشی میں ایمان وعمل کا راستہ تلاش کرنے خیراور بھلائی کاسفر طے کرنے لگے تھے۔

مولا ناعبداللەھنى كاايك تعارف تويېي تھا كەوە خانوادۇھنى كےايك فرد

مولانا ڈاکٹر عبدالعلی کے بوتے مولانا محمد الحسنی کے فرزندندوۃ العلماء کے ممتاز بافیض استاد، ندوہ کے منت روزہ عربی ترجمان''الرائد'' کے مدیراوراداریہ نگار تھے، گریدان کے مالات وعاس کا صرف ایک بہلوتھا وہ عالم تھے مربی تھے مصلح تھے شخ تھے علوم قرآن وسنت میں نظراوربصیرت رکھتے تھے روح تصوف سے آشا تھے، تصوف کے علی فکری منابع اوران کے مجھے و فلط سے باخبر تھے، موجودہ دور میں تصوف کے مقاصداور اعلی تعلیمات کو کس طرح برتا جاسکتا ہے، طالبان راہ محبت کو کس طریقہ اور کس راہ سے سفر کرانا جا ہیے، با ذوق طالب علم کودل کی دنیا سے کس طرح واقف اورلذت آشنا کرایا جاسکتا ہے، اس پر توجہ اوراس کی فکرر کھتے تھے۔

مولانا عبداللہ صاحب اپنے مخلص متوسلین پر،اپنے مطالعہ کی روشیٰ میں، قدیم مشائخ کے خاص طریقوں کا تجربہ کرتے رہتے تھے جس کے اچھے اور مفید اثرات بھی ظاہر ہوئے کیکن حسن تربیت کے نمایاں اثرات اورا پی مقبولیت و پذیرائی کے باوصف، جہاں تک میرااندازہ اور معلومات ہیں مولانا خود کوصاحب کمال نہیں سمجھتے تھے۔

مولانا حنی کے ''الرائد' کے اداریوں اور عربی تحریات تک میری زیادہ رسائی نہیں رہی، لیکن اردو تقریری خطابات اور نجی مجلسوں کی باتیں اکثر پہنچی رہتی تھیں ، کئی تقریریں پڑھ کرین کر، جیرت آمیز مسرت ہوئی چوں کہ مرحوم سے آخر میں خاصی بے تکلفی ہوگئ تھی، اس لیے فون پر کہد دیا کرتا تھا کہ آں مکرم کی فلاں تقریر میں فلاں چیز فلاں نسبت بول رہی تھی، کئی مرتبدان کو تقریروں کی مسلسل اشاعت پر بھی توجہ دلائی، خدا کا شکر ہے یہ بات لائی عمل مجھی گئی، مولانا کی گئی تقریریں اور خطابات رسائل میں اور کتابی صورت میں چھے جو الل علم اور اصحاب کے لیے سرمہ بصیرت ہے۔

خیال تھا کہ بیسلسلہ اور اس کے ساتھ ہی اندرونی کیفیات اور روحانیت کی تدریس کا معاملہ آ مے بڑھے گا، مولانا حنی کے متوسلین کے لیے خصوصاً، عام قار تین

اوراستفاده کرنے والوں کے لیےعمونا، کشادگی قلب ونظرکاعمل دراز ہوتا جائے گاگر
قضا وقدر کے فیصلے انسانی خواہشات اور ضرورت کے پابند نہیں ہوتے، اس لیے کی
مرتبدالی شخصیتوں اور افراد کو خاص ایسے وقت آخرت کا بلاوا آجا تا ہے، جب الن کے
فکر عمل کی تا بانی اور اصلاح و تربیت کا جذبہ اپنے شباب پر ہوتا ہے، یہی مولا ناعبداللہ
صاحب کے معاملہ میں ہوا ، مولا تا سے کیسی کیسی امیدیں بندھ گئی تھیں، آنے حوالے
وقت میں ان سے معاشرہ کی اصلاح کی اور چند بڑے دینی علمی اداروں میں زندگی کی
روح بیدار کرنے والے انقلا فی قدم اٹھانے اور ان کوزیادہ مؤثر زبادہ با مقصد زیادہ
باکردار اور امت کے لیے فعال بنانے کی تو قعات میں روز افزوں اضافہ ہور ہاتھا کہ
ان کو لیکفت: "یسائیتھا السف س السمط مننة ارجعی الی د بک راضیة
موضیة" کا فرمان سنادیا گیا۔

میری مولا نا عبداللہ حنی سے ملاقات وروابط کی بات پرانی ہے، جو آہتہ آہتہ بربھتی چلی گئی، سات آٹھ سال سے بیرابط بہت زیادہ اور بہت گہرا ہوگیا تھا ہر سال کا ندھلہ ایک دومر تبہ آنے کا معمول سابن گیا تھا، اس نواح کا جب بھی سغر ہوتا یہاں کا ندھلہ آنے کے لیے بچھ وقت ضرور نکا لئے اور اس میں بھی گھنٹہ دو گھنٹہ الگ بیٹھتے میری سنتے اپنی سناتے و نیا کے احوال ملت کے زوال کا مرشہ اپنوں کی بے غیرتی وبحدی دوسروں کے لیے استعمال ہونے کا اور زرطلی کا بڑھتار بھان بڑی بڑی ویٹی ویٹی علمی شخصیات و بنی اداروں اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ائمہ دین ہندوستان کے مطلمی شخصیات و بنی اداروں اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ائمہ دین ہندوستان کے برگزیدہ مرحوم وموجود اکا برکے نام اپنے مفادات کے لیے دہرانے کا بڑھتا وستور سب روابط کو نسبتوں کو ان کی خد مات اور ملت کے لیے قربانیوں کو آڑ اور ذریعہ بنا کر ہر جائز نا جائز صورت سے رو پیہ بیسا کھا کرنے کی بھاری دینی طبقہ کاروز انہ بڑھتا بگاڑ وزوال اور اس کی فکر اور تدبیر سے عام غفلت گفتگو کا بڑا موضوع ہوتی ، ٹی مرتبہ بڑے ور وال اور اس کی فکر اور تدبیر سے عام غفلت گفتگو کا بڑا موضوع ہوتی ، ٹی مرتبہ بڑے تھے ور وال اور اس کی فکر اور تدبیر سے عام غفلت گفتگو کا بڑا موضوع ہوتی ، ٹی مرتبہ بڑے تھے ور وال اور اس کی فکر اور تدبیر سے عام غفلت گفتگو کا بڑا موضوع ہوتی ، ٹی مرتبہ بڑے سے ور وال اور اس کی فکر اور تدبیر سے عام غفلت گفتگو کا بڑا موضوع ہوتی ، ٹی مرتبہ بڑے سے ور وال اور اس کی فکر اور تعربی بیش آئے ، کہتے سے ور وال اور اس کی فلات و مشاہدات کا تذکرہ کرتے جو قریب میں پیش آئے ، کہتے سے

جن کا ایبا حال ہوان کے ذریعہ سے دین کی خدمت واشاعت کہاں متوقع ہے، ظاہر وباطن کے کھلے تضاد دین اور خدمت دین کے تمام شعبوں راستوں کو بلاتا کل اپنے ناجائز اور نہایت برے مقاصد کے لیے استعال کرنے والے کثرت سے نمودار ہورہ ہیں، افسوس اور صدمہ کی کیفیت اور برھ جاتی ہے، جب وہ لوگ اس فہرست میں نظر آئیں جن سے اچھے کا موں کی امیر تھی ، بھلی تو قعات اور برسوں کے روابط سے ، آخر میں ایسے لوگوں سے بہت ہی بددل ہوگئے تھاس کا احساس بھی خاصا بردھ گیا تھا کہ وہ تنہارہ گئے ہیں، ایسا بھی کوئی نظر نہیں آتا جس سے بے تکلف و تا کل دل کی بات کرلی جائے ، مگر افسوس کہ ہمارے جیسے لوگ ان کے سدھار کے لیے زیادہ کار آمدکو شقوں سے قاصر رہتے ہیں، کیوں کہ رہے

نے ہاتھ باگ پر ہے نہ یا ہے رکاب میں

اہل در داہل احساس جب پچھ زیادہ نہ کرسکیں یا ان کی کوششوں اور جد و جہد کے ثمر ات داثر ات دب کر بچھ کررہ جائیں ، تو ان کود کھ ہونا غیر متوقع نہیں ، کی مرتبہ سے رنج بیاحساس خیال سے بڑھ کرزخم دل بن جاتا ہے۔

مولا ناعبداللہ صاحب کی کوششوں کے اثر ات اگر چہ فاصے دور دور تک اور نتیجہ خیز سے اور ان کے ذریعہ سے ملک کے بہت سے علاقوں میں بڑے وقیع ایمان افزاکام ہورہ سے ہمولا نا کے حوصلوں کی بلندی اس کو اپنامنتہائے پرواز جانے سے قاصرتی وہ اس کے علاوہ بھی پچھ کرنا چاہتے سے پورے ملک میں دعوت اسلام کی بڑی پرزور جد وجہد ، مدرسوں میں تغلیمی نظام کی بہتری ، طلبہ کے دینی مزاج کی تشکیل وقیمیر ، ان سب کے لیے ایک مؤثر نظام بنا کر اس کو دینی تغلیمی اداروں خصوصاً ندوہ کی شاخوں میں نافذ کرنے کا ارادہ کئے ہوئے تھے ، مولا نا کے ذہن میں اس کا جومنصوبہ تھاوہ اس کے نافذ کرنے کے لیے اپنے حلقہ تعارف اور ندوہ کے باذوق سعادت مند طلبہ میں اس کا ذہن بنار ہے تھاس کے لیے خاموثی سے افراد تیار کرنا چاہتے تھے کہ طلبہ میں اس کا ذہن بنار ہے شھاس کے لیے خاموثی سے افراد تیار کرنا چاہتے تھے کہ طلبہ میں اس کا ذہن بنار ہے شھاس کے لیے خاموثی سے افراد تیار کرنا چاہتے تھے کہ

یافرادیطلباء آئندہ بڑے اصلاحی مقاصد کے لیے مؤثر وکارآ مد ثابت ہوتکیں۔
وہ تمام لوگ جومولانا کو جانتے تھے مولانا کی اس فکر، جذبہ اور ارادوں سے واقف تھے امید کرتے تھے کہ اللہ تعالی موقع دے گامولانا حنی اور ترقی کریں گے اور ان کے بیادادے بیفکر بیکوششیں ندوہ اور اس کی شاخوں نیز فکر وعمل کی دنیا میں نے برگ وہار بیدا کرے گی اس سے ایک نی قوت نمودار ہوگی کردار وعمل کونی تو انائی ،نی تابندگی نصیب ہوگی مگر مولانا کی اچا تک خطرناک علالت اور وفات نے بیتمام امیدیں اور مستقبل کے متوقع منصوبے لیکنی خاکردیئے۔

ایسے دور میں جب حق وصداقت ایک بے معنی شے، خدمت اسلام کا نام، اکثر لوگوں کے لیے اپنے غلط مقاصد حاصل کرنے اور صرف دنیا طلبی کے لیے استعال کا ایک سامان بن گیا، مولانا عبداللہ حنی کی ذات ایک نمونہ تھی، علم اخلاص کا، دیا نت کا، سچائی کا، قول وعمل کی کیسانیت کا، دنیا اور دنیا طلبی کے مظاہرے سے پاک وصاف ہوکر خدمت دین کے لیے فارغ ہونے کا ایسے لوگوں کی زندگی بعد والوں کے لیے نمونہ ہوتی ہے، کہ خود غرضی کے طوفان اور دنیا طلبی کے ایسے ماحول اور ایسے حالات میں بھی ایسے افراد موجود سے جوالی سادہ بغرض اور مخلصانہ زندگی گرارتے ہے۔

ایسے لوگوں کے احوال وسوائے میں چھوٹوں کے لیے بہت کچھ سیکھنے اور مثال وہونہ بنانے کے لائق ہوتا ہے، مولا نامحود حنی صاحب لائق مبارک باد ہیں کہ انہوں نے اسپنے ماموں صاحب کی قدر بہچانی، ان کی زندگی تعلیم وتربیت، تدریس اور بیعت واجازت سے اصلاح وتربیت تک، مقاصد حیات کی عمرہ تعبیر ونشاندہ ی کردی، مولا نامحود صاحب نے اپنی اس تالیف میں مولا ناکی زندگی میں عمل وکر دار کی مطابقت، دولت اور اہل دولت سے بے نیازی وغیرہ، ہر اک پہلو پر روشی ڈائی ہے، اس کے لیے مطالعہ ومشاہدات، معلومات وحوالوں، ہر اک سے اجھا اخذ واستناد

کیاہے۔

جب مجھے مولانا محمود صاحب نے یہ اطلاع دی کہ ہم نے مولانا حتی کی سوائح مرتب کی ہے، تو ، مجھے خیال ہوا کہ اس کے لیے ضروری تیاری کے بعد کام شروع کیا ہوگا، اس گفتگو کی دومری صبح ، جب مولانا محمود صاحب نے یہ کتاب سامنے لاکرر کھ دی تو میں اس کو دکھ کر حیران رہ گیا، ابھی مولانا عبداللہ صاحب کی وفات پر وفت ہی کتنا گزراہے ، دیکھا جائے تو دوم ہینہ سے ذیادہ کا حساب نہیں آتا، اگر چہمولانا عبداللہ صاحب ، مصنف کے ماموں سے اور دونوں برسوں سے سفر وحضر میں اکثر ساتھ رہتے سے اور مؤلف کی خصوصیات و کمالات ، خدمات ، ماتھ رہتے سے اور مؤلف کتاب ، مولانا عبداللہ کی خصوصیات و کمالات ، خدمات ، طریقہ اصلاح وارشا داور اشاعت و خدمت دین کی جدوجہد نیزاس میں مولانا کو گر و مزاج اور طرز عمل سے خوب واقف سے ، گر یہ سب با تیں مولانا محمود صاحب کواس قدریا داور متحضر ہوں گی ، وہ ان کو یوں بے تکلف کھتے چلے جا کیں گے، اس کا خیال تک نیمیں تھا اس کو مولانا عبداللہ کی خدمات کی عند اللہ متبولیت کا نشان کہتے یا مولانا تک خود کی مولانا سے غیر معمولی گری میت کی علامت ، کہ دہ اس قلیل عرصہ میں اس مشکل محمود کی مولانا سے غیر معمولی گری میت کی علامت ، کہ دہ اس قلیل عرصہ میں اس مشکل مرحلہ سے کا میاب گرر رہ ، اور رہی تذکرہ وسوائح قارئین کے ما منے پیش کر دیا۔

اس کتاب میں مولانامحودصاحب نے ،صاحب سوائے کے اجداد واسلاف کے احوال وکارناموں سے،صاحب سوائے کی وفات تک، اکثر گوشوں کا احاطہ کیا ہے، اور مولانا کی زندگی اور خدمات کی الیی تصویر تھینچ کررکھ دی ہے، جس میں مولانا حنی کی زندگی وکردار کے تمام پہلو اور تمام رنگ ابھر کر اور نکھر کر سامنے آگئے ہیں، مرتب نے مولانا عبداللہ حنی کی زندگی کے اہم عنوانات کو، دس ابواب میں سمیٹ لیا ہے، جواس طرح ہیں:

پېلا باب: خاندانی اسلاف-علمی ودینی مقام اوراصلاحی ودعوتی خد مات د دسراباب: ولا دت، خاندانی پس منظر، ماحول اورتعلیم وتربیت تیسراباب: ندوة العلماء سے وابنتگی تعلیم و قد رئیس اوراصلاح و دعوت چوتھا باب: اندرون ملک دعوتی و بلیغی اسفار کا ایک جائزه پانچواں باب: بین الاقوامی دعوتی اسفار چیٹا باب: جازمقدس کے اسفار، تج بیت اللہ اور عمر ک ساتواں باب: دعوت واصلاح اور تعلیم و تربیت آٹھواں باب: سلوک و معرفت اور تزکیہ وتصوف نواں باب: اسلام کے تعارف کے لیے جدوجہد

دسوال باب جمریک پیام انسانیت کی قیادت، طریقهٔ کار، انداز فکر اوراس کے جیرت انگیزنتا کی وشرات

عمیارهوان باب: آز مانشین-عائلی زندگی-سلوک و برتا و اورسفر و حضر کے معمولات بار ہواں باب: علالت کانسلسل، و فات حسرت آیات اور چند منظوم تاثر ات تیرهواں باب: ذاتی محاسن وخصوصیات اوصاف و کمالات اور علمی و دینی امتیاز ات چودهواں باب: افکار ونظریات

پندر موال باب: ملفوظات وارشادات سولهوال باب: امتخابات واقتباسات

ستر ہواں باب:احساسات وتاثرات

بلاشبہ اس تالیف میں مولانا کے محاس و کمالات اور خدمت علم ودین کا اچھا تعارف ہوگیا ہے، جس میں مولانا کے وابستگان ومتوسلین اور بعد والوں کے لیے بہت سی مفید لاکتی عمل باتیں اور اچھے سبت آگئے ہیں، امید ہے کہ پڑھنے والے ان سے استفادہ کریں گے اور ان کے ذریعہ سے زندگیوں میں عمل کے چراغ روثن ہونے کا اور مولانا کے ذخیر و آخرت میں اضافہ کا سامان بنے گا۔

میں اس خدمت برمولا نامحمود حنی کومبارک با دپیش کرتا ہوں اور ممنون ہوں

که طباعت سے پہلے اس سے استفادہ کا موقع دیا، اللہ تعالیٰ اس خدمت وتح ریکو قبول فر مائے اور پڑھنے والوں کے دلوں میں خدمت ایمان کا ایسا جذبہ، الیمی تڑپ، ایسا ہی اخلاص اور اسی طرح خودکواس راہ کی نذر کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

نورالحسن راشد کا ندهلوی مولویان کا ندهله شلع شاملی \_ (مظفر گر) یو بی

#### بنيب إلله الجمز التحييم

# تشكر واعتراف

الحمد لله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى أمابعد! محض الله تبارك وتعالى كےفضل اوراس كى توفيق سےسيرت داعى اسلام حضرت مولا ناسيدعبدالله هنئي ندويٌ يابية محيل كويهنجي ،اس ميس جن بزرگوں كي شفقت وعنايت اورتوجه ودعا كارفر ماربى ان ميس سرفهرست نام حضرت مرشد مخدوم ومعظم مولانا سید محمد رالع حسنی ندوی دامت برکاتهم اوران کے بھائی اور صاحب سیرت وسوائح کے عم معظم حضرت مولا ناسید محمد واضح رشیدهشی ندوی زیدمجد ہم کا ہے کہ جن کا ایماء یا کر ہی خدمت انجام دینے کی کوشش کی گئی ، تیسری بزرگ ہستی حفرت تحکیم کلیم الله صاحب مظلہم العالی جانشین محی السنة حضرت مولا ناشاہ ابرارالحق حقی قدس سرہ کی ہے جو بار بار اس سلسله میں دریافت حال فرماتے رہے،اور دعاؤں کے ساتھ متوجہ رہے،جس سے راقم کوا ثناء سفرتصنیف بری تقویت حاصل ہوتی رہی،مقدمہ نگاران کتاب حضرت مولا ناسيد نظام الدين صاحب مدخله (جزل سكريثري آل انڈيامسلم پرسنل لاء بوژد) وحضرت مولا نامحمر نورالحسن راشد كاندهلوى صاحب مدظله (صدرمفتى الهي بخش اكيثرى کا ندھلہ) کے لیے اظہار ممنونیت کے ساتھ مر بی جلیل حضرت مولانا و والفقار احمہ صاحب نقشبندى دامت بركاتهم كالجمي احسان مند مول جن كاتعزيتي مكتوب خودايك ویاچدکی حیثیت رکھتا ہے،اسے برکات حرم کے طور پر جہاں سے سیکتوب ارسال کیا گیا تھا صف تقریظ میں رکھا گیا ہے، دیگر بعض اہم ممتاز شخصیات کی تحریروں کے اقتباسات وتاثر ات کتاب میں جابجا قارئین ملاحظہ کریں گے۔

محتری قاری حبیب احمرصاحب لکھنوی (حال مقیم دبی) اور محتری جناب محمرسائب سکری ( بھٹکل ) کا پیم اصرار اور اشاعت کے لیے گرانفذر تعاون اور اس طرح مولانا اساعیل بھولا ندوی کی فکر ودلچیسی ، خال معظم مولانا سیدمجمر تحرین ندوی اورخال محترم وصاحب سوائح کے برادر اصغرمولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی کے گرانفذرمشورےاورمتعدداحباب ورفقاء کا تعاون ،جن میں خاص طور سے مولوی محمر نفیس خان ندوی اورمولوی محمد ابو بکر ارمغان ندوی بدایو نی کے لیے اظہار تشکر ضروری ہے جو ہمارے لیے فرشتہ رحمت بن کرسامنے آئے ، محد احرار الهدی مس ندوی اور مولانا محد اسحاق ندوی سیتابوری کا کمپوزنگ کے لیے تعاون ورکیپی بھی قابل ذکر ہے،ان کے علاوہ اس طویل علمی سفر میں جس نے ڈیڑھ سال کے قریب کا عرصہ لے لیا الگ الگەموقع اورمناسبت سےمختلف احباب کا تعاون سامنے آتار ہا، ایک ایک کا ذکر کرنا دوسرے کی حق تلفی کا بھی سبب بن سکتا ہے اس لیے اس پر اکتفاء کرتے ہوئے مالک حقیقی کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ کریم آ قااییے نصل وکرم سےان سب کوخوب نوازےاور پر دانہ رضوان دغفران عطا کرے ، صاحب سیرت وسوا<sup>خ</sup> پراینے الطاف کی بارش فرمائے ،اورمصنف کومحروم ندفر مائے۔

> اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين\_ آمين !

محمود حسن حنی ندوی دائره شاه علم الله حنی ، تکیه کلال رائے بریلی (سنیچر۲۵/ جمادی الاخری ۳۳ اھ-۲۱/ابریل ۱۰۱۰ م

# پہلاباب 🕻

# خاندانی اسلاف-ان کاان کاعلمی ودینی مقام اوراصلاحی ودعوتی خدمات

#### خاندان نبوت كاكام ومقام

دیگرے علاء ، صلحاء پیدا ہوتے رہے ، انہیں میں ایک عظیم نام شخ المشائخ حضرت شخ عبدالقا در جیلا ٹی کا ہے۔ ابراہیم کی اولا دمصر ، عراق وخراسان اور سلیمان اور ادر لیس کی اولا دمغربی و بربری علاقد کی طرف ہجرت کرگئی اورخوب اسلام پھیلایا۔

حضرت محمر ذ والنفس الزكيه شهيدكى اولا داور شيخ الاسلام سيد قطب الدين محمدالمدنى كى مندوستان آمد

حفرت محد ذ والنفس الزكية شهيدكي اولا د هند وسند ه كي طرف آھئي بهيكن يهال بھی ان کا پیچھانہیں چھوڑا گیا،عبداللدالاشتر (۱)جوان کے بیٹے تھے شہید ہو گئے اوران کے بیٹے محرکوخلیفہ منصور نے ان کے گھر پہنچانے کا حکم صادر کیا اور اس برعمل ہوا، ان کی اولا دمیں چند واسطوں کے بعد جو بری عظیم مصلح اور مجاہد فانتے شخصیت پیدا ہوئی وہ اميركبير شيخ الاسلام سيد قطب الدين محمد المدنى (م-١٤٧ه) كى ہے۔ ان كے صاحبزادگان اور رفقاء ان کے نقش قدم پر تھے اور پھران کی نسل میں علاء، افاضل، عجابدین مصلحین پیدا ہوتے رہے لیکن اس شجر ہُ طولیٰ کی وہ شاخ جس کا تعلق حضرت شاہ علم الله، مولانا سید مدایت الله، مولانا دیوان خواجه احد نصیر آبادی اور ان کے جدامجد حضرت قاضی محمود بن علاء الدین نصیر آبادی سے ہے وہ کئی حیثیتوں سے علم وفضل ، اور ورع وتقوى اوردين وجابت مين متازر ہى ،اس شاخ كاشجر كانسب اس طرح ہے: حضرت قاضى سيدمحمود بن علاءالدين بن قطب الدين محمد الثاني بن صدرالدين بن زين الدين بن احمد بن على بن قيام الدين بن صدرالدين بن ركن الدين بن نظام الدين بن قطب الدين محمد المدنى بن رشيد الدين احمد بن يوسف بن عيسى بن حسن بن

<sup>(</sup>۱) مولانا محمہ ثانی حنی عبداللہ لا شتر کی دوسری اولا دی تعلق سے لکھتے ہیں کہ عبداللہ لا شتر کی اولا دکی ایک شاخ نے بخارا، غزنی، بلخ میں بودوباش اختیار کی اور دینی دعوت و تبلیغ کا کام کیا، ان کی دعوت وارشاد سے بورا خطہ مسلمان ہوگیا۔ (خانواد کالم اللبی م ضحہ:۲۱)

حسين بن جعفر بن قاسم بن عبدالله بن حسن الاعور بن محمد بن عبدالله الاشتر بن محمد و والنفس الزكيد الشهيد بن عبدالله الحض بن الحسن بن على مرتضى رضى الله عنهما السبط الاكبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم \_

یدایک تاریخی حقیقت نظر آتی ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی الله عنها کی اولا دنے دنیا میں پھیل کراشاعت اسلام و تبلیغ دین اوراصلاح وارشاد کا کام کیاا ورامیر کبیر شخ الاسلام سید قطب الدین بھی اسی مقصد سے ہندوستان تشریف لائے ،اوران کی نیت اور مقصد کی برکت تھی کہ کوئی نہ کوئی اس کام کو لے کران کی نسل میں کھڑا ہوتا رہا،اور چونکہ دعوت اسلام کے مقصد سے ہندوستان آئے تھے اس لیے ان کی اولا د پر بیڈ مہداری بھی عائد ہوتی ہے۔

## حضرت مولا ناسيد مدايت الله حسنى نصيرا بإدى ً

حضرت مولانا سيرعبدالحى حنى مصنف فزهة المخواطر كصة بين:
"الشيخ العالم الصالح هداية الله بن إسحاق بن معظم بن أحمد بن محمود بن العلاء الشريف الحسنى النصير آبادى كان من نسل الأمير الكبير بدرالملة المنير قطب الدين محمد بن أحمد الحسنى الحسينى المدنى ولد و نشأ بنصير آباد و قرأ العلم على صنوه الكبير أحمد بن إسحاق النصير آبادى، و لازمه ملازمة طويلة حتى برزفى المفقه الأصول والعربية رأيت بخطه الشريف بسرالة فى الخراج، و كان من أحدادى يصل إليه نسبى بسبع وسائط."(1)

<sup>(</sup>١) نزهة الخواطر، جلد: ٥،صفحه: ٣٦٨-٣٦٧

(عالم صالح مولا ناہدایت اللہ بن اسحاق بن معظم بن احمد بن محود بن سید علاء الدین خینی نصیر آبادی امیر کبیر بدرالملة المغیر سید قطب الدین محمد بن احمد مدنی حنی آلحیین کی نسل سے ہیں، نصیر آبادرائے ہر کی میں پیدا ہوئے اور وہیں نشو و نما پائی ۔ اپنے بوے ہمائی مولا نا خواجہ احمد بن اسحاق نصیر آبادی سے ملم حاصل کیا اور ان کی طویل صحبت پائی ۔ یہاں تک کہ فقہ اور اصول فقہ اور عربیت میں ملکہ پیدا کیا، میں نے خراج کے موضوع پر آپ کے قلم سے ایک کتاب ملاحظہ کی ہے، آپ میرے اجداد کے میں ہیں، میر انسب آپ تک سات واسطوں سے ہنچتا ہے)۔

مولانا سید ہدایت الله حضرت شاہ علم الله حسن کے م نامدار مولانا سید محمد اسحاق کے تیسر فرزند شخے، بڑے فرزند سید تاج الدین ہیں، جن کی نسل کا سلسلہ سید محمد ناطق پر ختبی ہوتا ہے، اوران کی ہی اولا دیس سید محمد روش بن سید محمد شافع بھی ہیں جن کی صاحبز ادی سیدہ زہراامیرالمؤمنین حضرت سیداحمد شہید کی اہلیہ محر مقیس، دوسر سے صاحبز ادے مولانا دیوان خواجہ احمد نصیر آبادی بڑے پاید کے بزرگ اور عالم دین گزرے ہیں۔ مولانا سید ہدایت الله صاحب اور حضرت شاہ علم الله حنی نقشبندی کو دین گزرے ہیں۔ مولانا سید ہدایت الله صاحب اور حضرت شاہ علم الله حنی نقشبندی کو آپ نے تعلیم دی اور تربیت کی ،ان کی اولا دیمی تنہا حضرت خواجہ سیدا حمد نصیر آبادی کا جو نپور، اعظم گڑھ تک کے فوض و برکات رائے بریلی سے پرتا مجمد ہو، سلطان پور، جو نپور، اعظم گڑھ تک کی کو چوں اور جگہ جھلے، مولانا سید ہدایت الله کو الله تعالی نے علم وضل فہم و تد بر، و جا ہت و متانت جیسے محاسن واوصاف سے نوازا تھا۔ اخلاص علم وضل ،سلوک و معرفت اور جہاد و عزیمت میں جلالت شان وعلو منزات کی حامل علم وضل ،سلوک و معرفت اور جہاد وعزیمت میں جلالت شان وعلو منزات کی حامل علم وضل ،سلوک و معرفت اور جہاد وعزیمت میں جلالت شان وعلو منزات کی حامل شخصیات پیدا ہوتی رہیں، دوصا جزاد ہے شخص ،سید امین الله اور سید عبدالرجے ، آخر شخصیات پیدا ہوتی رہیں، دوصا جزاد ہے شے، سید امین الله اور سید عبدالرجے م، آخر

الذكر حضرت شاہ علم اللہ حسنى كے داما دہتے اور ايك معركہ ميں شہادت ہے بھى سر فراز ہوئے ،ان كے بيٹے اور حضرت شاہ علم اللہ كنواسے مولا ناسيد محمد تقى دور عالمكيرى پھر۔ معظم شاہى عہد ميں بہار عظيم آبا دوبڑگال كے صوبہ دار رہے۔(1)

مولانا سید حجم تقی کی نسل میں مولانا سید عبدالعلی ، مولانا سید فخر الدین خیالی ، مولانا کی میں مولانا شید الحال میں مولانا ڈاکٹر سید عبدالعلی اور حضرت مولانا سید الوالحین علی حسی ندوی گزرے ہیں ، اوران کی ہی نسل میں مولانا سید محمد طلا اور حضرت مولانا سید محمد المین نصیر آبادی جیسے بلندیا بید حضرات کے نام نامی بھی ہیں۔

سیدامین اللہ کونصیرآباد میں عہدہ قضاء سپر درہا جوان کے بیٹوں سید محمد کامل اور سید محمد شامل کو جو سید محمد شامل کے لیائے حضرت سید محمد المین عرف اسمال بین مثال سید محمد یقین نصیر آبادی ہوئے جو جرائت ایمانی، شجاعت اور صداقت میں اپنی مثال آپ تھے۔

مولاناسید بدایت الله کے متعلق مصنف یادگارسلف مولانا بیم الدین اصلای نے جومعلومات فراہم کی ہیں، ان کے مطابق وہ شہنشاہ ہندشا بجہاں کے وزیر برائے امور فرہبی جے صدرالصدراور قاضی القصناۃ کا نام دیا جاتا تھا، کے عہدہ پر فائز رہے۔ شاہجہاں کے عنایت کردہ خلعت وزارت ان کی سل کی نامور وظیم المرتبت شخصیت مولا ناسید محمد المین نصیر آبادی تک خاندان میں محفوظ رہی، ان کی تحقیق یہاں تک ہے کہاس کی فرسودگی جب انتہا کو بی گئی تو اسے جلا کرچا ندی علیحدہ کر لی گئی، جس کی پانچ سورو بے قیمت کی دورعالمگیری کی ابتداء تک آپ بقید حیات رہے۔ مولا نا جم الدین اصلاحی کا آگے یہ بیان بھی ہے:

حولانا مہارین اعلاق اسے بیہ بیان کا ہے۔ ''حضرت معروح کے بعض حالات تاریخ تیموریہ میں بحوالہ خافی

<sup>(</sup>۱) تفعیل کے لیے ملاحظہ ہوسیداحمد شہیداز مؤرخ اسلام مولانا غلام رسول مہر، وسیرت سیداحمہ شہیداز حصرت مولانا ناسید محمد ٹانی حسنی، وتذکرہ شہیداز حصرت مولانا سیدمحمد ٹانی حسنی، وتذکرہ شاہ علم اللہ کا اللہ کا سیدمحمد آلئے سنگے۔ شاہ علم اللہ اللہ کا سیدمحمد آلئے سنگے۔

خال طنے ہیں، کین وقائع سیر وسیاحت از ڈاکٹر بر نیر فرانسینی میں آپ کے حالات کی پوری تفصیل موجود ہے، جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ عہد شاہجہانی میں عدالت شاہی کے صدر الصدور مجھی تنے، اور وزیر اوقاف بھی، حکومت وقت نے صدر الصدور شاہجہانی وزیر اوقاف ملک ہندوستان نواب سید ہدایت الله خال بہاور فیروز جنگ کا خطاب عنایت کیا تھا۔ بعض فراہین سلطانی اب تک موجود تنے، جن میں مقام و شخط وزیر سید ہدایت الله خال مندرج تھا۔'' (یادگار سلف بحوالہ کمشن طہا)

دائرۃ المعارف الاسلامیہ اردو (پنجاب یو نیورٹی لا ہور) نے عہد شاہجہانی کے صدر الصدور کے عہدہ پر فائز جن تین شخصیتوں کے نام ذکر کیے ہیں، ان میں ایک نام مولا ناسید ہدایت اللّٰد کا بھی ہے۔

حضرت شاهكم الله حسني أورخا ندان بران كے اثرات وبركات

حضرت شاہ علم اللہ حتی (۱۰۳۰ اھ-۹۱ و ۱۰۵) حضرت مجد دالف فانی کے خلیفہ اعظم حضرت سید آ دم بنوری کے خلیفہ اجل اورا تباع سنت میں عدیم النظیر عالم ربانی صاحب سلسلہ شخ الطریقت تھے، ان کے چارصا جزادگان حضرت شاہ آیت اللہ (جداعلی حضرت مولانا سیدمحر رابع حتی ندوی) حضرت سید ابوضیفہ، حضرت سیدمحر ہوی (جدامجد حضرت شاہ محمہ ہدی (جدامجد حضرت شاہ محمہ میں (جدامجد حضرت شاہ محمہ عدل وحضرت مولانا محرکم ) اور دوصا جزادیاں تھیں، ایک صاجزادی حضرت سید عبدالرجیم شہید فرزند حضرت شاہ ہدایت اللہ کومنسوب ہوئیں جس کی نسل میں بوے عبدالرجیم شہید فرزند حضرت شاہ ہدایت اللہ کومنسوب ہوئیں جس کی نسل میں بوے برے ادلیاء داقطاب اور ربانی علاء اور صلح و مجدد پیدا ہوئے، جن میں حضرت مولانا سیدمحمد المین نصیر آبادی اور آخر میں حضرت مولانا سیدمحمد المین نصیر آبادی اور آخر میں حضرت مولانا سید ابوالحن علی حتی ندوی کا نام لینا سیدمحمد المین نصیر آبادی اور آخر میں حضرت مولانا سیدمحمد المین نصیر آبادی اور آخر میں حضرت مولانا سیدمحمد المین نصیر آبادی اور آخر میں حضرت مولانا سیدمحمد المین نصیر آبادی اور آخر میں حضرت مولانا سیدمحمد المین نصیر آبادی اور آخر میں حضرت مولانا سیدمحمد المین نصیر آبادی اور آخر میں حضرت مولانا سیدمجمد المین نصیر آبادی اور آخر میں حضرت مولانا سیدمحمد المین نصیر آبادی اور آخر میں حضرت مولانا سیدمحمد المین نصیر آبادی اور آخر میں حضرت مولانا سیدمحمد المین نصیر آبادی اور آخر میں حضرت مولانا سیدمحمد المین نصیر آبادی اور آخر میں حضرت مولانا سیدمحمد المین نصیر آبادی اور آخر میں حضرت مولانا سیدمحمد المین نصیر آبادی اور آخر میں حضرت مولانا سیدمحمد المین نصیت کے برادر زاد ہے مولانا سیدمحمد المین کے برادر زاد ہے مولانا سید کے برادر زاد ہے مولانا سیدمحمد المین کی کے برادر زاد ہے مولانا سیدم کے برادر زاد ہے مولانا سیدر کے برادر زاد ہے مول

ا کبروجانشین مولاناسیدعبدالله حنی (۲۷۱ه-۱۳۳۴ه) موئے حضرت شاه علم الله حنی اور حفرت شاه علم الله حنی اور حفرت مولاناسید بدایت الله نصیر آبادی حقیقی چیازاد بھائی تنے، حضرت شاه علم الله حنی کے اپنے عہد پراوراپنے خاندان پر جواثرات پڑے اور جو برکات عهد به جهد فاندان پر جواثرات پڑے اور جو برکات عهد به جهد فاندان علم اللهی کے مصنف ومؤرخ حضرت مولاناسید محمد ثانی حنی فاہری کے مقاندان علم الله می کے مصنف ومؤرخ حضرت مولاناسید محمد ثانی حنی (ندوی ومظاہری) کے قلم گوہر بارسے ملاحظہ کیجئے:

اپ رہنے کے لئے ایک کیا گھر اور خدا کی عبادت کے لئے
ایک خس پیش مجد تغییر کی، تھوڑ ہے ہی دنوں میں اس نوجوان
صالح کے حسن عمل اور حسن کر دار کی وجہ سے خدانے اس کو ایک
محبوبیت ومقبولیت کے درجہ تک پہو نچادیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے
عوام وخواص کا ایسار جوع ہوا کہ سب کی آنکھوں کا تارااور دل کا
سہارا بن گیا۔ چند ہی سالوں میں اس کا شارا پے ہمعصر مشائے
میں ہونے لگا، بڑے بڑے علاء اس کو بجائے سیدعلم اللہ کے
حضرت شاہ علم اللہ یا حضرت جیوے نام سے یاد کرنے گئے۔

رفتہ رفتہ خاندان حنی کے دیگر افراد بھی دائرہ حضرت شاہ علم اللہ منتقل ہونے لگے اور بیدخطہ سا دات حنی کا اصل وطن بن گیا اور جولوگ نصیر آباد میں باقی رہے وہ بھی رشتہ دار یوں کے ذریعے تشہیح کے دانوں کی طرح باہم ہیوست ہوئے۔

ال مسجد میں جوسکون قلب،طمانیت،قرارادر کیف وحضوری کی جودولت نصیب ہوتی ہے وہ بہت کم کسی اور جگہ پائی جاتی ہے، اس کیفیت کا احساس مختلف اوقات میں مختلف مشائخ وقت نے ظاہر کیا ہے۔

حضرت شاہ علم اللہ کی اولا دمیں علماء اور مشائخ کا جوشلسل رہا ہے اس کی بھی تقعد بی ہندوستان کے علماء اور مشائخ نے کی ہے، خانو ادہ علم اللبی کے ان سارے علماء نے اسی مسجد میں ریاضت فرمائی اور درس ونڈرلیس کا مبارک شغل جاری رکھا اور پہیں سے ان کے فیوض ظاہری و باطنی کے چشے جاری ہوئے۔

حصرت شاہ ابوسعید اور ان کے خلفاء ، شاہ مجمہ عدل اور ان کے بعد سلسلہ کے علاء ، مولا نامجہ واضح اور ان کے تلانہ ہ اور ان کے بعد مولا ناسید قطب البدی اور ان کی رکاب تھا منے والے علاء ، عوام شہید کی ذات گرامی اور ان کی رکاب تھا منے والے علاء ، عوام وخواص کی اہل جی جماعت نے پورے ہندوستان کوتی وصداقت اور اس کی راہ میں جان دے دینے کا جذبہ عطا کیا ، حضرت سیدا میں اور اس کی راہ میں جولا نا مجمد اساعیل شہید ، مولا نا عبدالحی شہید کے خلفاء میں مولا نا مجمد اساعیل شہید، مولا نا عبدالحی بڑھانوی ، مولا نا سید مجمع علی رامپوری ، مولا نا ولایت علی عظیم آبادی اور ان کے اعزا واقر با جو صادقین صادقیور تھے اور جنہوں نے اور ان کے اعزا واقر با جو صادقین صادقیور سے اور جنہوں نے

فدا كارى كا بِمثال ثبوت پيش كيا، مولا ناسيد جعفر على بستوى جن کی کوششوں سے نیمیال کی ترائی اوربستی وگونڈہ کےاطراف میں اصلاح وتبلیغ کا برا ا کام ہوا،مولانا کرامت علی جو نپوری جن کے دورول سے بنگال میں بڑی اصلاح عقائد ہوئی اور اسلام کی وسعت وہمہ گیری نعیب ہوئی، بنگال سے لے كر تشميرتك ان (حضرات) کے پاک نفوں کے نقوش قدم ملیں گے۔ حفرت سيد احد شهيد كے بعد مولانا خواجه احد نصير آبادي ، مولانا محمه ظاہر سے مشرقی اصلاع کوجودینی فائدہ پہونچااس ہے کسی کو ا نکار نہیں ہوسکتا اور سب سے آخر میں حضرت شاہ ضیاء النبی ، مولانا سید محمر عرفان ٹوئی ، مولانا سید محمد امین نصیر آبادی سے عقائد کی جواصلاح ہوئی اورمولا نا فخرالدین خیالی،مولانا سید عبدالی ،مولانا محد امین نصیرآبادی ،مولانا سیدطلحه توکی سے علم وادب اور تاریخ اوراعمال صالح کی جوتر و تنج واشاعت ہوئی ہے اوران حضرات نے جوعلمی خد مات انجام دی ہیں وہ اس وفت سب کے سامنے ہیں۔

خانوادة علم اللبی کا بیسه آتشه مندوستان کے دوآتشه سے تیار ہوا تھا، لینی مجد دالف ثانی سیدا حمد سر مندی اور شاہ ولی اللہ کے فضل وکمال اور مجاہدہ وحال کے دوآتشہ نے اس خانوادہ کو سہ آتشہ بنایا، اس خانوادہ کے افراد نے ان دوسلسلوں سے جو در حقیقت مندوستان کے سلسلة الذہب تھے بڑا استفادہ کیا اور ان دونوں سلسلوں کے بزرگوں اور علماء سے مسلسل تعلق قائم رکھا اور ان کی مسلسلوں کے بزرگوں اور علماء سے مسلسل تعلق قائم رکھا اور ان کی رکاب تھا ہے دیے۔

ان دوسلسلوں کے علاوہ اودھ کے متنازعکمی خانوادہ جن کے سالار قافلہ ملانظام الدین تھے اوران کے اخلاف وتلامٰدہ سے بھی علمی استفادہ کرتے رہے اور ملافظام الدین بانی درس نظامیہ کی مبارک صحبتوں ہے استفادہ اوران کے ذی استعداد تلانمہ ہ كے سامنے زانو تے تلمذ طے كيا، اس خانوادہ سے استفادہ كرنے والوں میں سید محم معین ، شاہ ابوسعید ، مولا نامحمہ واضح ،مولا نا سید محرنعمان جنہوں نے ملاعبداللہ امیٹھوی ہے علم ظاہر کی بھیل کی ، خاص طور برقابل ذكرين اورآخريس مولانا محمدامين نصيرآبادي اورمولانا سیدمحد حسین نصیرآبادی وغیرہ نے مولانا عبدالحی فرنگ محلیؓ ہے اور مولا نا فخر الدین خیا تی اور مولا ناسید عبدالحی هنیؓ نے مولا نامحر نعیم فرنگی محلیؓ سے تعلیم حاصل کی۔ ان كےعلاوہ علماء دیو بندسہار نپور،مشائخ مسلکوہ وتھانہ بھون اور تنج مرادآ بادے علم ظاہر وباطن کی بھیل کی اورائے علم وادب ایمان ویقین کے چشمہ صافی ہے دوسروں کوسیراب کرتے رہے۔ تاریخ کی بیشتم ظریفی ہے کہ خاندان شاہلم اللہ کے علماء ومشائخ ے حالات بہت کم طنے ہیں، اس کی سب سے بوی وجدان حضرات كااخفاء حال اورخلوت ببندي كاشعار اورصبر وقناعت مين مبالغه ب-"(١)

حضرت سیداحمد شهید کے کاراصلاح ودعوت کے اثرات

مولانا سید ہدایت اللہ کے بوتے مولانا سیدمحرتقی حضرت شاہ علم اللہ حسٰی کے نواسے تھے، ان کی اولا دمیں علم عمل ، زہدوورع ، حیاء وعزیمیت کی حامل شخصیتیں

<sup>(</sup>۱)مقدمهٔ خانوادهٔ علم اللبی

ایک نہیں کی ہوئیں،ان کے بیٹوں میں سیدمحہ ماہ کی اولا دمیں سیدزین الدین احد کے صاحبز ادے مولا نا سیدمحہ طانفسرآ بادی بڑے عالم گزرے جومولا نا عبدالحلیم فرنگی محلی (والدمولا نا عبدالحی لکھنوی) کے شاگر دول میں ہیں اور مولا نا سیدفخر الدین خیالی کے استاد، مولا نا سیدمحہ طہ کے فرزندمشرتی اصلاع کے مشہور اور عظیم مصلح ومجاہد شخصیت حضرت مولا نا سیدمحہ امین نصیرآ بادی ہوئے جو پورے علاقہ میں سیدصا حب کے نام سے جانے جاتے ہیں، اللہ نے خاندان میں انہیں حضرت سید احمد شہید کا روحانی وارث وامین بنایا تھا۔

سیدمحمہ ماہ کے بھائی سیدمحمہ شاہ کے بیٹے سیدا کبرشاہ تھے، اکئے بیٹے سید علی محمہ ذی علی سید محمہ ان کے بیٹے سید علی محمہ ذی علم فضل محض کو شدرا جستھان میں رہے، ان کے بیٹے مولا ناسید عبدالعلی نصیر آبادی ہیں، جو بڑے علمی کمالات اور دینی محاسن رکھتے تھے۔ امیرالمونین حضرت سید احمد شہید کے مرید وخلیفہ ہوئے، ان کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے ایک دفتر چاہئے وہ ریاست ناگود میں بڑے سرکاری منصب پر رہے۔ مولا ناسید محمد ثانی حسی خانواد مالمی میں لکھتے ہیں:

''مولا ناعبدالعلی کے قیام سے ریاست ناگود میں دین کا بردا کام ہوا، ان کی مجلسوں میں ہر طبقہ خیال کے لوگ آتے اور فائدہ اٹھاتے، آپ کی ذات سے بے شار آ دمیوں نے تعلق مع اللہ کی دولت پائی، لوگوں کے دلوں میں انقلاب آیا، اور جنہوں نے بھی معبد کی صورت نہ دیکھی تھی وہ وذاکر وشاغل بن گئے، مولانا ہی کی کوشش سے ناگود میں پہلی معبد نقیر ہوئی، جس کو معبد عبدالسجان کے نام سے شہرت ہوئی۔''(ا) مولانا عبدالعلی نصیر آبادی کا پورا کھرانے کم فضل اور اصلاح ودعوت کا گھرانہ

<sup>(</sup>۱) خانواد وعلم اللبي صفحه: ۱۳۷

تھا، ان کے خسر مولانا سید محمد ظاہر حنی جو حضرت شاہ علم اللہ کی نسل میں بڑے بزرگ گزرے ہیں اور حضرت سید احمد شہید کے خلیفہ تنے اوران کے بنی اعمام میں تنے، اصلاح ودعوت اور تعلیم و تصنیف کے کام میں مشغول رہتے ، اوراس کے لئے دورے کرتے ، ان کی دوصا جزادیاں تھیں جو یکہ بعد دیگرے مولانا سیدعبد العلی کے نکاح میں آئیں ، مولانا محمد ثانی حنی لکھتے ہیں:

''مولاناسید محمد ظاہر جو حضرت سید احمد شہید کے بنی اعمام میں
سے متھا ور حضرت سید شہید کے بجازتھ، ان کی دوصا جزادیاں
تھیں جو کیے بعدد گرے مولانا عبدالعلی کومنسوب ہوئیں، ان
میں سے دوسری کانام فاطمہ بی بی تھا، جونہایت خش اوقات، تعلیم
یافتہ ، اوراد ووظائف کی پابند اور فقہ وحدیث کے رسائل کا
مطالعہ کرنے والی بی بی تھیں۔'(۱)

مولانا سیدعبدالعلی کے بہن بہنوئی بھی بڑے فائق سے، بہنوئی حضرت مولانا سیدخواجہ احمد نصیر آبادی کی دعوتی واصلاحی خدمات روز روش کی طرح عیاں ہیں، ان کی عمر بھی مولانا عبدالعلی کی طرح صرف ۴۸ سال ہوئی۔مولانا عبدالعلی کے فرزند جلیل مولانا سید فخر الدین خیالی (م ۱۹۰۸ء) نے ان تینوں شخصیات نانا مولانا محمد خلام والدمولانا عبدالعلی اور بھو بھا حضرت مولانا خواجہ نصیر آبادی سے عطر کشید کیا، اور ان کوایے نانا اور بھو بھا دونوں سے خلافت حاصل ہوئی۔

مولا ناحکیم سید فخر الدین خیالی کے دو بیٹے مولا ناعبدالحی اور سید محمد صابراور سیٹیاں ہوئیں، جن میں سے ایک خاندان کے بڑے عالم مولا ناسید محمد طلح شنی تو کی کومنسوب ہوئیں، مولا ناسید محمد طلح شنی حضرت سیدا حمد شہید کے خاندان کے بڑے فاضل شخص تنے اورائے بھانچ مولا ناسید محمد علی صاحب مخزن احمدی کی اولا دمیں تنے، فاضل شخص تنے اورائے بھانچ مولا ناسید محمد علی صاحب مخزن احمدی کی اولا دمیں تنے،

<sup>(1)</sup> خانواد وعلم اللبي صفحه:۱۵۳

مولانا عبدالحی نے علم ماہرفن اساتذہ سے حاصل کیا اور کبارمشائخ سے سلوک طے
کیا،اور پھرندوۃ العلماء کے ناظم ہوئے اور معرکہ آراء کتابیں تصنیف کیں۔
ان کے دوفرزندمولانا حکیم ڈاکٹر سیدعبدالعلی حنی،مولانا سید ابوالحن علی
حنی ندوی اور دو صاحبزادیاں سیدۃ امۃ العزیز (۱) اور سیدہ امۃ اللہ تسنیم (۲)
ہوئیں، اور یہ خاندان انی دنی علمی ادبی اصلاحی ودعوتی خدمات کی وجہ ہے ''ایں

ہوئیں، اور بیرخاندان اپنی دینی علمی اد بی اصلاحی ودعوتی خدمات کی وجہ ہے'' ایں خانہ ہمہ آ فتاب است'' کا صحیح مصداق ہوا۔

فرشة صفت شفيق دا دامولا نا دُا كثر سيد عبد العلى حسنيٌّ

حضرت مولا ناحکیم ڈاکٹر سیدعبدالعلی حسیؒ (سابق ناظم ندوۃ العلماء) کواللہ تعالیٰ نے جن کمالات وامتیازات سے نوازا تھاوہ کسی ایک فردبشر میں مشکل سے جمع ہوتے ہیں، اپنی گونا گوں مشغولیات اور طبی پیشہ کے ساتھ مسجد کی امامت سے لے کر اولا دکی تعلیم وتربیت کا کام بھی خود ہی انجام دیتے ۔اس سلسلہ میں ان کے آخری مرکز توجہان کے بوئے مولا نا ڈاکٹر عبداللہ عنوب ندویؒ ہوئے ۔مولا نا ڈاکٹر عبداللہ عباس ندویؒ جنہیں ڈاکٹر صاحبؓ کی سر پرسی اور توجہات حاصل ہوئی تھیں، ان کے عباس ندویؒ جنہیں ڈاکٹر صاحبؓ کی سر پرسی اور توجہات حاصل ہوئی تھیں، ان کے کمالات علمی ومحاس تحضی کواس طرح بیان کرتے ہیں:

"آپ فاضل ندوه، فاضل دیوبند، صحبت یافته وتلمیذی الهند عضاه الهند عضاه حضرت شیخ الاسلام مولا ناحسین احدمدنی سے تھے، طب یونانی میں با قاعدہ تکمیل کیے ہوئے حکیم اجمل خان کے تربیت یافتہ تھے، ہومیوبیتھی کی با قاعدہ تعلیم حاصل کی

<sup>(</sup>۱) سیدہ استہ العزیز (۱۳۳۳ ہے۔ ۱۳۱۹ ہے) حضرت مولانا سیدمحمد ثانی حنی، حضرت مولانا سیدمحمد رابع حنی ندوی، حضرت مولانا سیدمحمد واضح رشید حنی ندوی کی والدہ ماجدہ ہیں۔ حالات کے لیے ملاحظہ ہو:"یا دوں کے جراغ"از: حضرت مولانا سیدمحمد رابع حنی ندوی مذظارالعالی۔ (۲) سیدہ لمتہ اللہ تنیم مرحومہ کے احوال وسیرت کے لیے ملاحظہ ہوراتم کی کتاب" عائشہ بی مطبوعہ مدرسہ عاکشہ بیا" مطبوعہ مدرسہ عاکشہ بیا"

تھی،اس کے بعد بی ایسی اورائی بی بی ایس پاس کیا، صورت و شکل میں نمونہ سلف، کمل شرع لباس، نجی شیر وانی، دلی والا جوتا، دو پلی ٹو بی بہنے ہوئے سفید وسیاہ نیجی داڑھی، گورارنگ جس میں سرخی دکتی تھی، چشم نیکگوں باوقار پر جمال، پر ہیبت، بہت ہی کم گو، بات مختر کرتے، گر بہت جامع ہوتی، مطب میں چند کرسیاں ترتیب وار مریضوں کے لئے خاص تھیں، سامنے کی کرسیاں ترتیب وار مریضوں کے لئے خاص تھیں، سامنے کی بڑی میز جس سے بلی ہوئی آپ کی کرسی ہوتی تھی،اس کے علاوہ گھر کے اندرکوئی کرسی نہیں تھی، چار پائی یاز مین پرخود بھی بیٹھتے گھر کے اندرکوئی کرسی نہیں تھی، چار پائی یاز مین پرخود بھی بیٹھتے اور آپ کے افراد خاندان بھی اور معزز ترین مہمان (حضرت مدنی) بھی، مکان سے متصل ندوۃ العلماء کی نظامت کا دفتر تھا، اور اس سے متصل مجرتھی، جس میں نمازیں ادافر ماتے، بھی عصر کی نماز میں تشریف لاتے تو بہت پر چار پائی کے باندھ کے داغ

نمازعصر کے بعد ڈاکٹر صاحب مبحد میں تشریف رکھتے اور دعوت کے سلسلہ میں باتیں تفصیل سے کرتے ، خاص بات قابل ذکر میہ ہے کہ بھی اشارہ کنایئہ بھی اپنی خد مات ذکر نہیں فرماتے اور نہ کبھی اس کی طرف اشارہ فرماتے کہ ان کا یا حضرت مولا نا (سید ابوالحسن علی حسنی ندوی) کا یا ندوہ کا حلقہ بنایا جائے جو پچھ فرماتے ، وو دین کے لئے اور محض دین کے لئے فرماتے ، وعوت کے کام میں ان کی سو جھ بو جھ اور فکر مندی ہمیشہ فلا ہر ہوتی ۔ میں ان کی سو جھ بو جھ اور فکر مندی ہمیشہ فلا ہر ہوتی ۔ ما حبر ادب مولا نا محمر میں مرحوم کی تعلیم کی ذمہ داری کسی دوسرے پریہاں مولا نا محمر میں مرحوم کی تعلیم کی ذمہ داری کسی دوسرے پریہاں تک کہ حضرت مولا نا (سید ابوالحن علی حسنی ندوی) پر بھی نہیں تک کہ حضرت مولا نا (سید ابوالحن علی حسنی ندوی) پر بھی نہیں

ڈ الی، بلکہ خود پڑھایا،ان کی تعلیم کو کرامت کا درجہ دیا جائے تو غلط نہ ہوگا، وہ اتنی اچھی عربی لکھنے لگے تھے جیسے مصروشام کے عمر رسیدہ ادباء اور اساتذہ نن ہوں، اس کا اعتراف وہاں کے جہاں دیدہ فن نے کیا، جس میں سیدعلی طنطاوی،عبدا کیم عابدین، ڈاکٹرمصطفیٰ سباعی، شخ محمدمحودصواف، ڈاکٹر سعید رمضان اوراسی معیار کے دوسرے حضرات، جس نے ان کوئہیں ویکھا، ان کی تحریر کو کسی تجربہ کاربوڑھے دین کے لئے زخی قلب والا داعي تبحصتے رہے، یہ بات تو داقعہ کے مطابق تھی ۔ مگر محمر میاں مرحوم ایک نوخیز ونو جوان تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے فرمایا كدان كى انشاء د كيوكران كوادباء كاساليب بتاييع، ميس نے ان کامضمون دیکھا تو جیرت زدہ رہ گیا،اتی برجستہ اور شعی ہوئی تحریکم از کم ہندوستان میں تو ان کے بچیاحضرت مولا نا کےعلاوہ كوئى دوسرا لكھنے والأنہيں تھا، میں نے اس كا اظہار د لى صدافت و اعتراف کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سے کیا تو آپ کا چرہ مسرت يءمرخ موگيا۔ رحمة الله عليه ذاكثر صاحب كا طرزتعليم كيا تھا، الحمدللداس كوميس نے الحچى طرح سمجھا ہے، اور اس طریقہ پر پڑھاسکتا ہوں، گرمجر میاں جیبا شاگرد کہاں ملے گا جس کی فطرت یاک اور الله تعالی کی طرف سے قلب سلیم لے کرآیا ہو، بات صرف فن کی ہوتی تو تجربہ کرکے دکھادیتا،خو دابیا ہوجا تا گر پە*س طر*ح بتاؤں كە

وہ فیضان نظرتھایا کمتب کی کرامت بھی؟''(1) مولا نا ڈاکٹرعبدالعلی ھنیؓ نے با قاعدہ درس وتعلیم کاشغل نہیں رکھا،کین گھر میں

<sup>(</sup>۱) سغرنامه حیات بصغحه:۸۵- ۹ مطبوعه خانقاه مجیبیه پچلواری شریف، پیشه ـ

بعض افراد کوتعلیم دی، حدیث شریف پڑھائی، قرآن مجید سکھایا اور سمجھایا ان کی صاحبزادیوں اور گھر کے بعض افراد نے انہی سے پڑھا، اور بھنکل کے ایک طالب صادق کوسلم شریف اوراس کی تشریحات کوانہوں نے قامبند بھی کیا، گروہ کا فی محفوظ نہ رہ سکی۔ان کے بیشا گردمولانا خواجہ بہاؤالدین اکرمی ندوی مصنف کتاب "عرب ودیار ہند" ہیں،ان کی شہادت سے بڑھ کرکس کی شہادت ہوگی وہ ان کے مقدمہ کتاب سے بعینہ نذرقار کین ہے:

در مولا نا کیم سید عبدالحی کے فرزندا کبراور مولا ناعلی میاں کے برادر بزرگ مولا نا کیم سید عبدالعلی سابق ناظم ندوة العلماء متوفی کرمی ۱۹۹۱ء مختلف علمی اوصاف کے جامع وحامل ہے، وہ ندوی اور دیو بند کے فارغ التحصیل عالم دین ایک متند ڈاکٹر اور ساتھ ہی طب یونانی کے سندیا فتہ کیم بھی ہے، اس قدر علم وضل اور مختلف اوصاف و کمالات کی جامعیت کے باوجود ان کی متکسر المرز ان یا کیز نفسی ، نام و نمود سے بے رغبتی ، خاموثی سے اللہ کے بندوں یا کیز نفسی ، نام و نمود سے بے رغبتی ، خاموثی سے اللہ کے بندوں کی فیض رسانی ، حاجت روائی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ور ما نبرداری کے لیے والہا نہیش قدی خدمت دینی ملی کے لیے ور ما نبرداری کے لیے والہا نہیش قدی خدمت دینی ملی کے لیے بلا عذر ہمیشہ مستعدی اور ہمہ دم پیش نظر اللہ کی رضا جوئی ، یہ ہے والہا خبرے ہوئے نقوش ۔'(۱)

حفرت مولاناسیدمجمرالحسن محفرت ڈاکٹر صاحب کی سب سے چھوٹی اولا د اور فرزند فرید و دحید تھے۔اور نہ صرف فخر خاندان بلکہ فخر ہنداور فخرعرب وعجم تھے کہ جن کے قلمی جہادنے باطل نظریات اور اسلام سے متصادم افکار اور جابلی فعرہ پر دنیا کواپی

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو' عرب دویار ہند کے ابتدائی صفحات' مطبوعہ میکل۔

لپیٹ میں لینے سے پہلے فتح حاصل کی، وہ نہ صرف ایک صالح ترین انسان اور بے آزار وہا حمیت مسلمان سے بلکہ عالم اسلام کے عظیم مفکر وں وداعیوں میں نمایاں مقام کی حامل شخصیت بن گئے سے ،ان کے متعلق ان کے عم مکرم وولی نعمت حضرت مولانا سید ابوالحن علی حتی ندوی کا وہ مضمون پیش کیا جاتا ہے جو انہوں نے گہرے تاثر کے ساتھ اپنی خودنوشت سوانح حیات میں ''ایک سخت خاندانی حادثہ اور امتحان' کے زیم عنوان سپر دقلم کیا ہے وہ رقم طراز ہیں:

''سمارجون <u>٩٤٩ء</u> کووه عظیم حادثه پیش آیا، جس نے دل ور ماغ واعصاب اورایک چھوٹے سے گھرانہ کی محدود زندگی ہی کونہیں میری تمام فکری علمی اور دعوتی زندگی، کام کے منصوبوں اور مستقبل کےخوابوں کوزیر دز بر کرکے رکھ دیا، پیمیرے صحیح معنی میں چثم وچراغ محمر الحنی عرف محمر میاں کی وفات کا حادثہ تھا، جس کی نوعیت وہی تھی جوان کے والد ماجدادر میرے مربی و جانشین پدرڈ اکٹر حکیم مولوی سیدعبدالعلی صاحب کی وفات کے موقع پر پیش آئی۔قر آن مجیدنے حضرت موی علیه اسلام کی دعا نقل کی ہے"واجعلنی وزیراً من أهلی هارون أحی اشدد به أزرى وأشركه في أمرى" (ترجمه: اوردے مجھ كوايك كام بنانے والا میرے گھر کا میرا بھائی ،اس سے بندھا میری کمراور شريك كراس كومير \_ كام كا)....ليكن بيدها مقالى تقى جوالله نے تبول کی میری دعائے حالی اور حقیقت الامراُخی کے بجائے "واجعلني وزيراً من أهلي محمد بن أحي" كهي جاكتي ہے۔ میرے ان کے درمیان فکروذوق، مزاج وطبیعت، خيالات دافكار، شان تحرير وخط، اسلوب تحرير مين اتن مما ثلت وشاہت تھی جس کا زیادہ سے زیادہ دوہستیوں میں کم سے کم میں نے مشاہدہ کیا۔ غالبًاس کا متیجہ تھا کہ میں نے لکھنو سے سینکڑوں میں دور بمبئی میں جہاں ایک سفر سے والیسی پرمیرا قیام تھا اور اس رات کوجس کے اگلے دن ان کا انقال ہوا خواب دیکھا کہ لکھنو کے اس گھر میں جس میں میں اور وہ بھائی صاحب کے سایۃ عاطفت میں پلے اور بڑھے تھے میر اانقال ہوگیا، اور میں مالیۃ عاطفت میں پلے اور بڑھے تھے میر اانقال ہوگیا، اور میں مالی کی وفات کا حادثہ پیش آیا اور میں جب بمبئی سے ۱۵رجون کو رائے بریلی یہو نے اتو یہاں سب بچھ ہوچکا تھا۔'

عربی میں ان کے زور تحریر کے متعلق کچھ زیادہ لکھنانہیں چاہتا کہ اس پر مستقل مضمون ان کی معرکۃ الآراء کتاب "الاسلام السمت حن" کے مقدمہ میں لکھ چکا ہوں، یہاں پراس کی چند سطرین قل کرنے پراکتفا کرتا ہوں:

"عالم عربی کی ند بہ بیزار اور اسلام گریز قو می اشتراکی، بعثی، مادی تحریک اور دعوتوں اور مادہ پرستانہ زندگی نے ان کی طبیعت کے اندرا کیے ایک شکش بیدا کردی جس نے ان کے قلم کو ایسے آبشار میں تبدیل کردیا، جو چٹانوں سے کرانے کی وجہ سے ابلتا ہے اور بڑے جوش اور شور کے ساتھ گرتا ہے، اس کے نتیجہ میں ایسے مضامین ان کے قلم سے نکلے جن میں آبشار کا شور اور طوفان کا زور ہے، شاید بہت سے لوگوں پر بیہ بات گرال گزرے اور بچھ پڑھنے والے اس کو مبالغہ اور قرابت کے اثر پر محمول کریں کہ وہ اینے اس جوش تحریر وزور قلم میں سید قطب محمول کریں کہ وہ اینے اس جوش تحریر وزور قلم میں سید قطب

شہیدے آئکھیں ملاتے ہوئے نظرآتے ہیں،ادر تعجب نہیں کہ ا يك عجمي نژادنوعمر محمد ميال اورايك عربي الاصل پخته كاراديب سید قطب کافرق ذہن میں رکھتے ہوئے کہیں کہیں ان سے بڑھ جاتے ہوں کہ فؤ ارے کی روانی اس کے جوش دروں کا متیجہ ہوتی ہے، اور یہ جوش دروں ان کواینے آبائے کرام اور حفرت سیداحمہ شہید کے تعلق وعقیدت سے ملاتھا،جس کی نظیر مشرق وسطى ميں اگر مفقو رنہيں تو قليل الوجو دضرور ہے۔'' میں نے اس مضمون کو جو پرانے چراغ میں شامل ہے، فاری کے ال شعر یرختم کیا تھا،ای کو یہاں دہرایا جا تا ہے کہ حقیقت حال کی عکاسی اور دل کی ترجمانی اس سے بہتر نہیں ہو سکتی جال زتن بردی ورد جانی ہنوز درد با دادی و در مانی ہنوز محد میال ؓ کے انتقال سے نہ صرف میری عربی تحریروں اور تقنیفات کا بہترین مترجم، قومیت عربیہ اور عربوں کی بے راہ روی پر تنقید کرنے والا پرزور قلم ،عربی زبان میں دین کا ایک داعی اور رجز خوال مجامد اور اردو کا ایک اچھا انشاء پر داز اور سوانح نگارنہیں رہا، یہ بھی ایک بڑا خسارہ تھا کہ''تحریک پیام انسانیت میں میراقلمی ترجمان اور اس سے سوفیصدی اتفاق وتوار در کھنے والارفق جدا ہو گیا۔جس سے ہمیشہیش قیت مددلی۔"(۱)

مأدري اجداد

انسان کی شخصیت کی تشکیل میں مال کا کردارسب سے اہم مانا جاتا ہے، مال

کی گودانسان کے لئے پہلا کمتب، بنیادی مدرسہ اور اس کے لئے اولین تربیت گاہ ہوتی ہے، اس لئے مال کے حقوق اولا و پر زیادہ رکھے گئے ہیں، ایک صحابی نے رسول اللہ (ﷺ) کی خدمت میں عرض کیا:"من اَحق الناس بحسن صحابتی" (لوگوں میں حسن سلوک میں سب سے زیادہ مستی کون ہے، رسول اللہ (ﷺ) نے" مال" کوفر مایا، پھر یو چھنے پر" مال" ہی کو کہا، اس کے بعد بھی مال ہی کانام لیا، پھر صحابی نے عرض کیا پھر کون؟ تورسول اللہ (ﷺ) نے فرمایا تہما رابا ہے۔

دوسری حیثیت باطنی ہے کہ انسان کے اخلاق ومزاج ، فطرت وطبیعت پر جس طرح پدری اجداد وخاندان کا اثر پڑتا ہے ، اس طرح مادری اجداد وخاندان لائر پڑتا ہے ، اس طرح مادری اجداد وخاندان لائن بان کا اثر پڑتا ہے ۔ خال معظم رحمۃ الله علیہ پر پدری رنگ غالب رہا ، کیکن اس کے ساتھ نا نیہالی خصوصیات بھی ان میں جلوہ گر ہوئیں ، ان کے نا نا ڈاکٹر سید حسن شی حنی متعلق حضرت رحمۃ الله علیہ ذاکر شاغل ، خود دار اور نہایت کم آمیز شخص ہے ، ان کے متعلق حضرت مولا ناسید ابوالحن علی حنی ندویؓ نے جوان کی وفات پرتح برفر مایا ہے وہ قال کیا جاتا ہے ، وہ کہمتے ہی :

' شوال ۱۳۱۸ ہے میں ہمار ہے مخضر خاندان ساکن دائرہ شاہ علم اللہ رائے بریلی میں صرف ۲۳ دن کے فاصلہ سے دوحادث پیش آئے، ایک سید حسن مجتبی حسی کا حادث وفات جو ۲۱ رشوال ۱۳۱۸ ہے (۱۹ رفر وری ۱۹۹۸ء) کو پیش آیا، دوسرے ان سے جھوٹے بھائی سید حسن شخی حسنی کا حادث ارتحال جو ۱۹ ارزی تعدہ ۱۳۱۸ ہے (۱۲ رماری ۹۸ ۱۹۹ء) کو پیش آیا، دونوں راقم کی خالہ زاد بہن اور والدہ مرحومہ کے حقیق ماموں زاد بھائی سید محمد عین عرف عبداللہ میاں مرحوم کے صاحبز اوے سے، والد و والدہ دونوں حافظ قرآن سے، عمر میں دونوں چندسال بڑے ہوئے دونوں حافظ قرآن سے، عمر میں دونوں چندسال بڑے ہوئے

کے باجوداوران کے برادرخوردسیر محمسلم حنی اُطال اللہ بقاءہ، بچین کے ساتھی، کھیلوں، تفریحات، ورزش، پیراک، اور شکار دغیرہ میں شریک رہا کرتے تھے، جائے سکونت کے مختصر اور محدود ہونے اور قرابت قریبہ کی وجہ سے گویا ایک ہی گھر کے ساکن اور کمین تھے۔

اول الذكر جوساعت اورنطق كى صلاحيت نبيس ركھتے تھے نماذ كے بے حد پابند اور آخرت كا خيال ركھنے والے تھے، كولى كے فريكر نے ان كومعذور بناكر لاغر كرديا تھا، ايك دوماہ كى مختفر علالت كے بعد ٢١ رشوال ١٩٩٨ھ (١٩ رفرورى ١٩٩٨ء) كو ملالت كے بعد ٢١ رشوال ١٩٨٨ھ (١٩ رفرورى ١٩٩٨ء) كو ١٨٨ ال

ثانی الذکر ( ڈاکٹرسیدسٹ فنی حنی ) ذاکر وشاغل کم گوشی تھے،
نمازخشوع وخضوع سے بڑھتے تھے، معذوری کے باوجود مجد
آکراور کھڑ ہے ہوکر نماز اداکرنے کی کوشش کرتے ، جماعت کا
پورااہتمام کرتے ،عشاء کی نماز پڑھکرآئے تھے، کھانا کھایا، فالج
کاائیک ہوا دررات کے آخری حصہ میں جان جانِ آفریں کے
سپر دکر دی، مرحوم کا بیعت واسترشاد کا تعلق ہمارے شخ ومرشد
حضرت مولا ناعبدالقا درصاحب رائے پوری سے تھا، وہ ان کے
تعلیم کردہ اوراد وظا کف کے اخیر وقت تک پابند رہے، انقال
کے وقت بھی ذکر اللہ سے رطب اللمان تھے، انقال کے وقت
ان کی عمر تقریباً ۲۸سال تھی، عزیز ان عزیز القدر عبداللہ حسی،
استاد حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء عمار عبدالعلی اور نورچیثم بلال
عبدالحی ( فرزندان عزیز القدر مجمد لحسی مرحوم مدیرالبعث الاسلامی

فرزند برادرمر بی وشفق ڈاکٹر کیم عبدالعلی صاحب مرحوم)ان کنواسے ہیں، بارک الله فی حیاتهم ۔'(۱)

عالی حوصلگی خودداری، شجاعت، نتو قبی بیخاندان نمایال مقام رکھتاتھا، اور ذکر وشغل ہے خیزی میں بھی بیخاندان ممتاز تھا، ڈاکٹر سید حسن تئی، اوران کے بھائیول میں بیاوصاف مشترک سے اوران کو بیائے والد حافظ سید عبداللہ حتی سے اوران کو بیائے والد حافظ سید عبداللہ حتی سے موروثی طور پر ملے سے ،سید محمد تعیم کے متعلق ان کے پوتے سید محمد مسلم حتی مرحوم نے بتایا کہ ان کی تبجد ۱۹ اسال کی عمر سے چھوٹی نہیں ۔ اس طرح کھانے پینے میں بھی وہ بہت مختاط سے، اپنا باور جی ساتھ رکھتے تھے، اور صرف مولانا کھانے پینے میں بھی وہ بہت مختاط سے، اپنا باور جی ساتھ رکھتے تھے، اور صرف مولانا حتیم سید عبدالحی حتی کے بہال جاتے تو کوئی تکلف نظر ماتے ۔ وہ بیاض بھی لکھتے تھے جو محفوظ ندرہ کی ۔ بیتین بھائی تھے،سید محمد یا مین ،سید محمد یقین ،سید محمد تھی اورا کہ بہن تھیں جو عادف باللہ حضر ت شاہ ضاء النبی حتی (نانا حضر ت مولانا سید ابوالحن علی ندوی) کومنسوب ہو تیں اور انہی سے ان کی اولا و ہوئی ۔ سید محمد یقین مرحوم کے ماحبز او ہے مولانا سید ورضیہ مرحومہ سے ڈاکٹر سید حسن ڈواکٹر مونی کا نکاح ہوا تھا۔
سیدہ رضیہ مرحومہ سے ڈاکٹر سید حسن ڈی کا نکاح ہوا تھا۔

اس طرح مولانا سیدعبدالله حنی کے نانا اور نانی کا بیخاندان مولانا سیدمجمہ معین پرال جاتا ہے جومخد ومدسیدہ خیرالنساء بہتر والدہ ماجدہ حضرت مولانا سید ابوالحن علی ندوی قدس سرہ کے حقیق نانا تھے، مولانا سیدمجمہ ظاہر حنی (خلیفہ امیرالمومنین حضرت سید احمد شہید) کے خلیفہ تھے۔ اور مولانا سیدمجم معین کے چچا سیدمجم معین حضرت سید احمد شہید کے بڑے معتمد اور خواص اصحاب میں تھے، مولانا سیدمجم معین کے دو چچا ایک معرکہ میں جونصیر آباد کے قریب اہلاد کئے میں روافض سے ہواتھا، شہید کے دو چچا ایک معرکہ میں جونصیر آباد کے قریب اہلاد کئے میں روافض سے ہواتھا، شہید کے میں ہوئے تھے، اس خاندان کو حضرت مولانا سیدمجمد امین اٹھا میاں سے زیادہ شہرت

<sup>(</sup>۱) كاردان زندگى حصة فتم بص: ۸۲۰-۸۲۱

حاصل ہوئی، مولانا سیدمحم معین، مولانا سیدمحمد امین اگہامیاں کے بوتے تھے اور اس مشرقی دیار کے عظیم صلح حضرت مولانا سیدمحمد امین نصیر آبادی حضرت مولانا سیدمحمد امین اگہامیاں کے نواسے تھے۔

مولانا سیدعبرالله حنی کا نانبهالی خاندان مولانا سید بدایت الله نصیرآبادی پرایت دادیهالی شاخ سیل جاتا ہے۔ جن کے ایک فرزندسیدعبدالرحیم شہید حضرت سیدشاہ علم الله حنی کے داماد ہوئے اور شہادت ان کے حصہ میں آئی۔ اور ایک بیٹے قاضی سید ایکن الله حقے جن کے حصہ میں عہد وقضا آیا اور ان کی اولا دمیں گئی پشتوں تک بید منصب رہا۔ سیدعبدالرحیم شہید مولانا سیدعبدالله حنی کے پیری جداور قاضی سیدامین الله مادری جد جیں۔

#### والده ماجدة مرحومه

شادی کے بعدان کویے دریے کئی صد مات اٹھانے پڑے۔ پہلے ساس جو

نانی کی بہن بھی تھیں نے وفات پائی، پھر نانی، نانا اور ۱۲۹۱ میں خسر مولانا ڈاکٹرسید عبدالعلی حنی کی وفات کا صدمہ الیکن آپ کے لئے سب سے بڑا صدمہ ۱۲جون الیک حنی کی وفات کا صدمہ الیکن آپ کے لئے سب سے بڑا صدمہ ۱۲جون الیک و پیش آیا جب مولانا سید محمد الحسنی کے انقال کی اچا تک خبر ملی ، جس کے لئے ذہمن و د ماغ ذرا بھی تیار نہ تھا، گر بڑے صبر واستقامت سے برداشت کیا، اور پوری زندگی زہدوقناعت کے ساتھ گزاردی ۔ یہاں تک کہ مختر علالت کے بعد جس کا آغاز بدھ کا اراپریل ۱۹۹۳ء کوفائے کے شدید ممل سے ہوا سنچر کا اراپریل ۱۹۹۳ء کوفائے کے شدید ممل سے ہوا سنچر کا اراپریل ۱۹۹۳ء مارشوال بدھ کہا ۔ یہ حادثہ پورے خاندان کے لئے المکرم الاالیہ وصبح ۲ بج داعی اجل کو لیک کہا ۔ یہ حادثہ پورے خاندان کے لئے سخت تھا مگر اولاد کے لئے والد کے انقال کے بعد دو ہرے صدمہ کا اور والدین کے لئے کے جارگوشہ کے فراق کا تھا، جس کی بھر پائی نہیں تھی، رحمہ اللہ تعالیٰ رحمہ واسعة و غفر لہا مغفرہ تامہ .

مصنف نے ان کی وفات پر ماہنامہ رضوان لکھنؤ کے شارہ جون میں ایک مضمون تحریر کیا تھا جس سے ان کی صفات وخصوصیات کا حصہ نقل کیا جا تا ہے۔
'' وہ ایسی خاتون تھیں کہ سب آپ سے خوش اور آپ کی تعریف میں رطب اللمان تھے، اور ہیں، جن سے آپ کا زیادہ سابقہ رہا وہ اتنا آپ سے خوش اور راضی رہا، ہر شخص کی آپ خیر خواہی چاہتی تھیں، دوسر ہے کی تکلیف سمجھتیں، ملک کے جالات کا بھی آپ پر بڑا اثر تھا، اسلام اور مسلمانوں کے لئے حالات کا بھی آپ پر بڑا اثر تھا، اسلام اور مسلمانوں کے لئے بڑی شکر رہتی تھیں، اور اس کے لئے اللہ سے خوب دعا ئیں کرتیں، بحث ومباحثہ کو بہت ناپسند کرتیں، ان کی سرزنش بھی سب کو جوب تھیں، تور آبول کرتیں، شریف انفس سلیم سب کو جوب تھیں، تھیں اور تکلفات سے دور رہتیں، مال ودولت کی الفطر سے تھیں، تھیں، تھیں، اس کی تمنا بھی نہیں رکھتیں، اللہ کی رضا، الکل حریص نہیں تھیں، اس کی تمنا بھی نہیں رکھتیں، اللہ کی رضا، الکل حریص نہیں تھیں، اس کی تمنا بھی نہیں رکھتیں، اللہ کی رضا، الکل حریص نہیں تھیں، اس کی تمنا بھی نہیں رکھتیں، اللہ کی رضا،

اس کی خوشنودی کی تمنار کھتیں، اس کی فکر مندر ہتیں، سادہ مزاج تھیں، سادگی کو پہند کرتی تھیں، احتیاط اس قدر تھی کہ پرایا مال باوجوداس کی اجازت کے استعال کرنے سے احتر از کرتیں اور اپنی چیز بیں سب کے ساتھ مساوات کا معاملہ کرتیں، اور دوسرے امور میں بھی عدل ومساوات کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہتیں، صلحا اور صالحات کے واقعات سنا تیں۔ امال بی مخدومہ سیدہ خیرالنساء بہتر وجہ (والدہ ماجدہ حضرت مولا نا سید مخدومہ سیدہ خیرالنساء بہتر وجہ (والدہ ماجدہ حضرت مولا نا سید ابوالحس علی ندوی ) ابا میاں مولا نا ڈاکٹر حکیم سید عبدالعلی حنی اور ابن کے صاحبز اوے مولا نا سید مجمد الحسن کے واقعات سنا تیں، ان کی خوبیوں اور نیکیوں کا ذکر کرتیں تا کہ سننے والا بھی اپنے اندر بیخوبیاں پیدا کرے۔

بری بردل عزیز، مقبول، دیدار، پاکباز، عبادت گرار خاتون تخیس، الله تبارک وتعالی کی نیک بندی تخیس، شریعت کا لحاظ رکھنے والی اور الله سے ڈرنے والی عفیفہ خاتون تخیس، بیعت واصلاح کا تعلق حفرت مولا تا سید ابوالحس علی ندوی سے رہا، نوافل اوراد وظائف، تلاوت قران کریم کاروز کامعمول تفای ، اس کے علاوہ روزانہ دو بزار بارافضل الذکر لا الہ الا الله اور دورود شریف کی ایک کیر تعداد اور سورہ ایس شریف پڑھ کر ایصال شریف کی ایک کیر تعداد اور سورہ ایس شریف پڑھ کر ایصال اور احتماد کی ایک کیر تعداد اور سورہ ایس شریف کے گئی ہے، ارشاد خداوندی ہے: والمذاکرین الله کئیراً والذاکرات ، ارشاد خداوندی ہے: والمذاکرین الله کئیراً والذاکرات ، اعد الله لهم مغفرة واحراً عظیماً. (الاحزاب: ۳۵)

تھیں، مال ودولت سے بالکل محبت نہ تھی، اور نہ اس کی فکر کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ کا آپ
پر برا انعام اور فضل رہا کہ آپ کی پوری زندگی پاکیزہ اور صاف تھری اور خوش اوقات
گزری، اور مرض الوفات میں بھی آپ کی زبان اللہ کے ذکر اور آیات قرآنیہ سے تر
رہی، یہاں تک کہ جان جان آفریں کے سپر دکر دی، غفر اللہ لھا ورفع در جاتھا
واد حلها فی جنة النعیم. لغش آبائی وطن دائرہ حضرت شاہم اللہ دائے بریلی کھنو واد حلها فی جنة النعیم. بغش آبائی وطن دائرہ حضرت شاہم اللہ دائے بریلی کھنو سے لے جائی گئی اور بعد ظہر حضرت مولانا سید ابوالحس علی حسی ندوی نے ایک بڑے
مجمع کونماز جنازہ پڑھائی، اور آبائی قبرستان میں اپنی دادی سیدہ بتول مرحومہ (۱) بنت سید طلیل الدین حسی مرحوم وہ جو خاندان کی برگزیدہ خاتون اور حافظ قرآن تھیں کے بہلو میں مدفون ہوئیں۔ "۲)

#### داديهالى اورنانيهالى نسب نامه

حفزت قاضی سیرمحود ہے رسول اللہ (ﷺ) کے نواسہ سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ عنہ تک نسب نامہ اس اللہ عنہ تک نسب نامہ اس طرح ہے:

ا- دادیبالی: مولاناسید محرالحسنی بن مولانا داکشر سید عبدالعلی بن مولانا کیم سید عبدالعلی بن مولانا سید عبدالحی بن مولانا سید عبدالحی بن مولانا سید عبدالحی بن مولانا سید محمد بن سید اکبر شاه بن سید محمد شاه بن مولانا سید محمد تقی بن سید عبدالرحیم شهبید بن مولانا سید مجد این الله بن مولانا سید محمد اسحاق بن سید محمد معظم بن قاضی سید احمد بن قاضی سید احمد بن قاضی سید احمد بن قاضی سید احمد بن قاضی سید محمد دفصیر آبادی -

۲- نا نیهالی: سیده زکیه بنت ژاکٹر سیدحسن ثنی بن حافظ سیدمحم معین عبدالله

<sup>(</sup>۱) سیده بتول ٌحضرت مولا ناسیدابوالحن علی ندویٌ کی حقیقی خاله زاد بهن اور حضرت مولا ناسید محمد را بع حسنی ندوی کی حقیقی چعو پھی تھیں ،اور گوں صفات وخصوصیات کی حال ذی علم وفہم خاتون تھیں ۔ (۲) ماہنا مدرضوان ککھنٹو شارو جون ۱۹۹۱ء مص: ۱۸-۱۹

میاں بن سید محمد تعیم بن مولانا سید محمد معین بن سید محمد مقیم بن حضرت سید امین (اکھامیاں) بن سید محمد یقین بن قاضی سید محمد شامل بن قاضی امین الله بن مولانا سید مدابت الله حشی -

### خاندانی شجره:

يوسف

رشيد الدين احمد

سيدنا حسن سبط النبي مَلْكُمْ حسن مثني عبدالله المحض محمد صاحب النفس الزكية ابى محمد عبد الله الاشتر محمد الثاني حسن الاعور الجواد نقيب الكوفه ابي محمد عبد الله قاسم ابي جعفر محمد ابي الحسن علي حسن عيسي

شيخ الاسلام امير قطب الدين محمد المدني امير نظام الدين قاضى ركن الدين صدر الدين قيام الدين على احمد زين الدين صدر الدين امير قطب الدين محمد الثاني قاضي علاء الدين قاضي محمود قاضي احمد مولانا سيدمحمدمعظم

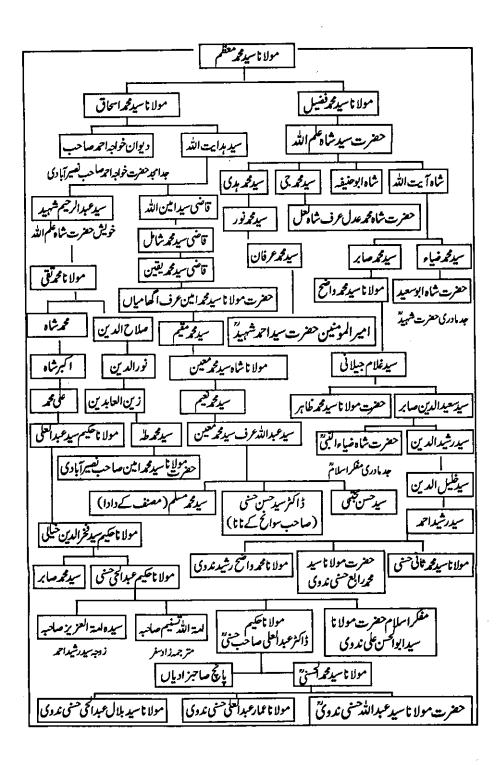



# ولا دت،خاندانی پس منظر، ماحول اورتعلیم وتربیت

#### والدين كاعقدمسنون

حضرت مولانا ڈاکٹر سید عبدالعلی حنی رحمۃ الله علیہ اور مولانا سیدعزیز الرحمٰن حنی کے مشورہ سے مولانا سید محمدالحسن صاحب کا رشتہ ڈاکٹر سید حسن بڑی حنی فرزند حافظ سید محمد معین عبداللہ میاں کی صاحبز ادی سے طے پایا ۔ یہ 190 ہے کی بات ہے۔ اور تین سال بعد ۱۵ ارزیج الاول ۲۰ سے ۱۳ مطابق کیم نومبر پروزمنگل بعد عصر دائرہ حضرت شاہ علم اللہ حنی رائے بریلی کی مسجد میں عقد ہوا۔ مصنف تذکرہ محمد احسیٰ کھتے ہیں:
مناہ علم اللہ حنی رائے بریلی کی مسجد میں عقد ہوا۔ مصنف تذکرہ محمد احسیٰ کھتے ہیں:
مناہ مبارک عقد میں کھنو کے کافی مہمان شریک ہوئے ، علماء محمد میاں کے استاد مولوی عبداللہ مصاحب بھی تھے، محمد میاں شاندار عمامہ باند سے ہوئے بہت صاحب بھی تھے، محمد میاں شاندار عمامہ باند سے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہے تھے، بعض لوگوں کے اصرار سے اس وقت خوبصورت لگ رہے تھے، بعض لوگوں کے اصرار سے اس وقت خوبصورت لگ رہے تھے، بعض لوگوں کے اصرار سے اس وقت موب میں محمد میاں نے پڑھائی ، نماز عصر کے بعد نکاح ہوا، مہر، مہر فاطمی کے حساب سے رکھا گیا، نکاح غالبًا مولانا سید موب میں ہوگی، ہوئی، موبی صاحب نے پڑھائیا اور دوسرے دن رخصتی ہوگی،

## شادی کے وقت محمر میاں کی عر ۲۰ سال تھی۔''(۱) ولا دت – عقیقہ –تحسنیک

حضرت مولانا ڈاکٹر سیدعبدالعلی حتی کے نواسے اور نواسیاں کی تھے، اور بری نواسی کا نکاح بھی ہو چکا تھا، کیک ابھی پوتانہیں تھا، کھوا ہے کاسال شروع ہوا، اور قمری مہیندر جب المرجب کی کارتاری لا کے سالے کا اللہ کے سال کا نصف گررنے کو آیا کہ یہ نوید جانفزا آئی کہ اس خاندان کے چراغ سے ایک چراغ اور دوش ہونے کو ہے، ماہ جوری کا اختیام ہوا چا ہتا تھا کہ ۲۹ رہتا ریخ کو آبج دن کے وقت تکھنو میں اسی مکان میں جومولانا ڈاکٹر سید عبداللہ نہیں تھا ، ہوئے مکان ومطب کہلاتا تھا ایک اور عبداللہ بیدا ہوئے، اوروں کا نام عبداللہ نہیں تھا، بینام چونکہ اللہ اور اس کے رسول (وہ کے) کو پہند ہے، جس کا تذکرہ حدیث میں بھی آتا ہے۔ وادا نے اس لئے یہی نام تجویز کیا، اور سنت کے مطابق ساتویں دن عقیقہ ہوا۔ اور جب شخ الاسلام حضرت مولانا سید سین احمد مدی کی کھنو تشریف آوری ہوئی اور معمول کے مطابق آپ کے مکان کو قدوم میں میش سے سے مرفراز فر مایا تو حضرت کی خدمت میں پیش کے گیے اور حضرت نے دعا میں دی ورقہ میں فر مائی ، مولانا سید بلال عبدالحی حشی ندوی رقبطرازیں:

''شخ الاسلام حضرت مولا ناحسین احمد مدنی کامعمول تھا کہ وہ کھنؤ کے قیام میں ہمیشہ ڈاکٹر عبدالعلی صاحب کے گھر میں قیام فرماتے تھے، بھیا کی ولادت کے بعد جب حضرت تشریف لائے ، تو ڈاکٹر صاحب نے تحسنیک کی سنت اداکروائی''۔

خاندانی پس منظر

داعی اسلام حضرت مولانا سیدعبدالله حنی رحمة الله علیه کے خاندانی اسلاف

<sup>(</sup>١) سوائح مولا ناسيد محد الحسنيُّ از: -مولا ناسيد محمد اني حسنيٌ صفح: ١١١-١١١

اوران کے علمی ودینی مقام اوران کی اصلاحی ودعوتی خدمات کا تذکرہ پچھلے باب میں قدرت تفصیل سے گذر چکا ہے،جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہان اسلاف کو جہاں ایک طرف سخت اہتلاءات سے گذرنا پڑا تو دوسری طرف انہوں نے اپنی بقیہ زندگی کس طرح دین کوفروغ دینے اور اسلام کی اشاعت کے کام میں لگا دی، اور خانواد ہُ نبوت کے افراد کو جو کامیا بی طریق نبوت پر چلنے میں ملی دوسرے راستہ سے نہ مل سكى ، اورشروع ميں ،ى حضرت حسن السبط الاكبرار سول الله (ﷺ) في بيات اين بھائی حضرت حسین السبط الاصغرلرسول الله (ﷺ) سے کہددی تھی کہ اللہ نے ہمارے خاندان میں نبوت رکھی ہے، اس لئے ہاری کامیابی اس راہ پر چلنے میں ہے۔ ( لینی دعوت وارشاد اور تعلیم وتربیت کے کام میں) دوسرے راستہ میں نہیں (لینی كاروبار حكومت راس نبيس آئے گا) " حضرت حسن كى روايت بے"انى والله ما أرى أن يحمع الله فينا-أهل البيت-النبوة والخلافة"، (١) اوررسول الله ( الله الله ( ن وعافر مائي تقى "اللهم احمعل رزق ال محمد قوتاً" (٢) كم بار الها! آل محمكا رزق بقذرضر ورت رکھیے، رسول اللّحملی اللّه علیہ وسلم کی بیدعا پیغام دیتی ہے کہ خانواد ہ نبوت سے انتساب رکھنے والول کے لئے ایک بیمقام بھی ہے کہ وہ دنیا کے کام میں دل ندلگا ئیں اوراسباب تحیش کواختیار نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ سا دات یعنی خانواد ہ نبوت سے انتساب رکھنے والے افراد واشخاص کو مال کی فراوانی اور اسباب تغیش بھی راس نہیں آئے ،اورز ہدوفقران کوخوب راس آیا،اوردین ودعوت کے لئے ایخ کو کھیانا ان کی تر قیات کا خوب ذریعہ بنا۔مولانا سیدعبداللہ حسنی کاسادات کی جس شاخ ہے تعلق ہے وہ اس میں بہت متازر ہی ہے، یعنی حضرت امیر کبیر شیخ الاسلام سید قطب الدين محمد المدنى كي نسل ميں حضرت قاضي محمود بن العلاء نصير آبادي كي اولا د اور خاندان جس مين حضرت شاهكم الله، حضرت سيد احد شهيد ، مولانا خواجه احد نصير آبادي ، مولا ناشاه سید ضیاء النبی ،مولا نا سیدمحمد امین نصیرآ با دی ،مولا نا عبدالحی حشی اور حضرت

<sup>(</sup>٢٠١) الاستيعاب لابن عبد البر،ص: ٢٤٠\_

مولانا سید ابوالحس علی ندوی جیسے نابغہ روزگار اور یکنائے زمانہ اور عظیم مسلح و مجدد شخصیات پیدا ہو کئیں۔اس پس منظر میں مدیر با گگ حرالکھنؤ مولانا علاء الدین ندوی (استاد دار العلوم ندوة العلماء) کی تحریر کا ایک اقتباس پیش کرنا کافی سجھتا ہوں جو انہوں نے مولانا سیدعبداللہ حسنی کی شخصیت کی تفکیل و تعمیر کے پس منظر میں لکھا ہے، وہ رقم طراز ہیں:

"انسان کی تفکیل و تعمیر اور اس کی ترقی و اقبال مندی میں تین بنیادی عناصر کار فرما ہوتے ہیں: ا- خاندانی پس منظر - ماحول ساتھیم مولا نااس خاندان کے چشم و چراغ تھے جو بقول علامہ سیدسلیمان ندوگ: اس خاندان کے آخری مورث شاہ سیدعلم اللہ جوعالمگیر کے زمانے میں تھے اور حضرت مجد دالف ٹائی کے مشہور خلیفہ اور جانشین حضرت سید آ دم بنوری کے فیض سے مستفیض اور مشرق کے دیار میں ان کے خلیفہ خاص تھے، اس خاندان کے ممتاز افراد مجد د ہلوگ کے فیض درس اور فیض صحبت سے سیراب ممتاز افراد مجد د ہلوگ کے فیض درس اور فیض صحبت سے سیراب متھ، اس خاندان میں حضرت مجد دسر ہندی اور مجد د ہلوگ کی برکتیں اور سعاد تیں جمع ہوگئیں (۱)

اس خاندان کا ماضی اور حال، اس کانام اور کام اس کی شهرت دوام وسر بلندی کی خاطر شوق شهادت کی روحانی غذا دی جاتی ہے، جہال تک علم وقعلیم کی بات ہے تو اس خاندان سے اس کا رشتہ اتنام خبوط اور پائیدار ہے گویاعلم وادب اور خاندان علم اللبی لازم ملزوم ہوں، ماحول کی بات کریں تو شرافت و نجابت، دریاد لی اور ساحت قلبی، انسان دوستی، اور نم گساری، انسان دوستی اور تو اضع واکساری، اس خاندان کے افراد کی تھی میں بڑی ہوئی اور تو اضع واکساری، اس خاندان کے افراد کی تھی میں بڑی ہوئی

<sup>(</sup>۱) سیرت سیداحمهٔ شهید جلداول بص:۳۹

ہے۔ مجدد الف ٹائی اور مجدد ولی اللہ دہلوی کے فیض سے اس خاندان کی شکل میں سہ آتھ تیار ہوا، حضرت شاہ علم اللہ کے خاندان ہی کے گل سرسبد تقے مولا ناعبداللہ حسنی ندوی .....'(ا)

#### نشوونما

آپ کی نشوونما اینے دادا مولانا ڈاکٹر سیدعبدالعلی حنی کے ظل عاطفت میں ہوئی۔ ساڑھے چارسال کا بیر صدآب کے لئے بڑا مبارک ثابت ہوا۔ دادی صاحبه کا انتقال ہوا تو عمر ۷-۸ ماہتھی ،ان کی محبتیں اور تو جہات بھی یا کیں ،اس گھر میں آپ کے جو قریب العمر بچے اور بچیاں تھیں ان کے ساتھ نشو دنما ہوئی، راقم کے چیا مولانا ڈاکٹرسیداحدالحسنی جوان کی بڑی پھوپھی کےسب سے چھوٹے صاحزادے ہیں، ان سے چارسال بڑے ہیں، دوسری پھوپھی کےصاحبز ادےمولانا سیدسلمان حسینی ندوی جو ان سے عمر میں ڈھائی سال بڑے ہیں، اور انہی پھو پھی کے صاحبزادےمولانا سیداسحاق حینی ندوی مرحوم جوان سے عمر میں ڈیڑھ سال چھوٹے ہیں، چوتھی پھوپھی کی بڑی صاحبزادی جوان سے عمر میں ڈیڑھ دوسال بڑی ہیں،اور جو بھائی بہن کچھ بڑے ہیں جیسے بڑی پھوپھی کی صاحبزادیاں اور صاحبزادگان، دومری پھوپھی کی صاحبز ادی ادرصاحبز ادگان کا بھی ساتھ رہا، پہلی اور دوسری پھوپھی کا گھر ان کے گھرے الگ لیکن قریب اور پڑوں تھا اور دوسری پھو پھیوں کی اولا دگھر میں ساتھ ہی رہتی تھیں ، پھر جب اور بڑے ہوئے تعلیم شروع ہوئی ، دوسرے اور افراد خاندان اور عزیز وا قارب نے تعلیم کے لئے لکھنؤ کا سفر کیا، تو ان میں مولانا سید عبيدالله حيني ندوي ( دامادمولا ناسيدار شديد ني صاحب فرزندار شد حضرت مولا ناسيد حسین احد مدنی قدس سرہ) ہیں جن کی والدہ آپ کے والداور نانی صاحبہ کی ماموں زاد بہن ہیں،اورمولا ناسید محمد عرفان حسینی ندوی جن کے والدسے آپ کا یہی رشتہ تھا آپ (۱)ادارىيە، بانگەراپكىنۇ، مارچىسا، ۲۰

ے ہم عمر تھے،ان دونوں نے آپ کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء سے تعلیم حاصل کی اور بعض آپ کے ہم عمر بھائی بندوہ بھی ہیں جوندوۃ العلماء میں تعلیم حاصل کرنے آئے اور آپ کے گھر ان کی آ مدورفت ہوئی لیکن ان کی تعلیم جاری شدرہ کی ،ان کا بھی آپ کوخیال رہتا، ان لوگوں کوبھی آپ سے ہمیشہ تعلق رہاان میں جناب زبیر فریدی صاحب خاص طور پر قابل ذکر ہیں ،عزیزوں میں عمر نظامی صاحب بھی آپ کے ہم عمر ہیں، مولانا سیرعبیداللہ صاحب نے حفظ کی تحیل کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء میں آپ سے پر ھابھی ،مولانانے بھی ان کی ہم عمری اور رفاقت کا خیال رکھا ، اور بعد میں بھی حجاب قائم نہیں ہونے دیا، دوستی کا مزاج مولانا میں بھی نہیں رہا، نہ خوداینے لئے . پیند کیا نہ ہی دوسروں کے لیے۔ہم عمروں میں اجنبی اور بڑا بن کرر ہنا بھی گوارہ نہ تھا، بے تکلف ہوتے مگر حدود میں رہ کراوراس کا برابر خیال رہتا کہ کوئی بات ایذاء کا سبب نہ ہے ، آبائی وطن تکیہ کلاں دائرہ شاہ علم اللّٰدرائے ہر ملی دریائے سنگ کے کنارے واقع ہے،اس عہد کے لوگ پیراک تھے آپ نے بھی پیرا کی کی،ایک بارآپ اورآپ کے ساتھی مولا ناعرفان صاحب کے ہاتھ پیر قابو میں ندرہے لیکن اللہ نے کسی کو ذریعیہ بنا کر محفوظ رکھا، آ گے اللہ کو آپ سے بڑے کام لینے تھے، شکار کا بھی شوق تھا، کیکن بقدر ضرورت اوراس میں وقت ضائع نہیں کیا ،اور کھیل کود ہے بھی دوررہے بعض کھیلوں کو لۇكوں كولىيے پېند كيالىكن كركٹ كونقصان دەسمجھا۔

مولانا کی نشو ونما میں جس طرح دادی داد کا حصد رہا، نانانی کا بھی رہا، ذکر کی لذت، قناعت کا جو ہر وہاں سے حاصل کیا، پھو پھیوں کی خوب صحبت ملی، اوران سے وہ فکر وغم بھی ملاکہ س طرح انسانیت راہ یاب ہواور فلاح پائے ، بھی پھو پھالیتی :

اجناب سید محمد سلم حسی ،۲ - مولانا سید محمد طاہر سینی منصور پوری ،۳ - مولانا سید محمد فانی حسی رحمہم اللہ تعالی ،۲ - مولانا سید محمد رابع حسی ندوی ،۵ - مولانا سید محمد واضح رشید حسی ندوی ، مدالانا سید محمد واضح رشید حسی ندوی مد ظلہما وا طال اللہ بقاہما، دین میں ترقی اور صلاح کے لئے فکر مند اور کوشاں ندوی مد ظلہما وا طال اللہ بقاہما، دین میں ترقی اور صلاح کے لئے فکر مند اور کوشاں

رہنے واے تھے گھر میں اپنوں کا اورعلم وادب کا چرچا ہوتا اس سے متاثر ہونا فطری اور طبعی بات تھی۔

#### ربانی علاء کےسایۂ عاطفت میں

حضرت مولا ناسیرعبداللد منی کے لئے بدہ کی سعادت اور عزوشرف کی بات مقی کہ ان کو اپنے وقت کے او نیچ درج کے ربانی علاء کا سایر عاطفت اور ان کی بھر پورتو جہات بھی سے بی ملیس، ان کے دادامولا ناڈاکٹر حکیم سیرعبدالعلی منی جوفرشتہ صفت بستی خیال کیے جاتے تھے اور ان کی تکریم بڑے مشائخ وعلاء کرتے تھے، ایک غیر معمولی انسان اور عظیم مربی شخصیت تھے، پھر خاندان کی دوسری اہل علم وصلاح شخصیات تھیں، اور حضرت مولا نامجہ منظور نعمانی اور حضرت مولا ناسید ابوالحس علی منی ندوی کے دعوتی جدو جہد کا زمانہ شباب پرتھا، اور دین وملت کو تقویت پہونچانے کے مختلف النوع کا موں کو وہ دونوں ساتھ مل کر انجام دے رہے تھے، ان حالات اور ماحول میں ان کی نشو ونما ہوئی اور ان حضرات کی صحبت نے ان کو بڑا نفع پہونچایا۔ مولا ناخلیل میں ان کی نشو ونما ہوئی اور ان حضرات کی صحبت نے ان کو بڑا نفع پہونچایا۔ مولا ناخلیل میں ادر میں جدہ مدیر الفرقان نے بڑا اچھا تجزیہ کیا ہے وہ کھتے ہیں:

''مسئلہ اس ذوق ومزاج کے تذکرہ کا ہے، جوان دونوں بزرگوں اور حضرت مولانا سید ابوالحس علی ندوی – کی باہم رفاقت نے ایک پورے حلقے کا بنادیا تھا، جس میں صفائے باطن کے لئے خانقاہی اعمال بھی تھے، اور مسدوالوں سے نیاز مندانہ تعلق اور ہرا یک کی قدر دانی کا معمول بھی تھا، اور ''خاک کی آغوش میں شبیج ومناجات'' کے ساتھ ''وسعت افلاک میں تبیم مسلسل'' بھی تھی، جس میں صحافت اور مالات حاضرہ پرنظر کے ساتھ ساتھ ساتھ میں انہاک بھی قدر بلکہ اس میں انہاک بھی تھا، سسخرض کہ ان دونوں بزرگوں کی عدیم میں انہاک بھی تھا، سسخرض کہ ان دونوں بزرگوں کی عدیم

المثال رفاقت كى وجه سے جس ميں سے ایک ديوبند اور ديوبند اور ديوبند يت كى اور دوسرى ندوہ اور ندويت كى شخصيت مثاليہ تھ، واقعة ایک نہایت كمل متوازن اور جامع كمتب فكر وجود ميں آيا تھا۔"(ا)

مولا ناسيد عبدالله حشى عليدالرحمه كوعلاء حق ، الل قلوب اوررباني شخصيات كي صحبت اٹھانے اور خدمت میں بیٹھنے کا شوق بھین سے تھا، اور آپ کے گھر وفت کے متازمشائخ،علاء، دعاة ومصلحين نزول فرما هوتے، اور بعض قيام بھي كرتے۔مولانا ڈاکٹرسیدعبدالعلی حنی کے انتقال کے بعدان کے صاحبزادہ عظیم القدرمولا ناسیدمحمہ الحسنیؓ نے اس سلسلہ کو قائم رکھا،مولا نا سیدعبداللہ حسنی علیہ الرحمۃ کی ولا دت سے پہلے تحكيم الامت مولانا اشرف على تفانوي،خوداينے تقاضے سےتشریف لا چکے تھے،اور شیخ الاسلام حضرت مولانا سيدحسين احديدني كي تولكھنؤ ميں يہي منزل تھي ، حكيم الاسلام مولانا قاري محرطيب صاحب، مولانا ابوالمحاس سجاد بهاري اور بري اجم وين علمي، سیاس شخصیتین آئیں، آپ کی ولادت حضرت مولا ناسید حسین احدمدنی کی حیات میں موكى، اورحضرت كى كهنو تشريف آورى موئى، اور مكان يرحسب معمول تشريف بهى لائے، پھر جب حضرت کی علالت کا زمانہ شروع ہوا تو آپ کے دادا مولانا ڈاکٹر عبدالعلى صاحب،مولاناعلى ميار صاحب، والدمولانا سيدمحر الحسنى صاحب ويوبند گئے،اور حضرت کو بڑی مسرت وفرحت حاصل ہوئی،اور حضرت نے سب کی خیریت، حال اورمعمولات یو جھےاور سبھی کودعا کیں دیں۔

بزرگوں میں حضرت مولانا عبدالباری ندوی جو آپ کے دادا کے رفیق خاص اور حضرت تھانوی کے خلفاء میں تھے کی شفقت وتوجہ حاصل ہوئی، اور مولاتا عبدالسلام قد دائی جو حضرت مولانا سید ابوالحسن علی نددی کے رفیق خاص تھے کی

<sup>(</sup>۱) ما مهنامه الفرقان بلهنئو، مارچ ۱<del>۹۰۷ع</del>

عناییت حاصل ہوئیں، حضرت مولانا عبیداللہ بلیادی بھی اس مکان پرآئے اور قیام کیا اور ان سے بھی آپ کواستفادہ کا موقع ملا، صوفی عبدالرب صاحب علیہ الرحمہ نے ان سے خاصی مناسبت محسول کی، اس کے علاوہ اور جوعلاء ومشائخ آئے آپ ان کی خدمت کواپنے لئے عین سعادت جانتے تھے، کھیل وغیرہ سے دلچیں نہ تھی، اور نماز کی طرف شروع سے بڑی رغبت تھی۔

حروف شای اور کمتب کی تعلیم گھر میں اور محلہ کے اسا تذہ سے حاصل کی، مولوی سلیم صاحب سلطان پوری ، مولوی مرتضی صاحب تکھنوی ، ماسر سجاد صاحب، مولوی ابوب صاحب وغیرہ سے اور مولا نامجہ دائی حنی ، مولا تامجہ طاہر منصور پوری جو آپ کے گھر کے بی افراد سے اور مولا ناسید مجہ مرتضی مظاہری جو گھر سے تصل گھر میں رہتے ہے استفادہ کیا، ابتدائی تعلیم کے آپ سب سے زیادہ احسان مند مولا نا ڈاکٹر حافظ ہارون رشید صدیقی حال معاون ناظر نقیر وترتی ندوۃ العلماء کھنؤ کے رہاور ان کے ندوہ کے قیام میں میں معمول بنائے رکھا کہ جب تعلیمی سال شروع ہوتا اور نے مذر کہیں سال کا آغاز ہوتا تو ابتداء میں اپنے ان استاذکی دعالے لیتے پھر تدریس کا آغاز کرتے ، ڈاکٹر صاحب نے ان کی اس خوبی کا اظہار راقم سے کیا ، محلہ کے کمتب کی تعلیم کے بعد معہد دار العلوم ندوۃ العلماء میں داخل ہوئے ، پھر دار العلوم ندوۃ العلماء میں داخل ہوئے ، پھر دار العلوم ندوۃ العلماء میں داخل ہوئے ، پھر دار العلوم ندوۃ العلماء میں داخل ہوئے ، پھر دار العلوم ندوۃ العلماء کی تعلیم تفصیلات اس طرح ہیں:

حدیث شریف میں ریاض الصالحین: حضرت مولانا سیدمحمد رالع حسنی ندوی دامت برکاتهم اوران کے تلمیذار شدمولانا وجیدالدین صدیقی ندوی مرحوم سے پڑھی۔ مشکوة شریف کمل: مولانا وجیدالدین ندوی مرحوم سے پڑھی۔ سنن تر ندی اول: مولانا عبدالتاراعظمی (معروفی) مرحوم سے اور جلد دانی

مولا ناضیاء الحس اعظمی مرحوم سے پڑھی۔

سنن أبوداؤد اول: مولانا ضیاء الحن اعظمی ندوی وقاسمی سے اور جلد دوم

مولانامحربر ہان الدین سنبھلی زیدمجدہم سے پڑھی۔

صحیح مسلم اول: مولانا محمد بربان الدین سنبھلی زیدمجدہم سے اور جلد ثانی المجس عظمی دی مصروف

مولا ناضیاء الحن اعظمی مرحوم سے پڑھی۔

صحیح بخاری اول و دوم ممل: شخ الحدیث مولانا عبدالستار اعظمی معروتی سے

السيرة النبويه لابن هشام: مولانا واكثر سعيد الرحمٰن اعظمى ندوى مدظله سه اورمصرى عالم يشخ ابراجيم مطاوع يوسف سه يراهى -

اسرارشربیت وعلم کلام میں الارکان الا ربعة مولا نامحمد واضح رشیدهنی ندوی مدظلہ سے اور ججۃ اللہ البالغة مصنفه حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی الله دہلوی: مولا نامحمہ بر ہان الدین سنبھلی زیدمجہ ہم سے پڑھی۔

اصول حدیث میں مقدمہ ابن الصلاح اور علم رجال حدیث میں بستان المحد ثین مؤلفہ سراج الہند حضرت شاہ ولی الله د ہلوی: مولانا محمد بر ہان الدین سنجعلی زید مجد جم سے پڑھی۔

تفییر میں بیضاوی شریف حضرت مولانا ابوالعرفان خان ندوی جونپوری فی میرسائی۔

قرآن مجید کا ترجمہ وتفییر استاذ کے حوالہ سے عالیہ اولی میں جوعلیت کے مرحلہ کا پہلا سال ہے مولانا محمد بر ہان الدین سنبھلی زید مجد ہم سے پڑھا۔ دوسرے سال میں مولانا ناصر علی ندوی علیہ الرحمہ نے پڑھایا۔ تیسرے اور چوتھے بعنی آخری اور آخری سے پہلے سال میں شخ النفیر دارالعلوم ندوۃ العلماء حضرت مولانا محمد اولیں مگرامی ندوی علیہ الرحمہ نے پڑھایا۔

أصول تفير مين عكيم الاسلام حفرت شاه ولى الله محدث وبلوى كى معركة الآراء كتاب الفوز الكبير في أصول التفسير حفرت مفتى محمظ بورندوى مظلم نع هائل -

پ ایس الفرائض میں سراجی فی المیر اث مولانا مفتی محمد ظہور ندوی مذظلہ نے علم الفرائض میں سراجی فی المیر اث مولانا بشیر حسین لکھنوی علیدالرحمہ نے پڑھائی۔ پڑھائی۔

علم فقہ میں نورالا بیناح مولانا خطیب احمدنددی فرخ آبادیؓ سے ، قدوری مولانا بشیرحسین کلھنویؓ سے ،شرح الوقاریہ مولانا سیدنورالحن ککھنویؓ سے۔

بدایداول مولانا حبیب الرحن سلطانپوری سے، بداید دوم مولانانا صریلی ندوی کھنوی سے اور بدایدسوم (نضیلت اول میں) مولانا مفتی محمد ظہور ندوی اعظمی مدظلہ سے اور بداید ثالث میں کتاب الکفالة سے آخر تک مولانا محمد زکریا صاحب سنجعلی ندوی مدظلہ سے پڑھی ۔ مولانا محمد زکریا صاحب سنجعلی (داماد و برادرزاده گرامی حضرت مولانا محمد نریا ما محمد بریہ ہتھورا باندہ سے دارالعلوم ندوة العلماء منظل ہوئے تھے۔ بدایدرالع بھی مولانا تا صریلی ندوی علیدالرحمہ سے پڑھی۔

علم قر اَت و تجویده شهور عالم قر آنی درسگاه مدرسه عالیه فرقانیه میں جوعلم تجویدکا مرکز ہے اور حضرت مولا ناعین القصاۃ صاحب مرحوم کا قائم کردہ ہے، داخل ہوکر قر اُت حفص کاعلم حاصل کیا اور مشق کی مولا ناسید عبداللہ حنی ندوی ، مولا نامجہ خالد عازی پوری ، مولا ناعبدالعزیز بھٹکلی ، مولا ناسلیم اللہ صاحب چار رفقاء تھے، گر دو استادوں میں منقسم تھے، مولا ناسید عبداللہ حنی اور مولا نامجہ خالد عازی پوری ، معروف خوش الحان قاری اور مشہور مجود قاری محمد و سیم صاحب کے درجہ میں داخل ہوئے اور مولا ناعبدالعزیز بھٹکلی ندوی اور مولا ناسلیم اللہ صاحب قاری مشاق احمد صاحب پھولپوری کے برتا پ گڑھی صاحب بھولپوری کے برتا پ گڑھی صاحب بھولپوری کے برتا پ گڑھی صاحب بھولپوری کے

درجہ میں داخل ہوئے اور قرات حفص کی سندا پنے ان استادول سے حاصل کی۔

حدیث شریف میں صحیح ابخاری کے سال میں جودار العلوم عدوۃ العلماء میں
علیت کے بعد کے مرحلہ فضیلت فی الشریعة کا آخری سال ہے فضیلت دوم اور بخاری
شریف کا سال کہلاتا ہے، وہ درجہ میں بخاری شریف بڑے اہتمام سے پڑھتے اور بعد
عصر کامعمول بخاری شریف میں الگ سے استفادہ کا بنایا تھا چنا نچے مولانا سید عبداللہ
حنی ندوی، مولانا عبدالعزیز بھٹکلی ندوی اور مولانا عبدالمجید ندوی آسای نے علامہ
وقت حضرت مولانا مجمون منظور نعمائی کی خدمت میں ان کے مکان پر حاضر ہوکر پڑھنے کا
معمول بنایا، یولوگ قرات کرتے اور حضرت مولانا تشریح فرماتے، پورے سال اس
کامعمول رہا، اور صحیح البخاری کا ایک ربع ان حضرات نے حضرت مولانا نعمانی قدس
کامعمول رہا، اور سے البخاری کا ایک ربع ان حضرات نے حضرت مولانا نعمانی قدس

ادب اورانشاء میں آپ نے حضرت مولا نا سید محمد دائع حسی ندوی ، حضرت مولا نا ڈاکٹر سعید الرحمٰن اعظمی ندوی ، حضرت مولا نا سید محمد داضح رشید حسی ندوی سے برخ سحالت میں استفادہ کیا ، حضرت مولا نا سید محمد دائع حسی ندوی سے معلقات فضیلت دوم میں پڑھی ۔ مولا نا ڈاکٹر سعید الرحمٰن اعظمی ندوی مدظلہ حال مہتم دارالعلوم ندوۃ العلماء سے تعبیر اور حماسہ پڑھی ، اور مولا نا سید محمد واضح رشید حسیٰی ندوی مدظلہ سے انشاء اور دیوان حضرت حسان بن ثابت الانصاری پڑھا۔ ثانوی درجات میں مولا نا نظر دالحفیظ ندوی از ہری زید مجدہ نے عربی سوم میں القراءۃ الراشدہ (ثالث) اور مولا نا غرالحفیظ ندوی از ہری زید مجدہ نے عربی سوم میں القراءۃ الراشدہ (ثالث) اور مولا نا میں الحق ندوی دام عبد النور (نور عظیم) ندوی مرحوم نے معلم الانشاء پڑھائی ۔ مولا نا میں الحق ندوی دام مجدہ نے تو وصرف کے اسباق پڑھائے اور ان ہی کے گھنٹہ میں بیشرف بھی آپ کواور آپ کے درجہ کو حاصل ہوا کہ حضرت مولا نا سید ابوالحن علی ندوی ہمی تو دور ف

عربی اشعار میں مجموعۃ انظم مولانا عبدالماجد ندوی سے جو بعد میں جدہ سعود بیشقل ہوگئے سے پڑھی اور یادگی۔ عثارات من اُدب العرب حصہ اوسمی ان ہی سعود بیشقل ہوگئے سے پڑھی اور یادگی۔ عثارات مانی مولانا سید مجمد واضح رشید حنی ندوی مدظلہ سے پڑھی، معقولات میں منطق مولانا بشیر حسین لکھنوی مرحوم سے اور فلفہ و حکمت مولانا ابوالعرفان خال ندوی سے پڑھی۔ اگریزی عقلف درجوں میں مختلف اساتذہ سے پڑھی اورانی اساتذہ سے انگریزی سے محق عصری مضامین، سیاسیات، اقتصادیات وغیرہ بھی پڑھی اورانی اساتذہ میں سرفہرست جناب محسمیج صدیقی مرحوم کا نام ہے جو وغیرہ بھی پڑھی، ان اساتذہ میں سرفہرست جناب محسمیج صدیقی مرحوم کا نام ہے جو رابع علی ندوی کے بھی انگریزی کے استاد اور حضرت مولانا سید جمد رابع علی ندوی کے بھی انگریزی کے استاد ہیں، سی بہت باحیثیت اور با کمال شخص سے رابع حسی ندوی کے بھی انگریزی کے استاد ہیں، سی بہت باحیثیت اور با کمال شخص سے اور تعلیم لائن کا اچھا تجر بدر کھنے کے ساتھا تجھے منصب پرفائزرہ چکے سے، مگر دار العلوم اور تعلیم لائن کا اچھا تجر بدر کھنے کے ساتھا تجھے منصب پرفائزرہ چکے سے، مگر دار العلوم ادتعلیما ان کے لئے اپنی خدمات پیش کر کے اس ادار سے کو بڑافائدہ پہنچایا۔

دومرے اساتذہ علوم عصری میں جناب شاہد علی مرحوم، جناب نیاز احمد مرحوم، جناب نیاز احمد مرحوم، جناب نیاز احمد مرحوم، جناب شاہد علی مرحوم، جناب الدین مرحوم، جناب علی مرحوم، جناب الدین صدیقی رائے بریلوی سے بھی ان علوم میں درجہ میں استفادہ کیا جواب تبلیغی مصروفیات میں ترقی کر کے سرگرم اور بزرگ مبلغ دین اور مرکز نظام الدین دہلی میں مقیم ہیں اور مقاضہ پر ملک و بیرون ملک کے سفر پر بھی رہتے ہیں۔

ٹانوی درجات میں آپ کوشن عبدالوہاب زاہدی ندوی حلی شامی مفتی عام جنونی کوریا سے بھی استفادہ کا موقع ملاء اور شروع ہی میں عرب استاد سے پڑھنے کا جو فا کدہ ملنا چاہئے تفادہ آپ کو حاصل ہوا اور جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ فضیلت میں ایک متناز مصری عالم استاد ابراہیم مطاوع یوسف سے بھی پڑھا، اس طرح مصروشام دونوں کارنگ آپ نے لیا۔

جغرافیه اور جزیرة العرب حضرت مولانا سید محمد رابع حنی ندوی مدخله سے

یژ ها،اورحضرت مولا ناسیدمحمد رابع حشی مدخله سے حدیث میں ریاض الصالحین کا کیجھ حصه اور ادب عربي ميں الا دب العربي نين عرض ونفذ، قصيده برده، سبع معلقات بھي يرثه ها ـ اورعلامه ابن مشام كي السير ة النبوييه مولانا وْ اكْتُرْسْعِيدالرحْنْ اعْظَمَى ندوي مدخله اور حصرت مولا ناسید ابوالحن علی ندوی کی الارکان الار بعدمولا نا واضح رشیدندوی نے يرهائى السيرة النويدلابن بشام كفتخبات داخل نصاب تصاور بهرعبدالسلام ہارون کی تہذیب سیرت ابن ہشام داخل ہوگئی تھی ،سیرت نبوی کے پچھ اسباق مصری عالم شیخ ابرا ہیم مطاوع پوسف نے بھی پڑھائے ، نضیلت ٹانی میں طریقت کے اسرارو تحكم برِحكيم الاسلام حضرت شاه ولى الله محدث دبلوي كي معركة الآراء كتاب حجة الله البالغه حضرت مولانا محمر برہاں الدین سنبھلی زیدمجدہم سے پڑھی البنتہ اس کے بعض اسباق مولا نا ابوالعرفان خال ندوى عليه الرحمه ي يربي هي مولا نا ابوالعرفان خال صاحب کی آپ کو جوشفقت و توجه حاصل تھی اس سے ان کے لیے خارجی اوقات میں استفاده كي شكلين تكليل اورمتعدد سفرول مين ساتحدر كه كران علوم سي بهي واقف كرايا جن سے عموماً طالب علم درجه میں واقف نہیں مویا تا ہے،آپ ان کی شفقتوں کا خاص طور برتذكره فرماتے عالى اور عليا درجات ميس سب سے زياده مولانا محد بربان الدين سنبطلى سے علوم شرعيه ميں اور مولا ناسيد محمد واضح رشيد ندوى سے ادب وانشاء ميں زیادہ استذادہ کا موقع ملاء بیدونوں حضرات دہلی سے اپنی مشغولیات ترک کر کے آئے تھے،اوران سےاستفادہ کےمواقع دارالعلوم ندوۃ العلماء نے زیادہ فراہم کئے تھے۔ رمضان المبارك ميں حضرت مولانا سيد ابوالحن على ندوي بعض كتابول كا درس دیتے تھے، بعض عوام کے لیے اور بعض خواص اور طلباء کے لیے، ان میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔

رفقائے درس

رفقاء درس میں کچھ وہ حضرات ہیں جو مکتب ومعہد سے ساتھ رہے، جیسے

مولا ناعبدالرحمٰن بت بتی صاحب ندوی (تشمیری حال مقیم دین) ، مولا نامحم خلیق ندوی کصنوی وغیره اور کچیشروع بین صرف بعض اسباق بین ساتھ رہے، چیسے محتری جناب ضیاء عبدالله ندوی بقول ان کے ان دونوں کا قرآن مجید ساتھ شروع ہوا تھا، کیکن درجہ کی تقسیم میں آگے بیچھے رہے، ضیاء صاحب عمر میں بھی بڑے ہیں، درجہ میں بھی آگے تھے، بعض وہ رفقاء جو عالمیت میں رفیق ندر ہے لیکن نضیلت میں ساتھ ہوئے جیسے مولا نا عبدالعزیز بھنکلی ندوی حال نائب مہتم دارالعلوم ندوة العلماء، مولا نا سید بابر حسین ندوی بھویالی نائب قاضی بھویال وغیرہ۔

آب كرفقاء درس ميس چنداجم نام اس طرح بين:

ا – مولانا محمد خالد ندوی غازی پوری: بعض کتابوں کا ساتھیوں کو ندا کرہ کراتے تنے، خاص طور پر ہدایہ کا۔اس وقت دارالعلوم ندوۃ العلماء کے سینئر استاذ حدیث ہیں اورطلباء کے مشرف اعلیٰ۔

۲-مولانا ڈاکٹر احماعلی ندوی: اس وقت بین الاقوامی شہرت یا فتہ فقہ کے بڑے عالم اور فیصل ایوارڈیا فتہ جیں، جامعہ الملک عبدالعزیز جدہ سے وابستہ ہیں۔ ۳-مولانا معاذ احمد ندوی اندوری: ملاوی میں مقیم ہیں، اور دعوت وتعلیم کا بڑا کام کررہے ہیں۔

۴-مولانا محمر لیتقوب ندوی: دارالعلوم ندوق العلماء کے استاذ حدیث وادب بیں،اوررفیق درس کی طرح رفیق تدریس بھی شروع سے رہے ہیں،اورایک دوسرے کا دونوں ہی بڑالحاظ وخیال رکھتے رہے۔

۵- مولانا عبدالعزیز خلیفه سلکلی ندوی: حال نائب مہتم دارالعلوم ندوۃ العلماء (فضیلت کے رفیق درس)، تکیدرائے بریلی میں رمضان المبارک کے نظام میں معاون اور ایک طویل غیر مکلی سفر کے رفیق اور رفیق تذریس ہیں۔

۲ - مولا ناسلیم الله ندوی: دارالعلوم ندوة العلماء کے سینئر استاذ حدیث۔

2-مولا نا سعیدالرحمٰن فیضی ندوی: ٹورنٹو کناڈا میں مقیم ہیں اور سرگرم خادم دین وملت ہیں۔

۸-مولاناسید با برحسین ندوی بھو پالی: حال نائب قاضی بھو پال۔ ۹-مولانا محمد میران مختشم بھلکی ندوی: وشا کھا پٹنم میں مقیم ہیں اور تا جر ہیں۔ ۱۰-مولانا عبدالرحمٰن بث ندوی: مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحس علی ندوی کی خدمت میں عسات سال رہے، اور اب دبئ امارات متحدہ میں مقیم ہیں، اصلاً تبتی (چینی) ہیں۔

اا-مولانا شکیل اعظمی ندوی: بحرین میں مقیم بیں اور انگلش میڈیم اسکول چلارہے ہیں۔

۱۲-مولانا اطهرریحان غوری ندوی: جکدیش پوراوتیامیں الهدی انسٹیٹیوٹ کے ذمہ دار ہیں۔

۱۳ – مولانا محرخلیق ندوی عرف کلن صاحب: دین کی خدمت کا بڑا حوصلہ رکھتے ہیں، اور دینی ولمی کاموں کے بڑے معاون ہیں،سب سے طویل مدت کے ساتھی اورمولانا کے محتب صادق رہے ہیں۔

۱۳-مولانا عبدالمجيد ندوى آسامى: كوبائى ميں دين كى خدمت انجام دے رہے ہيں اور كوبائى يونيورش كے صدر شعبة عربی ہيں۔

۱۵-مولانا حیدرعلی ندوی نیپالی: (معتمد تعلیم دارالعلوم سنسری نیپال) مولانا کے قدیم رفیق درس اور مخلص دوست۔

۱۷- حافظ خالد محبوب ندوی: جده ریژیواشیش سعودی عرب میں ہیں۔ ۱۷-مولا ناعبدالجلیل ندوی: ( فرزندمولا ناعبدالسمیع ندوی کا نپوری )۔ ۱۸-مولا نا کرامت اللہ اعظمی۔

۱۹-مولا نافخرالدین: بهار کریخ والے اور تعلیم مشغولیت رکھتے ہیں۔

۲۰-مولاناسیوسلیم ندوی مہتم دارالعلوم دھارنی ضلع امراؤتی مہاراشر۔ ۲۱-مولانا دانیال سکتلی ندوی: اختصاص فی الحدیث کے طالب علم تھے، قابل ذکر ہیں۔

جن رفقاء کا زیادہ ساتھ رہاان میں مولانا حید رعلی ندوی نیپالی، مولانا سلیم اللہ ندوی، مولانا محمد اللہ عازیپوری ندوی ٹانویہ رابعہ سے ساتھ رہے، مولانا محمد اللہ نامی مولانا محمد اللہ مولانا محمد اللہ مولانا محمد اللہ مولانا دانیال بعظی، عالیہ اولی سے ساتھ موسے اور مولانا موسے مولانا سید بابر حسین ندوی بحو پالی عالیہ دابعہ میں اور مولانا عبد العزیز بعظی علیا اولی شریعہ (فضیلت اول) میں ساتھ ہوئے، مؤخر الذكریہ دونوں مختصیتیں حضرت مولانا سیدسلمان حسینی ندوی مدظلہ كے درجہ كے ساتھی تھے۔

جیسا کہ ذکر کیا جاچکا ہے کہ محدث جلیل عالم ربانی حضرت مولا نامجہ منظور نعمانی علیہ الرحمہ ہے جے بخاری پڑھنے کا نظام جن ساتھیوں نے بنایا تھا ان میں مولا نا عبداللہ حنی ندوی ، مولا نا ڈاکٹر عبدالمجید آسامی عبداللہ حنی ندوی کے ساتھ مولا نا عبداللہ حنی ندوی ، مولا نا ڈاکٹر عبدالمجید آسامی (صدر شعبہ عربی گوہائی یو نیورٹی) کے ساتھ ایک نام مولا نا حید منظور نعمانی علیہ الرحمہ کا یہ مولا ناعبدالعزیز جنگلی ندوی فرماتے ہیں کہ حضرت مولا نامجہ منظور نعمانی علیہ الرحمہ کا یہ طرز تھا کہ وہ مطالعہ کراکر کہلواتے اور استفسار کرتے تھے کہ شارح نے کیا لکھا ہے اور بخاری شریف کی تین مشہور شروحات فتح الباری ، عمدة القاری اور ارشاد الساری کا اور خود وہ (مولا ناعبداللہ حنی فتح الباری کا اور ڈاکٹر عبدالمجید آسامی عمدة القاری کا اور خود وہ (مولا ناعبداللہ نیز بھنگلی ندوی) ارشاد ڈاکٹر عبدالمجید آسامی عمدة القاری کا اور خود وہ (مولا ناعبداللہ نیز بھنگلی ندوی) ارشاد الساری کا مطالعہ کرے حاضر ہوتے ، حدیث کی قراء ت کے بعد حضرت مولا نا ملل الساری کا مطالعہ کرکے حاضر ہوتے ، حدیث کی قراء ت کے بعد حضرت مولا نا ملل العاری مارتے ۔

دارالعلوم ندوة العلماء مين نضيلت في الشريعة مين متم الحديث مين مولانا عبدالله حنى اورمولا نامحمد يعقوب ندوى، ادرمولا ناعبدالعزيز بمنكلي اختصاص في الحديث

کے طالب علم تھے، اور مولانا محمد خالد غاز یپوری ندوی اختصاص فی الفقہ میں تھے۔ ورجہ عالمیت کے رفقائے درس

درجه بشتم (عالیه رابعه شریعه) کے رفقاء درس جنموں نے 90 اچے مطابق 421ء میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں عالمیت کا امتحان دیا درج ذیل ہیں:

مولا ناعلی احمدندوی، مولا نامحمه خالد غازیپوری ندوی، مولا تا سیدمجمه حسن ندوی، مولا تا سیدمجه حسن ندوی، مولا نامحمه مولا نا حیدرعلی نیپالی ندوی، مولا نامحمه لیخفوب ندوی، مولا ناسید بابر حسین ندوی، مولا ناسید مجه عبدالجلیل حسینی ندوی (ابن مولا تا سیدمجه عبدالسیم ندوی)، مولا نامحه میران محتشم بستگلی ندوی، مولا ناکرامت الله ندوی، مولا نا عبیدالرحمان ، مولا تا محبیدالرحمان به مولا نامیدالرحمان ، مولا تا میدالرحمان بن محد شفیح ، مولا نا عبدالرحمان بث ندوی، مولا نامجه احمد، مولا ناسیم الله ندوی بن قرار حسین ، مولا نامیم الله ندوی بن قرار که نمولا نامیم الله ندوی بن و اکر حسین ، مولا نامیم الله نخر الدین ندوی، مولا نامیم الله نمولا نامیم الله نمیم الدین ندوی، مولا نامیم الله نامیم الله نمیم الدین ندوی، مولا نامیم الله نمیم الدین ندوی، مولا نامیم الله نمیم الله نامیم الله نمیم الله نمیم الله نمیم الله نمیم الله نمیم الله نامیم الله نمیم الله نمیم الله نمیم الله نامیم الله نمیم الله نمیم الله نمیم الله نمیم الله نامیم الله نمیم الله نامیم الله نمیم الله نامیم الله نمیم الله نامیم نامی

## شیخ الحدیث مولا نامحمه زکریا کا ندهلویؓ سے بیعت وارادت

مفکراسلام حضرت مولانا سیدابوالحن علی حنی ندوی رحمة الله علیه کا حضرت شخ الحدیث مولانا محمد زکریا کا ندهلوی رحمة الله علیه سے تعلق بزی محبت وعقیدت کا اور حضرت شخ کا بزی شفقت ومحبت کا رہا ہے۔ حضرت مولانا کے افراد خاندان حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، حضرت مولانا محمد الیاس، حضرت مولانا عبدالقا در رائے پوری اور آخر میں حضرت شخ الحدیث مولانا محمد زکریا کا ندهلوی سے بیعت ہوئے ، حضرت اپنے خورد عزیز وں کو آخر میں حضرت شخ الحدیث مولانا محمد زکریا کا ندهلوی سے بیعت ہوئے ،

طرف متوجه کرتے اور حضرت شیخ سے خود بھی اس سلسلہ میں عرض کردیت، ان خوردوں میں مولانا سید خالد حنی، مولانا سید محر مزوحتی، مولانا سید عبداللہ حنی ندوی اور مولانا سید عبداللہ حنی ندوی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ مولانا سید عبداللہ حنی ندوی کی عمر کم تھی، لیکن حضرت شیخ الحدیث سے جب حضرت مولانا سید ابوالحس علی ندوی نے کہا تو اسی وقت حضرت نے قبول فر مالیا، لوگ اٹھنے لگے تو وہ بھی اٹھ کر جانے لگے، شیخ نے فر مایا تو کہاں جاتا ہے؟ پھر جب سب چلے گئے تو قریب بلاکر شفقت وقوجہ فر مائی اور داخل بیعت وسلسلہ فر مایا۔ خال معظم مولانا سید عبداللہ حنی حضرت شیخ کے شفقت وقوجہ کے اس زالے انداز کو بھی نہیں بھولے، اور اس واقعہ کو اس کی حلاوت کے ساتھ بیان فر ماتے۔

حضرت شخ الحدیث کی خدمت میں زمانۂ طالب علمی سے ہی اپنے جد مرم محضرت مولانا سید ابوالحس علی ندوی کے ساتھ حاضر ہوتے رہے اور مدینہ منورہ میں حضرت مولانا کے ساتھ اپنے شخ کی خدمت میں حاضری دی اور شفقت و مجت اور توجہات حاصل ہو کئیں، اور اس وقت توجہات اور دعا کئیں اور زیادہ حاصل ہو کئیں جب ان کے شخ حضرت مولانا خلیل احمد سہار نپوری کی سوائح حیات مرتبہ حضرت مولانا سید محمد ثانی حسنی کی عربی میں تلخیص پیش کی اور وہ پہلے مجلة البعث الاسلامی کلھنو میں قبط واراور پھر کتاب کی شکل میں منظر عام پر آئی۔

حضرت مولا ناسید ابوالحسن علی ندوی سے اصلاح وتر بیت کا تعلق مفکر اسلام حضرت مولا ناسید ابوالحسن علی ندوی کے اہل تعلق کو حضرت شخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ ان سے استفادہ اور ان کی صحبت نشینی کی تاکید فر مایا کرتے تھے، بعضوں کے متعلق خود حضرت مولا نا کو تاکید فرماتے اور بعضوں سے خود بھی صراحۃ بھی اشارۃ کہا اور بعضوں کو خطوط کے ذریعہ تاکید فرمائی، کیکن حضرت مولا نا مرحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ کا اس قدر لحاظ فرماتے کہ وہ حتی الامکان حضرت شیخ کی

موجودگی میں دوسروں کو اپنی تربیت میں لینے سے گریز کرتے اور کوئی اصرار کرتا تو دوسروں پر ظاہر نہ کرنے کی تا کید کرتے اور بیعت تو حضرت بیشخ ، حضرت رائے پوری ، حضرت مدنی کے لوگوں کو ان کی وفات کے بعد بھی نہ کرتے ۔ چنانچہ یہی حضرت مولا تا سیدعبداللہ حشی کے ساتھ بھی ہوا گر تربیت و گلہداشت میں کوئی کی نہ کی اور بیانہی کے پورے ہوکر رہے ، اور انہی کے بجاز بیعت ارشاد اور خلیفہ اور پھر خاندانی طور پر وارث حقیق بھی ہوئے۔

حضرت مولانا کوان سے تعلق تھا بمجت تھی اوراعتا دہھی تھا اور مستقبل کی ہوئی ہو تھا اور مستقبل کی ہوئی تو قعات وابسط تھیں، اوراس کا کسی نہ کسی طریقہ سے اظہار بھی ہوجاتا تھا، ایک بارراقم الحروف حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اتنے میں خال محتر مولانا بلال حنی حاضر ہوئے، حضرت نے فرمایا آؤ بلال بیٹھو پھر خال مکرم مولانا سیدعبداللہ حنی آئے، حضرت نے فرمایا آؤ عبداللہ بیٹھو، اور پھر فرمایا: اب کا بینہ کمل ہوگئ۔ (۱)

حضرت مولا نامحمد احمد پرتاپ گڑھنی کی خدمت بابر کت میں

عارف بالله حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گردهی قدس سره کی خدمت
بابرکت میں حاضری الد آباد، بھولپور، پرتاپ گرده میں تو ایک دن کے قیام کی نیت
سے ہوتی، اور اس میں بھی وہ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحس علی ندوی کے
ساتھ حاضر ہوتے ، ورندا کثر وہ اور ان کے بھائی مولانا سیدسلمان مینی ندوی جعہ کی
چھٹی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پہنچ جاتے اور حضرت کی بڑی توجہ ان دونوں پر ہوتی ،
لیکن اس کا بچ دراصل ان کے ہی مکان پر پڑا تھا جب ان کے والد مولانا سیدمجمہ
الحسنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کو دعوت دی اور حضرات کی مجلس رکھی تھی ، اور پھر
حضرت کے دیوان معرفت ، عرفان محبت کو ترتیب دینے کا بھی کام کیا اور اس کو شائع

<sup>(</sup>۱) ذاتی روز نامچه، مرتبدراقم

عبدالله حنى رحمة الله كواس تعلق سے جوان كے والد سے حضرت كا قائم ہوا تھا برا فاكده پهونچا۔ پہلى زيارت كا حال خود حضرت مولانا سيدعبدالله حنى رحمة الله كے قلم سے ملاحظہ مودہ تحریر فرماتے ہیں:

''اچانک ایک دن جارے مکان کے لب سڑک والے حصہ میں جو مطب کے لئے استعال ہوتا تھا اور میٹنگ روم میں بھی بدل جاتا تھا، ایک بزرگ تشریف لائے ، نحیف ولاغرجم، قد قدرے دراز ، مجاہدے اور ریاضت کے اثر ات چبرے سے عیاں ، تکلف اور بزرگانہ اداؤں سے دور بلکہ نفور محبت وشفقت کا پتلا بلکہ سرایا محبت وسوز۔

والدصاحب نے بڑھ کراستقبال کیا، حضرت والا ایک عام کری
پرتشریف فرما ہوئے، والدصاحب اپنی جگہ پر بیٹھ گئے، ایک
پیالی چائے کی حضرت کو پیش کی گئ، حضرت نے ایک دو گھونٹ
پی اور بات شروع کردی، بات کیاتھی، شہ پارے بلکہ شکر
پارے تھے جو کان ودھن میں رس گھول رہے تھے، اور اس میں
حقائق ومعارف ایسے آسان انداز میں بیان کیے جارہے تھے کہ
دل ود ماغ میں اتر تے جارہے تھے، اس وقت حضرت نے مقام
نوت وصدیقیت کا فرق اور مرتبہ شہادت اور صدیقیت کا فرق
بیان کرتے ہوئے اپنا ایک شعرسنایا تھا

محبت نام ہے مر مر کے جینا نہ کہ مر جانا ابھی اس راہ سے واقف نہیں ہیں ہائے پروانے کم عمری اور حافظہ کی کمزوری کی وجہ سے ذہن میں وہ سارے حقائق نہ رہ سکے، جواس مجلس میں بیان ہوئے تھے، گرآج بھی ان کا کیف محسوس ہوتا ہے، اور مجلس بھی نظر آتی جائے، اس پر محبت سے لبریز مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ میں پیالی لے کر جائے کمل کی اور زیرلب یہ کہتے ہوئے رخصت ہوئے کہ گرمی محفل جائے کہ گرم پیالی کا نتیج نہیں بلکہ اس سوزش وقیش کا نتیجہ ہے جو دل کی آگیٹھی میں عشق ومحبت سے پیدا ہوتی ہے۔(ا)

### اجازت حدیث کی سعادت

عارف بالله حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گرهی جو که صرف ایک عالم زابداور صوفی باصفا اور ولی مرتاض ہی نہ تھے بلکہ وہ اپنے شخ واستاد حضرت سید بدرعلی شاہ صاحب رائے بریلوی کی طرح حدیث کے بڑے عالم بھی تھے، اور حدیث کی اجازت اپنے انہی شخ سے ان کو حاصل تھی شاہ صاحب کو اپنے شخ اور شخ الکل حضرت مولانا شاہ فضل رحمٰن سنج مراد آبادی سے اور ان کوسراج الهند حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی سے اور ان کو حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے این سندوں کو محفوظ کر دیا ہے اور ان پر کتابیں آپنی ہیں۔

حضرت مولانا سيدعبدالله حنى رحمة الله عليه اس واقعه كواس طرح بيان

کرتے ہیں:

'ایک موقع سے حضرت والا سے عرض کیا گیا کہ حضرت کی سند بڑی قلیل الوسا لَط ہے، کیوں کہ شاہ بدرعلی صاحب نے حضرت شاہ فضل رحمٰن صاحب سے اور انہوں نے حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی سے حدیث سن ہے، اگر حضرت اجازت ویں تو تبرکا بخاری شریف کی حدیث سنا کر سعادت حاصل کی جائے، حضرت نے خوشی کا اظہار فرمایا، بیت المعارف سے بخاری کانسخہ

<sup>(</sup>۱) نمونة سلف ازمولا ناتمس الحق ندوى بص ١٩١٠

حاصل کیا گیا اور آخری حدیث کی قرات کی سعادت حاصل ہوئی، حضرت نے ترجمہ کرنے کا تھم دیا، جس کی قبیل کی گئی۔ حضرت یوں تو بار بارا پی با قاعدہ تعلیم اور سندیا فتہ ہونے کی نفی فرماتے رہتے ہے، لیکن مشائخ کی صحبت اور خاص طور سے محدث کبیر حضرت شاہ بدر علی صاحب ؓ کے سامنے زانو نے تلمذ تہ کرنے کی وجہ سے نظر بڑی گہری اور ذوق بہت اعلی تھا، قرآن اور حدیث کے جیب نکتے بیان فرمادیتے تھے۔"(ا)

مسلسلات کی اجازت حفرت مولا ناسید محمد رابع حنی ندوی دامت برکاتهم اور حفرت مولا نامحمد یونس صاحب دامت برکاتهم سے حفرت شیخ الحد بیث مولا نامحمد زکریا کا ندهلوی کی حاصل کی، جس کا سلسله حفرت مولا ناخلیل اجرسهار نپوری کا، حفرت مولا ناخلیل اجرسهار نپوری کا حضرت مولا ناخلیل اجرسهار نپوری کا دحفرت شاه عبدالغزیز دہلوی اور ان کا اپنے نا نا حضرت شاه عبدالغزیز دہلوی اور ان کا اپنے دالد حضرت شاه محمد اسحاق سے اور ان کا اپنے نا نا حضرت شاه عبدالغزیز دہلوی اور ان کا اپنے والد حضرت شاه ولی اللہ محدث دہلوی تک اور ان کا مختلف مشائخ سے سلسلا سید بہدینہ سلف صالحین رحمۃ اللہ علیه، محابد رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم تک بہدینچتا ہے، گوسندوں پر کلام کیا گیا، اور بعض نے مسلسلات کے تسلسل پر اشکال بھی کیا ہے، گوسندوں پر کلام کیا گیا، اور بعض نے مسلسلات کے تسلسل پر اشکال بھی کیا ہے، گیان بر کت کے طور پر مشائخ اس کی اجازت دیتے ہیں۔

حضرت مولا ناسیدابوالحسن علی حسنی ندوی دارالعلوم ندوة العلماء کے طلباء کے لیے اسپنے وطن دائرہ شاہ علم اللہ رائے ہریلی اور بھی جامعہ اسلامیہ قلاح المسلمین رائے ہریلی میں اوائل حدیث کا درس اور اس کی اجازت دینے کا اہتمام آخری سالوں میں فرمانے گئے تھے، گومولا ناعبداللہ حسنی وارالعلوم ندوة العلماء میں حدیث کے استاد تھے لیکن وہ حضرت کے ان دروس میں شریک ہوئے اور بعد میں ان کی جگہ جب حضرت کیان دروس میں شریک ہوئے اور بعد میں ان کی جگہ جب حضرت

<sup>(</sup>۱) نمونة سلف،از:مولا ناشس الحق ندوي م: ۱۹۷

مولانا سید محدرالع حنی ندوی دامت برکاند نے اس سلسلہ کو جاری رکھتے ہوئے اس کا اہتمام کیا تو اس میں بھی آپ نے شرکت فر مائی ۔ صحاح سنہ کے اوائل کے ساتھ موطا امام مالک اور مندامام احمد کے اوائل بھی اس مجلس اجازت حدیث میں پڑھے جانے کا معمول رہا ہے، اور بیسند حضرت مولانا حیدر حسن خاں ٹوئی کی ہے جس میں امام شوکانی اور علامدا بن جم عسقلانی جیسے اپنے اسے عہد کے ائمہ حدیث آتے ہیں۔

علامہ یشخ عبدالفتاح ابوغدہ کی مجلس اجازت حدیث میں بھی آپ نے شرکت فرمائی الین سب سے یادگارمجلس مجدنبوی شریف کے قریب اس کے پیچیے کے صحن سے متصل فندق میں اپنے جمرہ میں محدث جلیل حضرت مولا نامحمد یونس صاحب جونپوری شیخ الحدیث مظاہرعلوم سہار نپوری نے منعقد فر مائی اورمسرت کا اظہار فر ماتے ہوئے کہا کہ ہماری خواہش تھی کہتم ہمارے پاس کچھ وفت گذارتے اور ہمتم کو کچھ ويية ، حديث مسلسل بالاوليه، حديث انما الأعمال بالنيات خود برهي، اور خاص کیفیت کے ساتھ مختصر تقریر فرمائی۔ اور ایک دم ایک نعرہ اسم ذات کا بلند کیا، اور بڑے وردوسوز اورخاص كيفيت عشق ومحبت كے ساتھ دعا فرمائي \_ چونكه اس مبارك مجلس ميں راقم اورخال محرّ ممولانا سید بلال حنی صاحب بھی شریک تھے،اس لئے ہم سب کے لئے زندگی کے بیہ یا دگار اور شاندار لمحات تھے، جواجازت حدیث ان کو حاصل تھیں وہ سب دیں،ادر پھراجازت کےمطبوعہ پرچہ پراخیر میں مبحد نبوی شریف کی مناسبت ے ایک سطرایے دست مبارک سے رقم فرمائی ۔ اور حضرت مولا ناعبدالله حنی ندوی سے خود نام کی جگداینا نام لکھنے کو کہا اور ان ہی سے مولانا بلال حنی صاحب اور کا تب الحروف كالجمي ان كے سندى كاغذات پر نام لكھنے كوفر مايا اور اسى وقت حضرت عبدالرحلن بن وف رضی اللہ عنہ کے باغ کے مجور کسی نے پیش کیے، اس میں سے تمر کا ایک ایک تھجورعنایت فرمائے۔اجازت حدیث چارصفحات برمشمل تھی جن میں ان مشائخ كابھى تذكره ب جوحفرت فيخ الحديث مولانا محدزكريا كاندهلوى مهاجرمدنى کے علاوہ ہیں، جس کی تفصیل استاذ محتر م مولا نا محمد اکرم ندوی (اوکسفورڈ لندن) کی کتاب میں دیکھی جاسکتی ہے جو حضرت مولا نا محمد یونس صاحب کی سندوں پران کی محققانہ تصنیف ہے، البتہ اجازت حدیث کے کلمات ملاحظہ ہوں:

"وإنسى أحيز المولوى عبد الله بن مولانا محمد (الحسنى) بن عبد العلى بن العلامة عبد الحى الحسنى صاحب نزهة الحواطر وأوصى نفسى والآخذين عنى بتقوى الله حل ذكره، واتباع مرضاته ولزوم سنة خاتم أبيائه وسيد أصفيائه صلى الله عليه وسلم فى سائر الشئوون وابتغاء وجه الله تعالى والدار الآخرة فى جميع ذلك، والحمد لله الذى بنعمته وفضله تتم الصالحات، صدرت هذه الإجازة من العبد الفقير الى الله تعالى محمد يونس بن الحاج شبير احمد بن شير على الجونفورى المظاهرى فى السادس والعشرين من على الحوفورى المظاهرى فى السادس والعشرين من ذى الحجة سنة ٢٣٢ هـ بالمدينة المنورة قريبا من المسجد النبوى."

اس کے علاوہ اور کن مشائخ حدیث سے آپ کو اجازت حاصل ہوئی، اس کا راقم کو علم نہیں۔ البتہ حدیث کے اساتذہ میں حضرت مولانا عبدالستار اعظمی معروفی، مولانا ضیاء الحسن اعظمی ندوی، مولانا وجیدالدین صدیقی اور مولانا ناصر علی ندوی رحم ہم الله اور مولانا بر ہان الدین سنبھلی زیر مجدہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

حفرت مولا نامحمہ منظور نعمانی رحمۃ اللّه علیہ کی شروع سے آپ پرخصوصی شفقت تھی، اس سے فاکدہ اٹھاتے ہوئے ان کی خدمت میں ان کے مکان پر جا کرصیح البخاری شریف کے بعض اجز اپڑھے، اس میں آپ کے رفقاء میں مولانا عبدالعزیز بھٹکلی ندوی حال نائب مہتم دارالعلوم ندوۃ العلماء ، مولانا ڈاکٹر عبدالمجید آسامی خاص طور پر قابل ذکر ہیں ، مولانا حیدرعلی نیپالی ندوی بھی ان کے درس میں اپنی شرکت کا ذکر کرتے ہیں ، کیکن ان کی شرکت اس ترتیب سے نہیں جیسی ان تیوں کی تھی ، جنمیں حضرت مولانا نعمانی نے بخاری کی اہم شروحات فتح الباری ، عمدۃ القاری ، اورارشاد الساری کے مطالعہ کوالگ الگ تیوں کے ذمہ کیا تھا اور بیتیوں اس کے التزام کے ساتھ حاضر درس ہوتے تھے۔

آخر میں ان کو بیسعادت اور عرات حاصل ہوئی کہ تھے بخاری شریف کی استان ہوئی کہ تھے بخاری شریف کی استان ہوئی کہ تھے جد مکرم حضرت مولا ناسیدابوالحس علی ندوی کے سامنے شروع کی ، حضرت سنتے اور بعض جگہ کچھ فرماتے بھی ، دارالعلوم ندوۃ العلماء میں مولا ناکا بیمعمول تھا اپنے ابتدائی خالی گھنٹہ میں حاضر خدمت ہوجاتے ، حضرت مولا نانے بخاری شریف حضرت مولا ناحسین احمد مدنی سے دارالعلوم دیو بند میں اور حضرت مولا نا حبیدر حسن خال ٹوکی سے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں پڑھی تھی ، اس طرح حدیث شریف میں ان دونوں شیخ جلیل کے وہ ایک عظیم شخصیت کے واسط سے شاگر دہوئے اور حضرت مولا نامحم منظور معملی کے وہ ایک عظیم شاگر ہوئے ، جن کا تعمل حدیث شریف میں طوطی بول رہا تھا۔
تدریس حدیث شریف میں طوطی بول رہا تھا۔

اساتذه كاادب اورايك استاد كى شهادت

مولانا ڈاکٹر ہارون رشیدصاحب صدیقی معاون ناظر تقمیروتر تی دارالعلوم ندوۃ العلماء مولانا سیدعبداللہ حسنی کی کمتب سے ٹانویہ کی تعلیم کے حال کواس طرح بیان کرتے ہیں:

> "مولاناعبدالله میال کے بجبن کومیں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، میں ابتداء مرکز تبلیغ واصلاح کے کمتب میں مدرس مقرر ہوا تھا، پھر مدرسہ ٹانویہ ندوۃ العلماء ای دوران میں نتقل ہوا، حضرت مولانا محمد ٹانی حسی کے ایماء پر ۱۹۷۲ء سے شام کے وقت

روزاند دو گھنے ان کے مکتبہ اسلام جو ماہنامہ 'رضوان' کا دفتر مجمی تھا، میں خدمت انجام دیتا تھا، بیسلسلہ۲اسال ۸<u>ے9اء</u>تک چتنا ر ہا۔(۱) اس لئے مولانا عبداللہ جواس وقت چھوٹے تھے، تقریباً روزاندان سے ملاقات ہوتی تھی، وہ عموماً میرے یاس آكر بيده جات اور كجه يرصة تع، مولانا عبدالله ميال كي ابتدائی تعلیم متوسط تک میری بی محرانی میں ہوئی ہے، جب ان کی عربی شروع ہوئی تو انہوں نے اصرار کیا کہ میں گھریر آپ ے ہی عربی ہمی پڑھوں گا، جب کہ میں عربی سے نابلدتھا، میں نے کوشش کرکے ایک ندوی کو ٹیوٹر کے طور پرمقرر کرکے پیچھا حچرایا، دارالعلوم کا مدرسه ثانویه (جواب معبد دارالعلوم کبلاتا ہے) کی تعلیم تک عربی کے سواتمام مضامین اردو، ہندی حساب وغیرہ عبدالله میاں کومیں نے ہی پڑھایا، اس لئے ان کا بچین بہت قریب سے دیکھنے کوملاء اس دور کے لئے اگر میں قتم کھاؤں كه ميس نے بھى عبدالله مياں كو شھامار كر ہنتے نہيں ديكھا، بھى کسی بچهه سےلڑتے نہیں دیکھا تو میں حانث نہ ہوں گا۔ مدرسہ ٹا نوبیے کی تعلیم ممل کرتے ہمارے مولانا عبدالله میاں دارالعلوم کے درجات میں داخل ہوئے، عالم ہوئے، فاضل ہوئے، پھروہ سارے کام سنجالے جوان کے لئے مقدر تھے، جن کا اشارہ او پر کیا جاچکا ہے۔عموماً لوگ جب علم وفضل اور منصب میں بلند ہوجاتے ہیں تواین ابتدائی تعلیم کے اساتذہ کو بھول جاتے ہیں، ہمارے مولانا عبداللہ میاں میں یہ بات نہ

<sup>(</sup>۱) بسم الله سے تعمیل فضیلت کی بیہ پوری مدت مولا نا عبداللہ حسنی کی تعلیم کی ہے،اس لئے ڈاکٹر صاحب کی شہادت سے بڑھ کراور کسی کی شہادت نہیں ہو یکتی محمود

تھی، وہ اپنی ابتدائی تعلیم کے اساتذہ کی ایسی ہی عزت کرتے جیسے اپنی اعلٰی تعلیم کے اساتذہ کی۔(۱)

ایک دوسرے استاد مولا نامش الحق ندوی ایڈیٹر ''نتمیر حیات''کا اعتراف ہے:

''اول اول نگاہوں میں ایک دبلے پتلے، شجیدہ، خاموش
طبیعت، آنھوں پر عینک لگائے دس بارہ سال کے طالب علم کی
تصویر گردش کررہی ہے، جو وقار وتمکنت، خاندانی شرافت
و خیابت کے ساتھ مخدوم زادہ ہونے کے سبب بہت عزیز تھا، کیا
خبرتھی کہ یہ معصوم و ہونہار طالب علم خاندانی روایت کے مطابق
دعوت واصلاح کے میدان میں بام عروج پر پہنچ کر اس طرح
داغ فراق دے جائے گا، کہ دل کی تڑپ و بے کلی یہ کہنے پر مجبور
داغ فراق دے جائے گا، کہ دل کی تڑپ و بے کلی یہ کہنے پر مجبور

جب نام تیرا کیجئے تب چیم مجر آئے اس طرح جینے کوکہاں سے جگرآئے'(1)

ڈاکٹر مولانا ہارون رشید صاحب نے ایک اہم بات ککھی نہیں مگر مجھ سے بتائی کہان کو کھاظ اس درجہ کا رہتا تھا کہ تعلیمی سال شروع ہونے پر کتابیں شروع کرنے سے پہلے آکر ملاقات کرتے پھر تدریمی سال کا آغاز کرتے۔

مولانا نذرالحفیظ صاحب ندوی از ہری دام مجدہ آپ کی سعادت مندی اور صلاحیت اور شد کے آثار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ادب واحترام کے ساتھ درجہ میں ہیٹے اور اساتذہ کا ہمیشہ بڑا پاس ولحاظ رکھا، کسی سے مجھی لڑتے جھگڑ نے نہیں دیکھے گئے، کتابیں خودساتھ لاتے، اور گھرسے جوامین آباد میں گؤئ روڈ میں تبلیغی مرکز کے پاس واقع تھا پیدل چل کرآتے، عینک ای وقت سے میں گؤئ روڈ میں تبلیغی مرکز کے پاس واقع تھا پیدل چل کرآتے، عینک ای وقت سے

<sup>(</sup>۱) تغیر حیات ، ۲۵ رفر دری ۱۹۰۳ء

لگ گئی تھی، بیان کی خصوصی پہچان تھی، اس لئے کہ اور طلباء بغیر عینک کے تھے، اس طرح وہ کمز دری صحت کے باوجو دمخنتی اور جفاکش تھے۔

### مشائخ عصر کی خدمت میں

مشائخ عصر میں حضرت شیخ الحدیث مولا نامحد ذکریا کا ندهلوی، حضرت مولا نامحد احمد برتاپ گرحی کی شفقتوں وعنایات کا حال پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے، ایک بزرگ شخصیت کی السنة حضرت مولا نا ابرارالحق حقی رحمة الله علیہ کی بھی ہے، جن سے تعلق ای زمانہ سے ہوگیا تھا جب حضرت کی السنة حضرت پرتاپ گرحی کی خدمت میں الہ آبادتشریف لائے، حضرت پرتاپ گرھی آپ کو وعظ کے لئے کہتے، حضرت می السنة کی خدمت میں ہردوئی حاضر ہونے کا مولا نا رحمة الله علیہ نے معمول بنالیا اور جب بھی حضرت می السنة کی کھنو تشریف آوری ہوتی وہ اس تشریف آوری ہوتی وہ اس تشریف آوری سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے، حضرت کے انتقال پرع بی جریدہ الرائد میں جس کے وہ مدیر التحریر شے لہذا ایک تا ثر اتی مضمون میں تحریر کیا جوتو از ن واعتدال کا جس کے وہ مدیر التحریر شے لہذا ایک تا ثر اتی مضمون میں تحریر کیا جوتو از ن واعتدال کا محمد بہترین نمونہ ہے۔ حضرت کی وفات کے بعد ان کے جانشین حضرت محمد کی میں صاحب مدظلہ اور حضرت کے دیر بیندر فیق وشریک کا رحضرت قاری امیر حسن صاحب مدظلہ اور حضرت کے دیر بیندر فیق وشریک کا رحضرت قاری امیر حسن صاحب مدظلہ اور حضرت کے دیر بیندر فیق وشریک کا رحضرت قاری امیر حسن صاحب مدظلہ اور حضرت کے کئے سفر کرتے۔

بقیۃ السلف حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد باندوی رحمۃ الله علیہ کی بھی مولانا رحمۃ الله علیہ پر خاص توجہ وعنایت رہی۔ انہوں نے بعض سفروں میں انہیں ساتھ رکھا، ایک سفرجس کا وہ خود برا تذکرہ فرماتے ہے، اس میں حضرت مولانا محمد پونس صاحب شیخ الحدیث مظاہر علوم سہار نیور بھی تھے، حضرت کے مجاہدة ومشقت اور دین وملت کے لئے تڑپ کا اور کلمی وربانی صفات کا جو جو انہوں نے سفر میں محسوس کیس ان کا ذکر فرماتے۔

جہاں تک ان کے خاندانی ودینی سر پرست اور پینج صحبت حضرت مولا نا سید

ابوالحن على حسنى ندوى كاتعلق ہے، تو حضرت كوآپ سے برى محبت تقى اورآپ پر بردى عنایت وتوجیتی، جوان کے بچین سے جوانی تک ہر ہرموقع پر ظاہر ہوتی رہی،اس طرح بھی ظاہر ہوتی کہ کوئی چیز خود کھائی اور پھران کوشر یک فرمالیا ، کوئی چیزیی اورپی کران کو یینے کو دے دی، ان کی طرف نظرعنایت فر مارہے ہوتے اور جب بیہ حضرت کو دیکھنے ككتے تو حضرت اپنی مشغولیت دوسری طرف كر ليتے۔ ندوه كے دارالعلوم ميں استاذ ہوئے تو حضرت نے تنخواہ لینے سے منع فر مایا اور بعد میں ایک طویل عرصہ گذر جانے کے بعد حضرت مولانا سیدمنت الله رحمانی اور مولانا ڈاکٹر عبدالله عباس ندوی نے تنخواہ دیے جانے کی بات شوری میں رکھی تو حضرت نے پھر منع نہ فر مایا، مگر خود انہیں یہ فکر طاری رہی کہ کوئی اور ذریعہ نکل آئے تو اس ذریعہ کو بند کردیں۔قطرمیں عالمی سیرت کا نفرنس میں اور سعودی عرب حضرت انہیں اینے ساتھ لے گئے، اور ہندوستان کے سفروں میں خوب ساتھ رکھا، اپنے متوسلین کوان سے تعلق رکھنے کو فر مانے گئے، گویا مجاز صحبت بہت پہلے سے کیا اور پھرانقال سے دوہفتہ ب قاعدہ بیعت کرنے کو کہا اور اجازت بیعت دارشاددینے کے بعد مجھ سے فرمایا عبداللہ کوہم نے اجازت دی ہے اور وہ اس کے اہل ہیں۔ بڑے انشراح اور بشاشت سے بات فرمائی ،حضرت حسن بصری رحمة الله عليه في مومن كاخلاق وصفات بيان كرتے موئے كہاہے "ان أحسسن استبشر وان اساء استغفر "مومن كاحال بيهوتاب كمل كرنے كے بعددوكيفيت میں کوئی ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، بشاشت کی یا انقباض کی، اچھے عمل کا اثر شکر کی حالت پیدا کرانا ہے اور انقباض کی کیفیت استغفار پیدا کرتی ہے۔

خال معظم مولا ناسیدعبدالله حنی رحمة الله علیه کوانشراح وبشاشت کی به کیفیت بتائی تو آنہیں حدد رجہ خوثی ہوئی، کیکن بہ خوثی اس احساس کے ساتھ تھی کہ وہ خودا پنے کو ذرا بھی اس کا اہل نہیں سجھتے بلکہ بہی نہیں ان کو اور جو تعلیمی، دعوتی ، اور زبان وقلم کی صلاحیتیں ودیعت ہوئی تھیں ان کا بھی اپنے کو اہل نہیں سجھتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ایک دعا کا ہم نے ہمیشہ اہتمام کیا ہے کہ اے اللہ ہمیں بلااستحقاق عطافر مایا، یہ بس اللہ کافضل ہوہ اپنے فضل سے دے رہا ہے، جب مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحس علی حنی ندوی کا ساخہ ارتحال پیش آگیا تو انہوں نے جعہ بیں اس کے چند لمحات کے بعد اپنے کوسنجال ساخہ ارتحال پیش آگیا تو انہوں نے جعہ بیں اس کے چند لمحات کے بعد اپنے کوسنجال کرجو خطاب کیا وہ ان کے ایمان واستقامت اور تعلق مع اللہ کا وہ روش عمل تھا جس کا نظیر کم ملتی ہے، ان کا تعلق حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے عصبہ کا تھا، یہ اور ان کے دونوں بھائی ان کے وارث ہوتے تھے، فوراً حضرت مولانا سید محمد رالع حسی ندوی کو اپنا اور اپنے تمام خاندان کا بڑا اور سر پرست مان کر ان سے نماز جنازہ پڑھانے کو کہا۔ اور پھرا بنی تمام زندگی حضرت مولانا سید محمد رابع حسی ندوی کو اپنا سر پرست مان کر ان کے مشوروں سے کاموں کو آگے بڑھایا اور برابران کو اس کی فکر دامن گیر رہی کہ دھرت ان کو اس خومشورہ و دے رہے ہیں اس میں ان کا انشراح بھی ہونا چاہئے ، ان کو انشراح کی بڑی فکر رہی خیال رہتا اور ان کو اپنے دوسرے بچاحضرت مولانا سید محمد واضح رشید حسی ندوی کا بھی خیال رہتا اور ان کو اپنی حاصل کرتے۔

خال معظم مولانا سید عبدالله حنی رحمة الله علیه کو اور جن اصحاب قلوب اور اصحاب علی رحمة الله علیم ومعروف بزرگ حضرت اصحاب علم ومعروف بن رگ حضرت مولانا محمد اشرف سلیمانی بھی ہیں جنہوں نے اپنے سفر لکھنؤ میں ان کود کی کرایے جملے ارشاد فرمائے متے جس سے آگے چل کر بڑے کام انجام دینے کا اشارہ ملتا تھا، اور آپ برانہوں نے بڑی توجہ وشفقت فرمائی تھی۔

محنگوہ میں تحکیم عبدالرشید نفو میاں جوشخ الثیوخ حضرت مولانا رشید احمد کشوہ کے بچے اور حضرت مولانا رشید احمد کشوہ کے بچے اور حضرت تحکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے مجاز صحبت تھے نے آپ کے ساتھ تو بڑی تکریم واعز از کا معاملہ فرمایا، جب وہ اپنے سفر کنگوہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اس موقع پر دار العلوم ندوۃ العلماء کے استاذ تغییر مولانا محمد عارف شخصی ندوی بھی ساتھ تھے،انہوں نے حضرت تکیم صاحب نفومیاں سے ان

کا تعارف کرایا، خال معظم رحمة الله علیه اس کوای بررگان خاندان حضرت سیدا حمد شهید، مولانا عبدالحی حنی، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی نسبت کااثر خیال فرمات سے سلسله تعانوی کے معروف اور صاحب نسبت بررگ حضرت صوفی سیدعبدالرب صاحب جب رائے بریلی تشریف لائے مولانا عبدالله حنی صاحب اس وقت دارالعلوم ندوة العلماء میں طالب علم شے، لیکن اس موقع پردائے بریلی میں موجود شے، برابر ساتھ تھے، حضرت صوفی صاحب کوان سے خاص مناسبت ہوگئ تنی فرمایا، عبدالله کو مجھ سے مناسبت ہوگئ تی فرمایا، عبدالله کو مجھ سے مناسبت ہے، حضرت رائے پوری کے خلیفہ حضرت صوفی انعام الله کھنوی میں آپ کی باطنی استعداد کے بڑے قائل تھے۔

خال معظم رحمة الله عليه فرمايا كرتے سے كه جم كو بزرگوں كى خدمت ميں حاضرى كا براشوق شروع سے رہا، اور جس صاحب دل بزرگ كا پية چل جاتاس كى خدمت ميں ضرور حاضر ہوتا۔ اور بہن نہيں وہ جہاں كہيں جاتے بزرگوں كا حال معلوم كرتے اور پوچھتے يہاں كوئى ايبا فض تو نہيں جس كا حال لوگوں سے فنی ہواور وہ الله والا ہو۔ چنا نچے سفر ديو بند ميں ان كوا يك ايسے بزرگ كا پية چلا كہ وہ حضرت مولا ناسيد حسين احمد مدنى كے لوگوں ميں ہيں، ان كے خليفہ ہيں، اور لوگوں سے اختلا طنہيں ركھتے، بس قرآن شريف كى تلاوت كرتے رہتے ہيں، وہ لوگوں سے ملتے جلتے نہيں بيں، ليكن حضرت مولا ناسيد ابوالحن على ندوى كى نسبت سے ان كو بڑى خوشى ہوئى اور بيں، ليكن حضرت مولا ناسيد ابوالحن على ندوى كى نسبت سے ان كو بڑى خوشى ہوئى اور انہوں نے آپ كا بردا خيال فرمايا۔ (۱)

خانقاہ رائے بور کے مشائخ بھی آپ کا برا خیال فرماتے ، حضرت مولانا

<sup>(</sup>۱) یہ بزرگ مولا نامحود صاحب تھے جو حفرت مولانا سید حسین احد مدنی کے سالہاسال کے فدمت گزار رہے اور خلیفہ بھی تھے، دیوبند بیس اس دن وفات پائی جس دن امام حرم کی شخ عبد الرحن السدیس دیوبند تشریف لائے تھے اور نماز جعد پڑھائی اور خطبد دیا تھا اور لاکھوں لاکھ لوگ جمع تھے اس موقع پر دیوبند کی مسجد رشید کے بیناروں سے ان کی خروفات ودعائے مغفرت کی ندابلند ہوئی گوانظامی دشواری کی وجہے نماز جنازہ مؤخرہوئی۔

مفتی عبدالقیوم رائے پوری ، حضرت مولانا تھیم سید کرم حسین صاحب سنسار پوری وغیرہ اسی طرح سہار نپور میں حضرت مولانا محمد کا ندھلوی ، حضرت مولانا محمد پونس جو نپوری ، حضرت مولانا مفتی مظفر حسین اجراروی ہے وہ اپنے سہار نپور اور اس کے اطراف سنر میں ہوتے تو ضرور نیاز حاصل کرتے اور دعا کیں لیتے۔ اور آخر میں کا ندھلو کا کا ندھلہ کے تین اہم سفر یادگار اسلاف حضرت مولانا مفتی افتخار الحسن کا ندھلوی دامت برکاتیم کی خدمت میں کیے اور پھے دن رہ کر قیام کیا۔ اس موقع پر حضرت کی در میں جب بڑی توجدان کو حاصل ہوئی ، اور حضرت سے محبت وعقیدت کا تعلق بردھا۔ آخر میں جب وہ بہت بیار ہوگئے تھے۔ حضرت مولانا افتخار الحسن کا ندھلوی دامت برکاتیم نے فرمایا کہ اس بیاری میں مولانا نے تقرب الی اللہ کے بڑے مقامات طے کیے ہیں ، اور کہ اس بیاری میں مولانا نے تقرب الی اللہ کے بڑے مقامات طے کیے ہیں ، اور کے اس بیاری میں مولانا نے تقرب الی اللہ کے بڑے مقامات حاصل ہوئے۔

دبلی کے سفروں میں جب تک حضرت مولا ناانعام الحن کا ندھلوی رحمۃ اللہ علیہ حیات رہے، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور بعد میں بھی نظام الدین مرکز سے اپنے روابط قائم رکھے، اکھنو میں حضرت مولا نا محم منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کے مواقع بہت ملے اور جب حضرت مولا نانعمائی کے اعذار بڑھ کے جس کی وجہ سے ان کا باہر آنا کم ہوتا، اور دین پروگراموں میں بھی شرکت نہ ہو پاتی تو حضرت مولا نانعمائی کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ ایک بارراقم الحروف کو بھی اپنے ہمراہ لے کے ،حضرت مولا نانعمائی کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ ایک بارراقم الحروف کو بھی اپنے ہمراہ لے معظم نے دعا کے کہا حضرت مولا نانعمانی نے فرمایا ، اس دعا کوہم نے اپنے معلول میں بنالیا ہے، "اللهم اغفرلی ولوالدی ولکل من له علی حق"۔

اس میں بیاشارہ تھا کہ آپ کے لئے دعا کیوں نہیں کریں گے، آپ کا تو ہم پرحق ہے، پھر حضرت مولا نا نعمائی نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے، اور گربیطاری رہا۔ مشہور شخ طریقت وربانی عالم حضرت مولا ناعبدالرحیم مجددی ہے پوری کی عنایت بھی آپ پر بہت رہی اوران کی آپ پر شفقت اس درجہ بڑھ گئ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ سفر وحضر میں آپ کو اپنے ساتھ کہ سفر وحضر میں آپ کو اپنے ساتھ رکھیں اور آپ کی ظاہری وباطنی صلاحیتوں سے دوسروں کو فائدہ پہونچا کیں۔ فائدہ پہونچا کیں۔

#### معمولات

ایک بارراقم الحروف نے حضرت مولا ناسید ابوالحس علی حسی ندوی سے تنہائی میں یہ بات دریافت کی ابا جان! روحانی ترتی کن باتوں سے زیادہ ہوتی ہے، تھوڑ بے تو قف سے فرمایا، ذکر وعبادت، اخلاص واستقامت کے ساتھ ہو، اور دعوتی کام ایمان واحتساب کے ساتھ ہو۔ خال معظم رحمۃ اللہ نے ان دونوں اعمال کو پوری توجہ واستقامت سے اختیار کیا اور اصلاح وتربیت کے کام کا جو میدان ملا اس میں انہوں نے اس سے کام لیا کہ اللہ کے خاطر دوسروں کے لئے اپنے کو وقف کردیں، جو جب آجائے اس کے لئے درکھلا رہتا، دکھ درد سنتے اور دوا تجویز کرتے، ایک آتا اپنی بات کہہ کرجاتا، دوسراتیار رہتا، حکے در لیتا، ناشتہ اور کھانے میں بھی لوگوں کوشریک نہونی اپنا حال لئے کھڑ ارہتا اور ساتھ ہو لیتا، ناشتہ اور کھانے میں بھی لوگوں کوشریک نہونی این حال کے کھڑ ارہتا اور ساتھ ہو لیتا، ناشتہ اور کھانے میں بھی لوگوں کوشریک کہا میں بھی لوگوں کوشریک کرلیتے، ندوہ کے اوقات میں تعلیمی گھنٹوں میں طلباء کی تعلیم وتربیت کا کام اور گھنٹوں کر لیتے، ندوہ کے اوقات میں تعلیمی گھنٹوں میں طلباء کی تعلیم وتربیت کا کام اور گھنٹوں

کے علاوہ دفتر میں دعوت اور اصلاح وتربیت کی غرض سے آنے والے اپنا کام لے کر حاضر ہوجاتے۔الرائد کے مدر التحرير تھاس کے لئے مضمون لکھنا، اور ہدايات دينا، مجلسی افا دات کے ساتھ پروگرام میں تقریر کے لئے جانا، اورعصر بعد گھر کے باہری حصہ میں خاتون منزل کا وہ کمرہ جوحضرت مولا نا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی کے لئے خاص تھا، مجلس ہوتی، جس میں شہر کے لوگ اور ندوہ کے احباب طلبا اور بعض اساتذہ آتے، کتاب پڑھی جاتی اور آپ کچھ ارشاد فرماتے، حاضرین مجلس بڑا نفع محسوں كرتے اور آپ سے اصلاحی تعلق قائم كركے تعلق مع الله كى سوغات ليتے ،ظہر بعد قیلوله کامعمول اتنا ہی تھا جتنا سنت سے ثابت ہے۔ رات میں بھی اتنا ہی سوتے کہ رات کا آخری حصد متاثر ند ہو، بیحصہ دعا مناجات ذکر ونماز کا ہوتا، ذکر کے دوران اشعار بھی شوق بیدا کرنے واہے اور اللہ سے محبت پڑھانے والے پڑھتے ، رات میں کیفیت سے کیے گئے بیا عمال دن میں تازگی بخشتے اور حوصلہ بردھاتے، غیرمسلموں میں دعوت کے کام کا جذبہ ساری فکروں پر غالب تھا، اور عالمی سطح پراسلام کے تعارف کی فکرآپ کو بے چین کیے ہوئے تھے اورآپ نے چین، آسریلیا کے لیے افراد تیار کر کے بھیج دیئے تھے،جنوبی افریقہ کے لئے بھی افراد تیار کررہے تھے۔

یورپ سے ان کوامیدی کم تھیں اس کے باد جود یورپ کی فکر سے غافل نہ سے، اور بعض تعلق والوں کے ذریعہ جنہیں یورپ میں قیام کے مواقع حاصل ہو گئے سے، ان میں بھی پیغام حق پہنچائے جانے کے فکر مند اور کوشاں سے، ایک بار ایک جماعت نے محلّہ کی مسجد میں قیام کیا، جس کا تعلق مصر سے تھا اور وہ لوگ غیر مسلموں میں اسلام کا پیغام حق پہنچانے کا نہ صرف جذبہ رکھتے سے بلکہ اپنی اس کوشش کا نتیجہ بھی دکھر سچکے سے، جومصر کے قربی ایک افریقی ملک زمبابو سے میں جو کام کیا تھا، مولا نا نے ان سے گھر بلا کر بات سی ، اور پھر بات رکھی ، اس طرح وہ کوئی ہی ایساموقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے جس میں دعوتی فا کدہ نظر آئے ، اور حال ان کا یہی ہوتا "ان آجسری الا علی رب العالمین"۔



# ندوة العلماء سے دابستگی تعلیم وند ریس اوراصلاح ودعوت

## بحثیت مدرس کے تقرر

حضرت مولانا سیدعبدالله حسنی ندوی <u>کے 1912ء</u> کے اواخر میں دارالعلوم ندوۃ العلماء سے نضیلت فی الحدیث میں اختصاص کی تحمیل کے بعد جنوری <u>۸ے 19 میں</u> استادمقرر ہوگئے، اس ماہ آپ کے ساتھیوں میں مولانا محمد یعقوب ندوی اور مولاتا عبدالعزیز بھٹکلی کا بھی تقرر ہوا۔

#### زىرىدرىس كتابيس

آپ کے ذیر درس جو کتابیں رہیں ان میں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحن علی حشی ندوی کی کتاب قصص النبیین سے لے کر جو درجہ سوم عربی میں پڑھائی جاتی تھی عالمیت کے آخری سال میں بخاری شریف کے ابتدائی منتب ابواب اور قرآن کریم کی ابتدائی دوسور تیں سورہ بقرہ، دسورہ آل عمران کی تغییر ،سنن امام تر ندی جلد دوم کمل اور جلد اول کے منتب ابواب بھی کی سال پڑھائی، اور پھرفضیلت کے سال اول میں ارکان اربعہ جو حضرت مولانا سید ابوالحن علی ندوی کی معرک مرک آراء کتاب ہے، اور میں ارکان اربعہ جو حضرت مولانا سید ابوالحن علی ندوی کی معرک میں آراء کتاب ہے، اور

تحکیم الاسلام حضرت شاه ولی الله محدث وبلوی کی علم اسرار شریعت پرمعرکهٔ آراء تصنیف حسمة الله البالغة زیردرس رہیں۔

مشکوۃ شریف بھی آپ نے ایک مدت تک پڑھائی،خودراتم الحروف کوآپ سے مشکوۃ شریف بھی آپ نے ایک مدت تک پڑھائی،خودراتم الحروف کوآپ سے مشکوۃ شریف جلد ٹانی کا اکثر حصہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی،اس کے علاوہ عالمیت کے آخری سال میں راقم کے ساتھیوں نے سنن ترفدی میں کتاب الزکوۃ اور کتاب الصیام بھی پڑھی۔

مفکوة شریف کی تدریس میں آپ کے زیر مطالعہ اس کی اہم شروحات حضرت مطاطعات آل کی مرقب السمانی قاری کی مرقب السمانی میں آپ کے دیر مطالعہ اللہ کا تدهلوی کی السمانی میں الصبیح اور حضرت مولا ناعبید اللہ رحمانی مبار کیوری کی مسرعاة المفاتیح رہتی تھیں، اور حضح بخاری کی تدریس میں امام این جم عسقلائی کی فت اللہ وذی، مضرت مولا نارشید احمد کی تدریس میں علامہ عبد الرحمٰ مبارک پوری کی تحفۃ اللہ وذی، مضرت مولا نارشید احمد کی توری کے تحفۃ اللہ و کی، اور علامہ محمد پوسف بنوری کی تحفۃ اللہ و کی سالمہ کی معارف السنن زیر مطالعہ رہیں اور سنن ترفدی کی کتاب الرکوۃ کے درس کے زمانہ کی معارف السنن زیر مطالعہ رہیں اور سنن ترفدی کی کتاب الرکوۃ کے درس کے زمانہ میں علامہ پوسف القرضاوی کی فقہ الرکوۃ کا بھی اہتمام سے مطالعہ فرماتے، علامہ قرضاوی کی بوسے آئی کی درس میں حضرت مولا ناخبی احمد عثانی کی درس میں حضرت مولا ناخبی احمد عثانی کی فضل الباری بھی ترفدی اور تحد براس بھی حضرت مولا ناخبی احمد عثانی کی فضل الباری بھی مطالعہ میں رکھتے ، تواب قطب الدین وہلوی کی مظاہر حق شرح مشکوۃ المصابح کے بھی مطالعہ میں رکھتے ، تواب قطب الدین وہلوی کی مظاہر حق شرح مشکوۃ المصابح کے بھی بورے معترف اور قدرواں ہے۔

قرآن مجید کی تغییر میں انھیں عربی میں علامدا بن عاشور کی التحریر و التنویر بہت پیند تھی اور وہ اس کومطالعہ میں رکھتے تھے، اردو تفاسیر میں وہ حضرت مولانا محمد ادر لیس کا ندھلوی کی معارف القرآن، اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی کی

معارف القرآن ، حضرت مولا ناشیراحمد عثانی کی فوائد عثانی برتر جمه شخ الهند اور حضرت مولا نا عبدالما جد در یابا دی کی تغییر ماجدی کواجمیت دیتے تھے، اور ان سے استفادہ کرتے تھے۔ علیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھانوی کی تغییر بیان القرآن کو بھی ضروری قرار دیتے تھے۔ ان کے علاوہ جن کتابوں کے مطالعہ کا وہ اہتمام رکھتے جن سے قد ریس وتقریراورافا دہ کے دوسر مطریقوں میں مدد لیتے اور علم میں رسوخ بڑھاتے تھے، ان میں حضرت مولا ناسید بدرعالم میرتھی کی حدیث وسنت پرلا جواب کتاب تر جمان السنة کے مطالعہ کا خصوصی اہتمام تھا اور دوسروں کو بھی اس کے مطالعہ کا مشورہ دیتے تھے۔

حضرت علامہ سیدسلیمان ندوی کی سیرۃ النبی ،خطبات مدراس حضرت مولا ناسید ابوالحس علی حسنی ندوی کی تاریخ دعوت وعزیمیت ،اور نبی رحمت ،منصب نبوت حضرت حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھانوی کے مواعظ وملفوظات کا خود مطالعہ کرتے اور دوسرول کوترغیب دیتے۔

حضرت امام ربانی مجددالف ثانی کے متوبات کا مطالعہ اور حضرت سیدا حمد شہید کی صراط متقیم حضرت مولانا مجمد اساعیل شہید کی منصب امامت، تقویۃ الایمان کے مطالعہ کو بھی ضروری قرار دیتے تھے، دین کے لیے قربانی پیش کرنے کا حوصلہ پیدا کرانے کے لیے حضرت سید احمد شہید پر قصصی اسلوب بیں لکھی گئی کتاب وقالح احمدی سے واقعات بھی سناتے اس کتاب کا آپ نے بڑے اہتمام سے مطالعہ کیا تھا جب کہ غیر مطبوع تھی، اوراب انہی کی ترغیب وتشویت سے منظر عام پر آچکی ہے۔ جب کہ غیر مطبوع تھی، اوراب انہی کی ترغیب وتشویت سے منظر عام پر آچکی ہے۔ اس میں آپ کا انداز تدریس لگا بندھا نہ ہوتا ، مصنف کی منشاء، زمانہ کے حالات اور طلباء کے مزاح کوسا منے رکھ کروہ بات کرتے جو حسب حال اور الہامی ہوتی، بغیر مطالعہ کے مزاح کوسا منے رکھ کروہ بات کرتے جو حسب حال اور الہامی ہوتی، بغیر مطالعہ کے درس نہ دیتے چونکہ ججۃ اللہ البالغہ کی کوئی شرح سامنے نہ آئی تھی، حضرت مولانا سعیدا حمد درس نہ دیتے چونکہ ججۃ اللہ البالغہ کی کوئی شرح سامنے نہ آئی تھی، حضرت مولانا سعیدا حمد درس نہ دیتے چونکہ ججۃ اللہ البالغہ کی کوئی شرح سامنے نہ آئی تھی، حضرت مولانا سعیدا حمد درس نہ دیتے چونکہ ججۃ اللہ البالغہ کی کوئی شرح سامنے نہ آئی تھی، حضرت مولانا سعیدا حمد درس نہ دیتے چونکہ ججۃ اللہ البالغہ کی کوئی شرح سامنے نہ آئی تھی، حضرت مولانا سعیدا حمد درس نہ دیتے جونکہ ججۃ اللہ البالغہ کی کوئی شرح سامنے نہ آئی تھی، حضرت مولانا سعیدا حمد درس نہ دیتے جونکہ ججۃ اللہ البالغہ کی کوئی شرح سامنے نہ آئی تھی ہوتھ کے درس نہ دیتے جونکہ ججۃ اللہ البالغہ کی کوئی شرح سامنے نہ آئی تھی ہوتھ کے درس نہ دیتے جونکہ ججۃ اللہ البالغہ کی کوئی شرح سے نہ آئی تعلی ہوتھ کی دورس نے جونکہ ججۃ اللہ البالغہ کی کوئی شرح سے خونکہ جے اللہ البالغہ کی کوئی شرح سے خونکہ جونکہ کے دورس کے

پائن پوری کی رحمه الله السواسعه کوسامند کھتے، بہت سے مقامات برانہیں شارح سے اختلاف ہوتا اور ایک بنجر مدرس کا بیت ہے، حضرت مولانا سید ابوالحس علی ندوی کی "الار کسان الاربعه" کے وہ بہت قائل سے، اور یہی نہیں اس کتاب کے اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم ومحدث حضرت شیخ الحدیث مولانا محدز کریا کا ندھلوی اس قدر معترف سے کہ ایک موقع پر فرمایا کہ اگر میری جوانی ہوتی تو میں اس کو پڑھاتا، مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا بھی پوراحق اداکیا۔

شخصیت کی تشکیل میں مولانا تین شخصیات کے مطالعہ کا خاص طور سے مشورہ دیتے اور فرماتے سے کہ بیتین شخصیتیں نہ ہوتیں تو ہندوستان اور برصغیر میں اسلام سیح طور پر باقی نہرہ پاتا، اور بدعات وخرافات بہت داخل ہوجا تیں، اوروہ اسلام کا حصہ سمجھی جانے لگتیں، ایک حضرت مجددالف ثانی امام احد سر ہندی، دوسرے امیر المومنین حضرت سیداحد شہیداور تیسری شخصیت امام ربانی حضرت مولانار شیداحد شہیداور تیسری شخصیت امام ربانی حضرت مولانار شیداحد گنگوہی۔

اس طرح تصنیفات کے مطالعہ میں وہ پانچ شخصیتوں کی تصنیفات کے مطالعہ کا خاص طور پرمشورہ ویے بفر ماتے دود یو بند کی ہیں اور تین ندوہ کی۔

ا- حكيم الامت حضرت مولا نااشرف على تفانويٌ \_

٢-حفرت مولا ناشبيراحم عثاثي \_

٣-حضرت مولا ناسيدسليمان ندويٌ ـ

٧-حفرت مولا ناعبدالباري ندوي \_

۵-حضرت مولا ناسیدابوالحن علی حشی ندوگ\_

ان کے نزدیک ان کی کتابیں خواص اور علاء واسا تذہ اور دانشوروں کے لیے ضروری اور علم دین میں رسوخ کے ساتھ فکری بلندی اور بالغ نظری پیدا کرنے کے لیے ضروری ہیں ، اصلاحی فائدہ اور عام مطالعہ کے لئے حضرت شیخ الحدیث مولانا محد ذکر یا کا ندھلوی کی فضائل اعمال، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیو بندی کی معارف القرآن یا کا ندھلوی کی فضائل اعمال، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیو بندی کی معارف القرآن

اور حضرت مولانا محمد منظور تعمالي كى كتابول ميس معارف الحديث اور اسلام كيا ہے؟ سیرت کی کتابوں میں مولا نا سید مناظر احسن کیلانی کی''النبی الخاتم'' اور حضرت مولانا سيدسلمان ندوى كي وخطبات مدراس وهرت مولانا سيد ابوالحس على ندوى كي '' کاروان مهینهٔ'''نی رحت''''منصب نبوت'مولانا عبدالماجد دریابا دی کی'' ذکر رسول ' كي بهى مطالعه كامشوره دية ،ادرآخريس جب حضرت مولا ناسيد محدرالع حسنى نددی کی سیرت برمعرکة الآراء کتاب "رهبرانسانیت" اورقر آن کریم برکتاب" قرآن مجیدانسانیت کی ایک رہبرکال کتاب' سامنے آئی تھی تو اس کے عام کرنے کی بھی ان کو بری فکر ہوئی، وہ قرآن مجیدا درسیرت نبوی کوانسانی سیرت سازی اور مثالی شخصیت کی تشکیل اورصالح انسانی زندگی کی فکر میں سب سے مؤثر اور رہنماذر بعیہ بھتے ہے کہ ایک رب العالمين كافرمان وقال ہے اور دوسراذ ربعہ محبوب رب العالمين كا حال وكردار ہے، ہر خض کی کتاب پڑھنے ہے روکتے تھے،اس لئے کہ یہ چیز انتشار ڈنی کا باعث ہوتی ہے۔اورانسان کے فکروحال کا اثر کتاب پرضرور ظاہر ہوتا ہے اور قلب کی جھاپ اس کی تحرير يريرتي ہے۔اس لئے صاحب تقوى الل علم كى كتابيں مطالعہ ميں وہنى جا ہے، فرمات: پیتہ نہیں کس مقصد سے لوگ کتابیں تصنیف کررہے ہیں اور مضمون نگاری كررب بي، جب نيت اورمقصد بي صحيح نهين تومقصود كياضيح موگا، جمة الله البالغة ك درس میں اس کتاب کی اہمیت وافادیت اور تا ثیر کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ و پہلے لوگ ایک کتاب لکھتے تھے لیکن وہ کتاب لا کھوں کو فائدہ پہو نچاتی تھی الیکن اب حال پیہے كەلاكھوں كتابيں ككھى جاتى ہيں،كيكن ايك كوبھى فائدہ نہيں پہو پچتا، پہلے سوصفحے پڑھتے تے پھرایک صفحہ کھتے تھاوراب ایک صفحہ پڑھ کرسو صفحے کھتے ہیں، آج پڑھے کم، کھے زیادہ ہیں۔''ای طرح مطالعہ و حقیق اور فکر کے کام پرنٹی نٹی بے سرویا باتیں پیش کرنے والول كے متعلق فرماتے كه:

<sup>&</sup>quot; آج محققین اور مفکرین ہیں ہیں بلکہ محققین اور متفکرین ہیں'۔

## ججة الله البالغة كدرس كى چندمثاليس

مولانا رحمہ اللہ نے ججۃ اللہ البالغدائي عمر اور زمانة تدريس كے آخرى چند سالوں میں پڑھائی، اور اس كے ذريعہ جہال بڑے علمی عقد ہے طل كئے، وہیں اس سے اصلاح وتربيت اور شخصيت سازى كابھى كام ليا، ان كے درس كى چند مثاليس ملاحظہ ہوں:

حضرت شاہ صاحب نے عقل کلی کا تذکرہ کیا ہے، مولانا نے حضرت مولاناعلی میاں ندوی کے حوالہ سے فرمایا کے عقل کی چارفتمیں ہیں۔ میاں ندوی کے حوالہ سے فرمایا کے عقل کی چارفتمیں ہیں۔ اعقل لسانی عقل دبنی عقل قلبی عقل روحی۔

مولانا رحمۃ الله علیہ نے اس پر گفتگو فر ماتے ہوئے کہا کہ عقل اسانی سب سے زیادہ متاثر کرنے والی ہے، اندر کچھ نیس کین بات سے متاثر کرنا ہے۔

عقل دبنی بہت دور کی کوڑی لا کر دوسروں کومتاثر کرناہے، یہ بھی گھٹیا چیز ہے۔ عقل قلبی: اتنی لطیف ہوتی ہے کہ مشاہدہ سے نوعیت کا ادراک کرے، یہ قیافہ شناسی کی عقل ہوتی ہے، جیسے بغیر کسی سے بتائے خاندان کا پیتہ لگالے، اور مزاج کا ادراک کرے۔

عقل روی سب سے او نجی اور آخری درجہ کی عقل ہے، جس کوعقل روی حاصل ہوتی ہے، وہ کھانے کود کھے کر بہجان لیتے ہیں کہ یہ پاکیزہ ہے یا غیر پاکیزہ ، حلال ہے یا حرام ، اورا لیے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے کھانے کو دیکھ کراپنے ہاتھ کوروک لیا، حرام کھانے میں بدیو آتی ہے اور یہ چیزمت سے حاصل ہوتی ہے، سونگھ کر جانے کا معالم عقل قبلی سے تعلق رکھتا ہے، لیکن عقل روی میں بغیر سونگھے جان لیا جا تا ہے، عقل روی میں بغیر سونگھے جان لیا جا تا ہے، عقل روی میں اقسام معالم عقلی سے اور سے بھی اقسام عقلی سے اعلیٰ وافضل ہے۔

درمیان درمیان میں بعض اصطلاحات کی بڑی بلیغ تعریف کرتے، جیسے روح

ربانی کے تعلق سے فرمایا اس کونٹس ناطقہ بھی کہتے ہیں، یعنی جذبات پرعقل کو غالب رکھے اور عقل پرشریعت کو غالب رکھے میہ ہے چیج تربیت ۔ اور سعادت کے متعلق فرمایا کہ بیدھقیقة براہ راست روح ربانی کا فیض ہے۔

محبت سے اور اس سے آھے کے درجہ عشق پر بیکتہ بیان فر مایا کہ عشق مجازی عشق ہے، پہنیں بلکہ یفت ہے، عشق مجھی فنانہیں ہوتا اس لئے بیدا فانی ہی سے ہوسکتا ہے، اور لا فانی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، عشق مجازی میں بھی بھی مبتلا ہوتا بیشاب کی بات ہے، اور اس میں پھنس کے رہ جانا بیٹا مردی کی بات ہے، انسان ہونے کے ناطے بھی گناہ ہوجائے تو تو بہ کرلے کین اس میں پھنس کے رہ جانا بیٹا مردی کی بات ہے۔ ساحت کی اصطلاح شاہ صاحب نے استعمال کی ہے، مولا تا نے اس کو بڑے دشیں انداز میں سمجمالیا اور مثال دی کہ ؟

حضرت ذوالنفس الزكيد سے خليفه منصور عباس نے جنگ كى اور كئى مرتبہ كى، ہر مرتبہ كا، ہر مرتبہ كا، ہر مرتبہ كا، ہر مرتبہ كلست كھائى، آخر پر بیثان ہوگیا كسى سے پوچھا كہ فتح كى كياصورت ہے؟ توان بررگ نے جواب دیا، انہى سے پوچھتے جن سے مقابلہ ہے۔ چنا نچہ خليفه منصور عباس نے خود ان سے پوچھا كہ مقابل پر غلبہ كس طرح حاصل كيا جاسكتا ہے، حضرت نفس زكيد نے فتح وغلبہ كاطريقہ بتايا، پھراس بتائے ہوئے طريقہ سے منصور نے فتح حاصل كى، بيتاريخ كا انو كھا اور عجيب واقعہ ہے، بيساحت ہے جو حضرت ذوالنفس الزكيد سے وابستہ تھى اوراس نے حضرت كو بچ كہنے برمجبوركيا۔

ای طرح اور واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ ساحت جس صفت سے جڑجاتی ہے وہ صفت نکھر جاتی ہے وہ صفت نکھر جاتی ہے وہ صفت سے ہوئے اور سے صفت نکھر جاتی ہے ہوئے اور شرم گاہ جڑجائے تو سخاوت کو کمال درجہ تک پہونچا دیتی ہے، اور اگر ساحت شہوت اور شرم گاہ سے وابستہ ہوگئ تو اس کوعفت و پاکدامنی کی انتہا تک پہونچا دیتی ہے، ای طرح اگر عقل و دماغ سے وابستہ ہوجائے تو بیر و حانی لذت سے لطف اندوز ہوتا ہے، اس

طرح ہرمفت سے میدوابستہ ہوسکتی ہے۔

حیاء کی وضاحت اس طرح فر مانی که امتناع من القیح کانام حیاء ہے، قیج کی بھی تین قسمیں ہیں، قبیح شری ، قبیح عقلی، قبیح عرفی۔

فتیج شری رغمل کرنے والا فاسق کہلائے گا۔ فتیج عقل عمل نے مان مکاری رہوں

قتیع عقلی برعمل کرنے والا پاگل کہلائے گا۔ وہنے عقلی برعمل کرنے والا پاگل کہلائے گا۔

فتیج عرفی پڑمل کرنے والاسنگی اور کھسکا ہوا کہلائے گا۔

فتیج عرفی کی مثال بیددی کہ کوئی شریف یا کوئی عالم راستہ پر کھانا کھائے تو کھانا تو جائز ہے لیکن مروت کے خلاف ہے، یا کوئی دینی درسگاہ میں تعلیم حاصل کررہا ہواور لباس مغربی پہنے یانماز میں ٹوپی نہ پہنے تو بیجائز تو ہے لیکن ایسے مخص کوئٹی اور کھسکا ہوا کہیں ھے۔

"إنه كان ظلوماً حهولاً " برفر مايا كداس آيت ميس انسان كو ظلوماً جهولاً فرمايا كيا ہے، اس كى وجہ بيہ ہے كه انسان عالم اور عادل ہوسكتا ہے، كہ جو جابال اور ظالم جوتا ہے تو كويا اس ميں عالم اور عادل ہونے كى صلاحيت ركھى ہے، اس لئے وہ علم حاصل نه كر كے جابال ہوتا ہے، عدل نه كر كے ظالم ہوتا ہے، بياس كاذاتى قصور ہے۔ (1)

جة الله البالغه كرس كي خصوصيت

مولانا ئے محترم کے ایک شاگر دمولوی عبدالہادی اعظمی ندوی بیان کرتے

س:

''مولانا بہت ہل انداز میں تشریح فرماتے اور بات کھول دیے، مثالیں خوب بیان کرتے ، اور واقعات بھی اسی ضمن میں خوب سناتے ، اصلاحی اور تربیتی پہلو غالب رہتا ، طلباء کے مستوی کا

<sup>(</sup>۱) ججة الله البالغه کے بیدری افا دات برادرم مولوی نعمان احمد ندوی این وقار احمد صاحب ( نان گاؤں ،امراؤتی ، مہاراشٹر ) کی کابی سے نقل کیے گئے ہیں۔

خیال رکھتے ہوئے ہر پہلوکو واضح کرتے ،اورکوئی موضوع جواس سے متعلق ہوتا تشد نہ رہتا۔

صاحب کتاب حفرت شاہ صاحب کے بہت قائل ہے، اور ان
کی آ راء کو تر جی دیتے ہے، ان کو حفرت شاہ صاحب کا بیطریقہ
بہت پند تھا کہ انہوں نے مشکوۃ المصابح کی تر تیب کوسا منے رکھ
کر محض آشر کی انداز اختیار نہیں کیا بلکہ ان کا جومقام اور ملت سے
جومطالبہ ہے اس کو عفر حاضر کے اسلوب میں چیش کیا، اور وہ اس
میں اسنے کا میاب ہوئے کہ بیان کا تجدیدی کا رنامہ قرار پایا ہے،
اور ان کا بیتجدیدی کا رنامہ صرف ان کے عہد اور دور تک محدود نہ
ر ہا بلکہ آگے کی صدیوں برجی اثر انداز ہوا۔''

## "الأركان الاربعه"كدرس كى خصوصيت والتياز

مولوی ظفیر الاسلام ندوی میرشی بیان کرتے ہیں:

"الأركان الأربعة" مين كتاب الصلوة كادرس فضيلت اول مين مولانانے ديان كاطريقه بيتھا كه كتاب كى عبارت پڑھواكر پھر اس پرروشى ڈالتے چونكه طلباء عالميت كامر حله طےكر چكے تھاس لئے عبارت اور لغوى تشريح كى ضرورت نتھى اس لئے عبارت سے زيادہ اصل مضمون اور مقصد پرزورد بية اور اسرار وحكم كو خوب واضح كرتے، اور ان اركان اسلام كے سلسلہ ميں امت جس غفلت كى شكار ہے اور جولوگ بے اعتدالى اور گمراہى ميں مبتلا موئے ہيں اس كے اسباب وعلى بيان فرماتے، اور فرق ضاله موے ہيں اس كے اسباب وعلى بيان فرماتے، اور فرق ضاله ومصله اور فرق مخرفه ومحرفه پر سخت كير كرتے، اور بتاتے كه كن اسباب ودجو ہات كى وجہ سے وہ ہدايت سے دور ہوئے اور گمراہى

کے شکار ہوئے اور آج بھی ایک بڑی تعدادای ممراہی میں جتلا ہے، اور بھی بے اعتدالی اورغلو کی وجہ ہے آ دی کو ایس چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جس سے وہ فتنہ میں جتلا ہوجا تا ہے اور اپنے کو ان ارکان کا مکلف نہیں سجھتا، اور اپنے کو اس سے بالاتر خیال کرنے لگتا ہے، وہ ان خطرات سے بھی خبر دار کرتے۔''

### درس تفسير كي خصوصيت وامتياز

مولوی عبدالہادی اعظمی ندوی بیان کرتے ہیں:

'' درس تفییر بهت آسان،ساده اور دنشیس اور عام فهم موتا،طلباء کی استعداد کا خاص خیال رکھتے ،قرآن کی اصلاحی وتربیتی اور تذکیری پېلو برزياده زور ر ټتا، اور آيات قر آنيه کي عصرحاضر کي روشني ميں تشریح فرماتے ، اوراس زمانہ میں ان سے کیا پیغام ملتا ہے اس کو واضح فرماتے اوراس طرح آیات قرآنیے کے ادبی اور بلاغی پہلویر بھی خاص زوررہتا ہمولا ناتغسیرعثانی کے بہت قائل تھے۔ آیات قرآنیه کی تفسیر آسان مثالوں اور صحابہ ؓ کے واقعات کی روشیٰ میں فرماتے ، شیخ الاسلام حافظ ابن تیمییہٌ اور حافظ ابن القیمٌ کے اقوال بھی نقل فرماتے ، بہت زیادہ مہرائی میں طلباء کی سطح اور معیار کود کیھتے ہوئے جانا پیندنہ کرتے بلکہ آیات قرآنیہ کے لب لباب اورمقصد ومطالبه كوبيان كرتے اور اصلاح وتربيت كى طرف توجد دلاتے ،اور قرآن مجید ہے تعلق پیدا کرنے اور مغبوط کرنے اور اس کی عظمت کو دھیان میں رکھ کراور گناہوں ہے بیجتے ہوئے استفادہ کی طرف متوجہ کرتے ، کہ دل کی یا کیز گ ہے دل برقر آن خود کھلٹا چلا جاتا ہے۔"

## تصیح بخاری کے درس کی خصوصیت

مولوی عبدالہادی اعظمی بیان کرتے ہیں:

"استاذمحتر م حضرت امام بخاری کی عظمت وجلالت شان اور علمی مقام و مرتبه اور فقهی شان کے بھی بہت قائل اور مداح تھے، خصوصاً تراجم ابواب جوامام بخاریؓ نے قائم کیے ہیں اور ان کے ذریعہ جن پہلوؤں اور نکتوں کی طرف اشارہ کیا ہے اس کے بھی بہت قائل تھے۔

درس آسان، سادہ اور دلنشیس ہوتا، طلباء کے معیار کا خاص خیال رکھتے، درس میں سب سے زیادہ زور اخلاص اور تربیت کے ساتھ محنت سے علم حاصل کرنے اور کمال بیدا کرنے پر ہوتا، سند پر زیادہ بحث نہ کرتے ہوئے اصل متن حدیث پر ہی گفتگو فرماتے، اور نکات کو گھول گھول کربیان کرتے، اگر کسی کے ذہن میں کوئی بھی اشکال ہوتا، تو اس کو مثالوں کے ساتھ حل کرتے اور در کرتے۔

علامہ شبیراحمرعثانی کے درس بخاری سے مولانا اہم باتیں طلبہ کو بتاتے ، ادر وہ ان کے علمی مقام کے بہت قائل تھے۔اس کے ساتھ علامہ سید سلیمان ندوی کی تحقیقات اور حضرت مولانا سید ابوالحن علی ندوی کے اقوال سے بھی طلباء کومحظوظ کرتے۔

مولوی سیدمحمر یوسف سلمان انحسینی نے اپنے عربی مضمون میں ان کے درس کی خصوصیت کواس طرح بیان کیا ہے۔

"كان رحمه الله قـد درّس كتب الحديث والتفسير خصيصاً ومشكوة المصابيح وسنن الترمذي بالأخص وحجة الله البالغة وعرف بين طلابه بلطائف المعارف والنكات العلمية الدقيقة فأحبوه وأعجبوا بأسلوبه الممتع المزوج بروح التزكية واليقين وأخلاق فاضلة حسنة مع تواضع جم، واخلاص أتم."(١)

اورایڈیٹرالداعی دارالعلوم دیو بندمولانا نورعالم اٹنی نے چند جملوں میں ان کے درس کی خصوصیات کواس طرح پیش کیا ہے، وہ رقم طراز ہیں:

"عمل أستاذاً في دارالعلوم ندوة العلماء على مدى أكثر من ثلاثين سنة وقام بتدريس تفسير القرآن الكريم والمحديث النبوى وما يتعلق به من العلوم واستفاد منه السطلاب كثيراً لكونه آلا فامألوفا، سهل التلقين، لبق الأداء حميل الاعطاء، كثيرالعطف والرفق بتلامذته والمستفيدين منه." (٢)

### تهذيب الاخلاق كادرس اور رمضان المبارك كامام

تہذیب الاخلاق حضرت مولانا عبدالحی حنی رائے بریلوی (متوفی ۱۳۱۳ھ مطابق ۱۹۲۳ء) کا حدیث شریف کا وہ مجموعہ ہے جو ریاض الصالحین کے طرز پر توحیداخلاص وعبودیت، محبت واتباع رسول، اکرام مسلم، اور آپسی حقوق اور آ داب زندگی اور اعمال قلوب اور آخر میں ادعیہ واذکار سے متعلق وہ حسین گلدستہ احادیث تیار کیا ہے جو بعض حیثیت سے انفرادی نوعیت رکھتا ہے۔ اس کو ان کے فرزند حضرت مولانا سید ابوالحن علی حنی ندوی نے اپنے حقیق وقیق اور مقدمہ کے ساتھ شاکع کرایا، اور پھر قطر حکومت نے بولی تعداد میں تقسیم کرایا۔ ۱۹۸۳ھ یا ۱۳۰۳ھ یا ۱۳۰۳ھ

<sup>(1)</sup> الراكدسة ٥٠-العدو١١-١٤ (٢) العناالية: ٣٤ العدو: ٥

مصنف کے بریوتے (ابن ابن الابن) حضرت مولانا سیدعبدالله حنی کوتا کید فرمائی كدوه اس كماب كوسامنے ركھ كرورس حديث كارمضان السبارك ميں وقت كزارنے والوں کے لیے اہتمام کریں جھیل حکم میں مولانانے درس تو دینا شروع کیالیکن طبیعت میں جوانکساری،اور تواضع تھی اس کے باعث متحد کے ایک کونے میں جیسا کہ مجھے یا دیر تا ہے دریا کی طرف والے باہری حصہ میں مولسری کے درخت کے سابیمیں بیٹھ کر درس دینا شروع کردیا اور ایک دوندوی طالب علم کو لے کربس پیٹھ جاتے ہختصر تشريح اوراس ميں اصلاحي وتربيتي انداز ہوتا۔ ٥٠٨ اهرمطابق ١٩٨٥ء كي بات جوياد یر تی ہے کہ میں اور برادر محترم مولانا خالد بیک ندوی اور غالبًا مولانا محمد اعجاز قطب ندوى اوركونى ايك آدهاورورندجم بى دونول بوت اورمولانا رحمة الله عليكوذ راجعى کمیت اور کثرت کی فکر نہ ہوتی ، لیکن دھیرے دھیرے خوشبو پھیلتی تنی ، اور درس میں شرکت کرنے والے بغیر کس تحریک وتریض کے بڑھتے چلے گئے، اور سال بہ سال معامله برهتا بي كيا، اورآخري عشره مين توغير معمولي حال بوتا، اور جب حضرت مولانا سیدابوالحس علی حنی ندوی رحمة الله علیه سے استفادہ کے لیے دور دور سے خواص وعلماء اور داعی و مفکر اور اصحاب لوح وقلم حاضر ہوتے تو وہ اس درس میں بھی شریک ہوتے، اور بڑے متاثر ہوتے۔ مشہور محقق ومصنف مولانا نورالحن راشد صاحب كاندهلوي،اورمولا ناعتيق احرصاحب بستوى استاد دارالعلوم ندوة العلماءكود يكصاكه انہوں نے اس میں شرکت کے بعدایے گہرے تاثر کا اظہار ہم لوگوں کے درمیان اور خودصاحب درس سے بھی کیا۔

دارالعلوم ندوة العلماء کے و کیسل کیلیة اللغة العوبیة و آدابها اور مدیر با نگ حرالکھنو مولا ناعلاءالدین ندوی اپنے تاثر کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں: '' بچھلی صدی میں حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھانوی کے سینہ کو اللہ نے شریعت کی حکمت اور دین کے اسرار اور رموز سے لبالب بھر دیا تھا اور زبان وقلم کواس کا تر جمان بنادیا تھا، پھر اس حکمت ودانائی کا عکس جمیل حضرت قاری محمد طیب کی تقریر و تحریر میں نمایاں رہا، اور کچھ ایبابی رنگ (مجھ ناچیز کو) مولانا عبداللہ حسی کے حکیمانہ وعظ وارشاد اور نکتہ آفرینوں سے مملودرس وتدریس میں نظر آیا'(ا)

مولانا محمد اقبال ندوی فلاحی (استاد دار العلوم فلاح دارین ترکیسر) نے جن کا سالہ اسال سے رائے بریلی میں رمضان المبارک کے پچھایا م گزار نے کا معمول ہے ان کے درس کا امتیاز اس طرح راقم سے بیان کیا کہ:

"ادهر رائے بریلی تکیه میں رمضان المبارک میں کئی سال ان کے درس حدیث اور بیانات سے مستفید ہوتا رہا، الله تارک و تعالیٰ نے جہاں ان کوتحریری وتقریری خوبیوں سے نوازا تھا وہاں زبردست تذريبي ملكه ہےان كو مالا مال كيا تھا، رمضان السبارك میں ان کا درس حدیث آینے اندر گونا گوں خوبیاں لیے ہوئے تھا، وہ بہترین او بیانہ کیکن عام فہم انداز میں ہوتا جس سے عالم اور عامی بیک وقت مخطوظ ہوتے ، اور اگر جداس کا رنگ اصلاحی ہوتالیکن خالص بخقیقی تھو*ں علمی نکات سے بھی پر*ہوتا۔ مغربی تہذیب اورفکر کی خامیوں کو بیان کرتے ہوئے اس کے مقابله مين اسلامي تهذيب اورنقط ونظري محققانه اندازيس برتري ثابت کرتے،اصلاح معاشرہ اوراصلاح رسوم پرز وردیتے۔'' خاص طور برتو حید،سنت اورمحبت وسلوک اورصحبت وآ داب زندگی میں مولا ناایسے نكات ولطائف مسيمحفل كوكر ماديية كهابماني حرارت اور جذبه ودلوله پيدا موجاتا اور

<sup>(</sup>۱) با نگرا، مارچ ۲۰۱۳ء

تو حید کے مسلہ میں وہ اس طرح ہوتے کہ جیسے نجنیق ہوں اور کوئی ان کے سامنے تھہر نہ سکے، ہرقتم کی بدعت اور شرک کے معمولی اثر کی بھی الی سخت نفی اور الی اس سے بیزاری ظاہر کرتے کہ شرک وبدعت کا نام آتے ہی آ دمی کومتلی ہوجائے ،خودان کا یمی حال تھا وہ اس میں شمشیر براں ہے ہوئے تھے ،محبت کے سلسلہ میں اللہ کی محبت کواس طرح بیان کرتے کہاس کی حلاوت سننے والے پالیتے اور اللہ کے علاوہ جس سے بھی محبت کی بات آتی وہ اللہ کے لئے آتی ،اوراس میں رسول اللہ (ﷺ) کی محبت سب سے بڑھ کرر کھنے کواس طرح بیان کرتے کہ کم از کم اس ونت سامع مجلس سےاس کیفیت کے ساتھ اٹھتا کہ سب محببتیں حب رسول کے آگے ہیج ہیں،ادرای محبت رسول (ﷺ) کواپیا بیان کرتے کہ اہل بیت رسول اور اصحاب رسول سے بھی محبت ہواور اسی تو از ن اور اعتدال کے ساتھ ہوجس کے بیرحضرات مستحق ہیں،ادران میں اللہ کے پہاں جس کا جو مرتبہ ہے جیسے سابقین اولین اور ان میں بھی جوان کے اکابر ہیں اور پھر درجہ بدرجہ دوسرے حضرات ای طرح ذریت طیبہ جنہیں رسول الله (ﷺ) سے خونی رشتہ ہے جسیا كهرسول عليلته في مايا: فساط مه بيضعة مني " (١) اوراز واج مطهرات جنهيس رسول الله (ﷺ) كلماس كي حيثيت حاصل ب، "هن لباس ليحسم وانته لباس لهن" (٢) اور بھی اہل ایمان کے لیے ان کا درجہ مال کا اللہ نے رکھا ہے کہ "و أزواجه أمهاتكم" (٣) اور پير برايمان والافرداورمسلمان فخص كهاس كى عزت وآبر واورناموس تحريم واعزاز كي مستحق باور والدين اوران كي نبيت سي جي اقارب واعزه اوران کے اہل تعلق اور پھر جو نیک لوگ ہیں ان کی صحبت وہم نشینی اور ہر چیز کے جواصول وآ داب ہیں ان کا خیال دھیان میں رکھ کر زندگی گز ارنے مقامات قرب وولایت طے كراتا ہے۔ايسے دنشيں انداز ميں ان حقائق كوبيان كرتے كردل ميں ايك ايك بات اترتی جاتی، اورایمان تازه موتا جاتا\_آخر میں حضرت مولا ناسید محدر الع حسنی ندوی اور

<sup>(</sup>١) صحيح البخارى، رقم الحديث: ١٥٠٠ (٢) البقرة: ١٨٧ (٣) الأحزاب: ٦

حضرت مولا ناسید محمد واضح رشید حنی ندوی بھی اپنے معتلف میں ہوتے ہوئے سنتے اور پھران کے درس کی تا شیرا وراثر پذیری پر اپنا تا ثر بھی بیان کرتے ، اوران پر اے حض اللہ کافضل خاص قر اردیتے ، اور بعض دروس کو کتابی صورت میں لانے کی بھی تا کید کرتے ، چنانچہ ''نیک صحبت کی ضرورت'' کارسالہ ای تحریک و تحریض پر منظر عام پر آیا ، اور حقیقت تو حید ، حقیقت اخلاص ، اور اہل بیت کرام ، اصحاب کرام سے متعلق بھی کتا ہے تیار ہیں ، اور بھی دروس ضبط تحریمیں لائے جارہے ہیں۔

مولا نارحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کا خاص اہتمام فر مایا کہ جو ابواب درس میں آنے سے رہ جات ، اہتمام کرتے کہ اگلے سال ان پر پہلے گفتگوہ وجائے ، اس طرح عبادات ، اذ کار وادعیہ کی احادیث بھی جنہیں احادیث سلوک کہا جا سکتا ہے ، احادیث معاشرت ومعاملات کے ساتھ زیر درس آئیں اور متعدد سالوں کا درس ریکار ڈبھی ہوتا رہا ، اور اس طرح ایک بروا ہی اچھار یکار ڈمخفوظ ہوگیا ، اور آخر سالوں میں ویب سائٹ کے ذریعہ بھی اسے نشر کیا گیا ، اور دنیا کے مختلف ملکوں میں مقیم اہل تعلق اور دیگر لوگوں نے سنا اور استفادہ کیا۔

 عصر بعد ختم خواجگان جس میں دس بار در و دشریف، ۳۲۰ بار لاملحاً و لامنحا من الله الا إليه پهر ۳۲۰ بارسورة ألم نشرح ، پهر ۳۲۰ بار لاملحاً و لا منحا من الله الا إليه اورآخر میں دس بار در و دشریف کامعمول ہے۔ اور مصائب وابتلاءات سے خلاصی کا مجرب عمل ہے، آپ نے ہمیشہ شرکت کامعمول رکھا، اورآخر میں حضرت مولا ناسید محدرالع حنی ندوی دعا کراتے اور بھی آپ دعا کراتے ، دعا جری ہوتی اور بورے عالم اسلام اور عالم انسانیت کے مسائل کوسمیٹ لیتی اور آپ پر انسانیت کی برایت کی فکر اور اسلام کے غلب اور فروغ واشاعت کا جذب غالب رہتا۔

ختم تراوی میں بعض دفعہ آپ نے ہی دعا کرائی اور لیالی القدر میں معجد میں خاص طور پر ۱۷وی شب اور بھی ۲۹ ویں شب میں آپ نے الی الی دعا کرائی کہ دل لرز گئے، اور لگتا تھا کہ آسان چیٹ جائے گا اور برس پڑے گا، لوگ دور دور سے آتے اور متنی ہوتے کہ آپ دعا کرائیں، آپ کی دعا چھوٹی بڑی سب ضرور توں کا اصاطر کیے ہوتی، اقارب، اہل خاندان، مسنین، اکا برامت، اور بھی بہی خواہان ملت، اور بہران قوم داعیان دین، مبلغین اسلام اور پورے عالم اسلام کے لئے آپ کی شفقت عام ہوتی اور محبت سے دل لبریز ہوتا، اور دعا میں دل در دمند کے ساتھ فکر ارجند کا بھی ظہور ہوتا، اس کے ساتھ اپنی بے چارگی، بے بی، اعتراف بجز وخضوع، اور جند کا بھی ظہور ہوتا، اس کے ساتھ اپنی بے چارگی، بے بی، اعتراف بجز وخضوع، بے مائیگی، بے سروسا مائی کا پورا اظہار اور اللہ کے فتل اور جودوسخا کا یقین کامل اور امید ورجا کا یور واسل کا بی واسل میں خاصہ ہے۔

#### جمعية شاب اسلام كى ركنيت

مولانا سیدسلمان حینی ندوی نے زمانہ طالب علمی میں اپنے چندرفقاء (جن میں خاص طور پرمولانا محمد خالد غازیپوری ،مولانا عبدالعزیز بھٹکلی ،مولانا سیدعبدالله حنی قابل ذکر ہیں ) کے ساتھ نوجوانان اسلام کی صلاحیتوں کو بروئے کارلانے اور دین و ملت کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے انجمن شباب اسلام کی بنا

ڈالی، اوراس کے لیے حضرت مولانا سید ابوالحن علی هنی ندوی کی سریرستی اورایئے ماموں مولانا سید محمد الحسنی مرحوم کی رہنمائی حاصل کی ، ان کا جذبہ یہ بھی تھا کہ جو فکر حضرت مولا نا سید ابوالحن علی حنی ندوی پیش کررہے ہیں اس کے حامل افراد تیار ہوجائیں اور بیاسی وقت ممکن ہوگا جب تقریری وتحریری کام طلبہ سے ابھی سے لیا جائے گا،اس لیے سالا نداور ماہانہ تربیتی کیمپ لکتے اور ہفتہ وار بی پر دگرام بھی ابتدائی سالوں میں محلّہ کی مسجد بکریا والی مسجد کے زیریں حصہ میں ہوتا ، اور کوئی عصری وملی موضوع لے کر گفتگو ہوتی ، چند سالوں کے لیے بیہ نظام موقوف ہونے کے بعد پھر جب جاری ہواتو جعرات وجعہ کو کسی علاقہ میں کام کے لیے جانے کا پروگرام بنآاور كوئى ہفتہ كسى الله والے كى صحبت سے مستفيد ہونے كے ليے سفر كا ہوتا، خصوصاً الله آباد حفرت مولانا محمد احمد صاحب برتاب گرهی کی خدمت میں حاضری،اس میں مولا ناسىدعبداللەھنى مرحوم مولا ناسىدسلمان حيني ندوى مەظلە كے شانه بشانه رہے، اورجمعیة شاب اسلام کے تاسیسی رکن رہے اور جب سسی مسلدفتهید براخیں اختلاف رائے ہوا تو اس کو ظاہر کر کے جومفیدرائے اورمشورہ ذبن میں آیاوہ دے کر بھائی کی خیرخواہی اور ملت کی بہی خواہی کا ثبوت دیا مختلف مقامی مقامات پر ان دونوں کے ساتھ سفروں میں ہمراہی کا شرف راقم عاجز کوبھی رہا،ادربعض مقامات پر دیکھا کہمیلوں ہیلوگ پیدل چل کراورگر دوغبار کوسہہ کر گئے ،اوراصلاح ودعوت اور تبلیغ دین کا کام تقریر وخطاب اور ملاقا توں کے ذریعہ <u>ملنے آنے</u> والوں اورگھروں پر جا کردعوت دے کراحیائے دین کی کوششیں کیں۔

## ندوة العلماء ميں بين الاقوامي دعوت كانفرنس كاانعقاد

"مؤت موالع لم المسلمين للنظو فى قضايا الدعوة الإسلامية" دعوت اسلامى كامور برغوركرنے ك لئے علائے اسلام كے باہمى مشورے سے اس غداكرة علمى كا انعقاد دارالعلوم ندوة العلماء ميں مفكر اسلام حضرت مولانا سير ابوالحن على ندوی کی سر پرسی میں ہے 199ء میں ہوا، معتمد تعلیم ندوۃ العلماء مولانا ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی نے اس مذاکر علمی ودعوتی کو بین الاقوامی کانفرنس بنانے میں اہم رول اداکیا، جس کا خاکہ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحس علی ندوی نے پیش کیا تھا، اور اس کے لیے جو دفتر قائم کیا جہاں سے ساری کارروائی چلنی تھی اس کا ذمہ دار مولانا سید عبداللہ حنی ندوی استاذ دار العلوم کو بنایا، اس انٹریشنل کانفرنس میں جوموضوعات غور وفکر و تحقیق کے مقرر کے گئے تھے اس میں حضرت مولانا سید محمد واضح رشید کے مقرر کے گئے تھے اس میں حضرت مولانا سید محمد رابع حنی اور مولانا سید محمد واضح رشید ندوی اور مولانا ڈاکٹر سعید الرحمٰن اعظمی ندوی بھی مشورے میں شریک تھے۔

اس ندا کر وعلمی کے مرکزی موضوعات تھے:

الف- دعوت الى الله كے مسائل \_ب- ند ہى تعليم سے متعلق امور \_ ج پاطل اور گمراہ فرقوں سے متعلق امور \_

#### (الف) دعوت الى الله كے مسائل:

۱- دورحاضر میں سرگرم عمل قو توں کا جائز ہ اور دعوت اسلامی کے مختلف راستے۔ ۲- دعوت اسلامی کے راہ میں حائل رکا دٹوں اور مشکلات کا جائز ہ اور ان کے از الہ کی تد امیر پرغور۔

۳-دعوتی عمل میں نشاط دسر گرمی لانے سے متعلق تجاویز اور مشورے۔ ۴-دعوتی تحریکات اوراداروں کے ساتھ تعاون کے مختلف پہلوؤں پرغور۔ ۵-دعوت دینی کے لئے مبلغین کی تربیت کا نظام۔

(ب) نه ہی تعلیم سے متعلق امور

ا۔ غیرسرکاری خصوصاً غیراسلامی مما لک میں اسلامی مدارس کے نصاب تعلیم کا جائزہ۔

۲-جوسہولتیں میسر ہیں ان کا جائزہ اور جن کی ضرورت ہے اور موجو زہیں ہیں

ان کے حصول کے ذرائع پرخور مذہبی خدمات میں نے دسائل سے استفادہ پرغور۔ سا-علاء دمبلغین کی جماعت تیار کرنے کے لئے نصاب تعلیم میں گنجائش رکھنے کے مختلف پہلوؤں پرزور۔

۴ -مسلمانوں کی علمی ودینی پسماندگی اوراس کے از الہ کی تدابیر برغور۔

# (ج) باطل اور گمراه فرقول سے متعلق امور

ا - فرق باطلیہ کی سر گرمیوں اور ان کے دعوؤں کا جائزہ۔

۲-ان سے بچے اسلامی عقیدہ و مذہب کو پہو شچنے والے نقصانات کا جائز ہ اوران سے بچاؤ کی عملی تجاویز پرغور۔

اورآخري حصه سفارشات وتجاديز كانفا

مؤتمر کے مدیر عام کے کمتب سے یہ دعوت نامہ جاری ہوا، حفرت مولا ناسید مجمد رائع حنی ندوی نے خیر مقدمی کلمات پیش کیے اور اس میں فرمایا کہ ندوۃ العلماء نے آپ کواس اجتماع کی دعوت دے کرکوئی نئی بات نہیں کی ہے، ندوہ کا کام و پیغام شروع سے بیر ہاہے کہ اسلامیت کی بقا اور امت کے افراد کی شیخے اسلامی تربیت اور اس کی بہتر تھکیل اور معظم جدید حالات اور مسائل کو بچھ کر ان کے مطابق لائح عمل اور حالات کے مطابق امت کی رہنمائی کے لیے جے افراد کی تیاری کے لئے وسائل اختیار علی جا کیں بایں طور کہ ایک تعلیم یا فتہ مسلمان اسے عہد کے نقاضے کے مطابق رسوخ علم کے ساتھ کامیاب رہبراور کامیاب معلم بن سکے۔

چونکہ اس بین الاقوامی کانفرنس کے انعقاد کا اصل محرک قادیا نیت کا مسئلہ تھا جو جگہ جگہ پھر اپنے پنجے گاڑنے کی کوشش میں تھی ، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانانے فرمایا کہ:

''برصغیر سے انگریزی استعار فوجی وسیاسی سطح پرختم ہوا، لیکن اسلام دشمن اور سازشی طریقہ کار کو جاری رکھنے کے لحاظ سے استعار باتی رہااور قادیا نیت کے فتنے کے ساتھ ان کی ہمدردی اور تعاون برقرار رہا، اس کی وجہ سے بیفت مزید پھیلنے اور بڑھنے لگا، اور ذرائع ابلاغ کی ترقی کرجانے کی صورت میں ان کوبھی اپنی تخریبی کوشش بڑھانے کا موقع مل گیا، اس وقت اس فتنہ کی وسعت بھی بڑھ گئی ہے اور اس میں ترقی بھی ہور ہی ہے، لہذا ممام اہل غیرت اہل دین کی ذمہ داری ہے کہ اس پرغور کرکے ضروری تد اہیرافتیار کریں۔'(ا)

''اس کے ساتھ دوسر ہے پہلووں کی طرف مولانا سید محمد رابع حمد رابع حمد مابع دوس ہے سالای اور فرمایا قادیا نیت کے علاوہ مختلف سمتوں سے اسلامی فکر و مزاج کو خراب کرنے کی تدابیر میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور تو می تعصب کے اس دور میں پور ہے عالم اسلامی میں قومی و نبل تعصب کے اس دور میں پور ہے عالم اسلامی میں قومی و نبل تعصبات کے اثر سے نیز الحاد و بے دینی کی دعوت و کوشش سے نظام تعلیم و فررائع ابلاغ کے ذریعہ مسلمان عوام اور نو جوانوں کے ذہنوں کے اسلامی رخ کو بگاڑنے کا مسلمہ بھی شروع ہوگیا ہے، اس خطرہ سے بچانے کے لئے بھی ضروری تدابیر پر غور کرنا ہے، اور اسلام چونکہ شریعت اور دعوت مردوں کا مجموعہ ہے، شریعت کے احکام کے مطابق عمل کرنا اور دعوت کے دیا ہے۔ این بات دوسروں تک پہنچانا اس کی دعوصیت ہے۔''(۲)

ناظم ندوة العلماء ،معتمد تعلیم ندوة العلماء، اورمہتم دارالعلوم ندوة العلماء کی سر پرستی ونگرانی میں کانفرنس دفتر کی ذمہ داری مولانا سیدعبداللہ هنی ندوی نے پوری

<sup>(</sup>١) لقيرحيات ٢٥ رنومر ١٠ اردممر ١٩٩٤ (٢) لقيرحيات ٢٥ رنومر ١٠ اردممر ١٩٩٤

تند بی سے اٹھائی ، اورطلباء ونو جوان اساتذہ دارالعلوم کوساتھ لے کرلٹریچر کی تیاری ، اور مختلف پہلوؤں سے کانفرنس کو کامیاب بنانے کی بھی کوشش کی اوراس طرح ایک اچھی کاریرداز جماعت بھی تیار ہوئی، جہاں تک دوروزہ کانفرنس کوچلانے اورمجلسوں كى نظامت كى بات بيتواس مين مولانا عبدالله عباس ندوى معتد تعليم ندوة العلماء کے ساتھ مولانا سیرسلمان سینی ندوی صاحب بھی معاون وشریک رہے،اور جب وہ عربی میں ادا کئے گئے انطباعات کوعربی قالب میں ڈھالتے اور پھراردو میں ادا کر ڈھ خیالات وافکارکوعر بی میں پیش کرتے اور مدع شخصیت کے مقام اور کام کی نسبت سے اس کی تکریم واعز از کرتے ہوئے دعوت خن دیتے تو وہ ایبا منظر ہوتا جس کی طرف نگاہیں اٹھی کی اٹھی رہ جاتیں اور کان اس میں رہ جاتے ،اور خاص طور پر انہوں نے امام حرم فيخ محربن عبدالله السبيل عليه الرحمة كاعربي مين قاديانيت كے خلاف خطاب كا فضيح وبليغ اردوتر جمه كركے اور دوسرے عرب علماء ومفكرين كے خطابات كواسى لمحدار دو میں منتقل کر کے لوگوں کے دلوں کوموہ لیا تھا،مولانا سیدعبد الله حتی رحمہ الله کا کام خاموش کام تھا، وہ افرادسازی اور مردان کار کی تربیت کے ذریعہ اور مختلف صلاحیت والوں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کراورلٹریچرکی تیاری کے ذریعہ کانفرنس کوزیادہ سے زیادہ نتیجہ خیز بنانے میں معروف عمل تھے،ادراس کے ذریعہ نوجوانوں کی ایک فیم جس داعیانداسیرٹ کے ساتھ میدان عمل میں آئی اس نے مجرمولانا کو خاموش نہیں بیٹے دیا،اوراس کے بعد سے ان کے بیدی پندرہ سال ایسے ثابت ہوئے جس نے انہیں داعیان دین کی صف اول میں لا کھڑا کیا اور داعی اسلام ان کے نام کا جزین گیا۔ اس عالمی ودعوتی کانفرنس میں دنیا بھر کے چوٹی کے علاء ومفکرین اساتذہ ومصنفين ودعاة ومبلغين في شركت كي اوربيه والمخصيتين تحيس جوعالم اسلامي كي سركروه شخصیات میں شار کی جاتی ہیں۔مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحس علی ندوی کا مقالہ جو کا نفرنس کا کلیدی مقالہ تھا اس میں انہوں نے قادیا نیت کو نبوت محمری کے خلاف بغاوت اوردنیا کے خلاف بدترین سازش قرار دیا، مولانا کا پی خطاب عربی میں تھا، جس
کا اردوتر جمنہیں ہوا، اور اردو میں خطاب بھی فر مایا، جس میں ملک کے اندر سلمانوں
کی جدید نسل کے لئے جو خطرات در پیش ہیں اور نئ نسل کو الحاد وار تداد کے راستہ پر
ڈالنے کی دانستہ یا نادانستہ جو کوششیں جاری ہیں ان سے خبر دار کیا جائے اور اس کے
مداوا کے لئے ہندی مسلمانوں کو پوری فکر وہوشمندی کے ساتھ کام کرنے اور توجہ
وقر بانی دینے پر آمادہ کرنے کے لئے اپنے اس خطاب میں در حقیقت دل وجگر نکال کر
کے دیا ہے۔ یہ خطاب تغییر حیات کے ثمارہ ۲۵ رنومبر ، ۱۰ ردمبر کے 199 مشتر کہ شارہ میں
ملی عز بیت اور اجتماعی فیصلہ کے عنوان سے شائع ہوا ہے۔

## انساني در دوسوز اور دعوتی فکرمندي اور جدو جهد

 الرائد ( الم 199ء) میں دونسطوں میں شائع ہوئی ہے۔ عالمی دعوتی کانفرنس سے بل اس دعوتی سفر نے ان میں اچھا تج بہ پیدا کردیا تھا، ملت کے لئے دردوسوز بر سادیا تھا۔ چنا نچہ ان کوسلسل به فکردامنگیر تھی کہ کس طرح لوگوں کوحق کی طرف لانے کی کوشش کی جائے اور باطل کے خطرات سے حفوظ رکھا جائے اور اسلام کی تھا نیت کس طرح غیروں پر واضح کی جائے۔ اس دوران مشہور مجاہد داعی اور یمن کی عظیم مصلح طرح غیروں پر واضح کی جائے۔ اس دوران مشہور مجاہد داعی اور یمن کی عظیم مصلح شخصیت شخ عبدالمجیدز ندانی کی کتاب انگریزی میں ''آنسه السحق'' آئی اور بینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جب ان کے پاس پہونچی تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی اس کو عام کرنے کی ان کی بڑی فکر وکوشش رہی۔

### محدانحسنى نرسث كاقيام

مولانانے بڑے بلندوینی ودعوتی مقاصد کے لیے اپنے والدمولانا سیدمحرالحسن مرحوم کی یادگار میں محمد الحسنی فرسٹ قائم کیا، اور اس کے ذریعہ کئی اہم کتابیں طبع کرائیں، اور دوسری زبانوں میں ترجمہ کرا کربڑے پیانہ پرعام کرنے کا کام بھی کیا، اس کی بڑی اور اہم پیشکش حضرت مولانا سید ابوالحن علی حنی ندوی کی کتاب ''قرآنی افادات' ہے جو حضرت مولانا کی تحریر وتقریر کے ذخیرہ سے جمع کراکر مولوی رسال الدین حقانی ندوی سے مرتب کرائی تھی۔

### دعوتی مشن

حضرت مولانا سیرعبداللہ حتی ایک دعوتی مشن کے ساتھ سامنے آئے ، دعوت تو حید وسنت کو عام کرنے کے لئے ملک کے اندرایک خطہ سے دوسرے خطہ تک بڑے سفر کئے ، خاص طور سے شروع میں پنجاب، ہما چل، ہریا نہ اور اتر پردیش کے مغربی علاقے کے خوب اصلاحی دورے کئے ، اور ان علاقوں کے لوگ آپ سے قریب بھی بہت ہوئے ، ان تمام دوروں میں جو ملک کے اندرآپ نے کئے ، کیرالہ کے دورے بہت ہوئے ، ان تمام دوروں میں جو ملک کے اندرآپ نے کئے ، کیرالہ کے دورے

سب سے مؤثر اور مغید ثابت ہوئے۔مولا ناعبدالشکور قاسمی (۱)نے اس سلسلہ میں جو بیان کیا ہےوہ پیش کیا جار ہاہے،ان کا بیان ہے:

" کواواء میں پہلی مرتبہ مولانا کیرالہ تشریف لائے، مجی فی اللہ مولوی جمال ندوی ساتھ تھے، رات بارہ بجے سلیپر کوچ میں آئے، کوچین سے لے کرتری واندرم تک بس میں سفر کیا، ادھر سے کالی کٹ آئے، تری واندرم میں مجے سے لے کر مغرب تک بیان فر مایا۔

اس کے بعد دورہ میں مفکر الاسلام فاؤنڈیشن کے افتتاح کے لئے تشریف لائے، اور ہے کو جنوب کیرالہ میں سفر فرمایا ، اس مرتبہ سوسے زائدلوگ داخل سلسلہ ہوئے ، سروری میں پھر کیرالہ کا سفر ہوا، ہوں ہے میں دارالعلوم اور سیدھنی لائبریری کی بنیاد دالی، کوری میں بیام انسانیت کے سلسلہ میں سفر فرمایا، ۱۱۰۱ء میں آخری سفر جلسہ سیرت النبی کی مناسبت سے فرمایا:

<sup>(</sup>۱) رادی مولا نا عبدالشکور قاسمی کیراله ( رکن آل انڈیامسلم پرشل لا بورڈ ورکن مجلس انتظامی ندوة العلماء بکھنؤ)

مواعظ وملفوظات ونصائے ہے بھی لوگ خوب مستفید ہوئے۔ درس قرآن کی مجلس میں فرمایا: قرآنی تفسیر بہت ہی اچھا کام ہے، مگر بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ورنہ خطرناک ہیں، یہ بحل کے گھر کی طرح ہے۔

طلباء سے فرمایا: اخلاص اور اختصاص پیدا کرو ،علم اور ذکر دونوں ایمان واعمال کی بنیاد ہیں۔

اورفر مایا صحبت صالحین مردم سازی میں اکسیر ہے، عورتوں کوعلوم دینیہ پڑھانا چاہئے مگر پردہ کی پابندی بے مدضروری ہے۔
فرمایا: حضور (میلائل ) کے بارے میں مقالہ تکھوانا غیر مسلموں میں دعوت کا آسان طریقہ ہے، اور فرمایا: قادیا نیت اسلام کی سخت ترین دشمن ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مولانا اپنی ذات میں ایک انجمن بھے، کان اُمة قانتاً۔

## دینی و دعوتی پروگراموں میں شرکت وتعاون

حضرت مولانا سیرعبداللہ حسنی رحمۃ اللہ علیہ دینی دعوتی علمی داد بی پروگراموں میں بھی شرکت فرماتے ، خاص طور سے ان پروگراموں میں جس میں ان کے جدامجد مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی کی شرکت ہورہی ہوتی ، یہاں پرہم ان چند پروگراموں کا ذکر کریں گے جن کا تذکرہ حضرت مفکر اسلام علیہ الرحمہ نے کا روان زندگی میں کیا ہے۔

ان پروگراموں میں ایک اہم پروگرام اردوا کا دمی اتر پردیش کی طرف سے ڈاکٹر محمد یونس مگرامی ندوی کی کوشش واہتمام سے منعقد ہوا، جو حضرت مولانا سید عبدالحی حنی کی علمی دینی ودعوتی وادبی خدمات سے متعلق اور ان کی حیات کارناموں کے سلسلہ میں تھا، مولانا مرحوم نے اس میں اپنے مقالہ کے ساتھ شرکت فرمائی تھی، یہ ١٧- ١٤ مارچ ١٩٩٤ ولكفنؤ مين منعقد مواتفا\_

دوسرااہم پروگرام کھنو سے باہر کا تھا اور جودھپور میں پیام انسانیت کے جلسہ سے متعلق تھا اور حضرت حاجی عبدالغفور صاحب کے قائم کر دہ مدرسہ کی نئی عمارت کے سنگ بنیا دکی تقریب کا تھا، حضرت مولا ناسید ابوالحس علی ندوی تحریفر ماتے ہیں:

''اس تقریب کے علاوہ شہر کے متعدد دینی تعلیمی مرکز وں میں بھی جانا ہوا، پیام انسانیت کا ایک عمومی جلسہ ہوا، جس میں اصل خطاب عزیز القدر مولوی عبداللہ حشی (فرزند برادر زادہ عزیز مولوی سیدمحمد میاں مرحوم، سابق مدیر البعث الاسلامی) کا ہوا، مولوی سیدمحمد میاں مرحوم، سابق مدیر البعث الاسلامی) کا ہوا، جو اپنے رفیق سفر عزیز القدر مولوی سیدمحمود حسی ندوی استاد مدرسہ ضیاء العلوم دائے بریلی کے ساتھ ٹونک ہے پور ہوتے مدرسہ ضیاء العلوم دائے بریلی کے ساتھ ٹونک ہے پور ہوتے ہودھپور آئے ہے۔'(ا)

جلسہ کے آخر میں راقم نے بھی جو جودھیور کے دوروزہ قیام میں ضعف ونقابت کا شکار رہا، جلسہ میں شرکت کی، اور خطاب کیا۔"(۲)

یہ پروگرام مارچ ۱<u>۹۹۸ء کے پہلے</u> ہفتہ میں ہوا تھا۔

یا پر ۱۹۹۸ء کو کانپور میں تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد علیم مسلم کالج اراکتوبر ۱۹۹۸ء کو کانپور میں تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد علیم مسلم کالج کراؤنڈ چن کنج میں ہوا، حضرت مولانا سید ابوالحن علی ندوی تحریفر ما حاجی منت اللہ صاحب مرحوم ساکن جاج مئو کانپور کے فرزند عزیزی اسحاق گاڑی لے کر ہماری قیام گاہ دائرہ شاہ علم اللہ میں آگئے اور راقم اینے رفیق ومعاون حاجی عبدالرزاق اور عزیزی مولوی

<sup>(</sup>۱) اس سفر میں برا درعزیز مولانا معا ذاحمہ کا ندھلوی ندوی بھی ساتھ تھے اور ٹو تک میں مولانا عامر صدیقی ندوی نے میز بانی کی تھی اور ساتھ رہے تھے۔ (۲) کاروان زندگی جلد ہفتم ہونے۔ ۸۵

عبدالله حسنی وعزیزی مولوی محمود حسن حسنی سلمہ کے ساتھ کا نپور
روانہ ہوگیا۔ وہاں دن مجران کی وسیع وآ رام گاہ میں قیام وآ رام
کیا، اس عرصہ میں پرلیس کے بعض نمائندے اور بعض ہندولیڈر
طے اور ان سے مکالمہ رہا۔ جناب مولانا سید اسعد مدنی
صاحب بھی جن کو جلسہ کی صدارت کرنی تھی ملنے تشریف
لائے، اور ملاقات کا شرف بخشا، عصر کے بعد جاح محومیں
واقع حاجی منت اللہ صاحب مرحوم کے خاندان کے وسیح احاطہ
میں بعض اداروں کے افتتاح کی تقریب منعقد ہوئی اور وہاں
میں بعض اداروں کے افتتاح کی تقریب منعقد ہوئی اور وہاں
کے ساکنین سے خطاب رہا۔

اارا کو برکوشب میں ۹ بیج جلسگاہ کی طرف روائلی ہوئی، راستہ میں جانے والوں کا ایک سیلاب اور جوش وخروش کے مناظر دیکھنے میں آئے، کانفرنس کے انعقاد کی جگہ پہو نچے تو ہجوم کی کشرت کی وجہ سے ڈائس تک پہو نچنامشکل ہوا، وہاں پہنچ کرنظر ڈالی تو حاضرین کا ایک سیلاب نظر آیا، جوخلافت تحریک کے بعد سے جلسوں میں کم دیکھا گیا ہے، لوگوں کا اندازہ ہے کہ کم سے کم ایک لاکھ کا مجمع ہوگا جوایک دوسرے سے ملا ہوا ایسا بیٹھا تھا جیسے ایک لاکھ کا مجمع ہوگا جوایک دوسرے سے ملا ہوا ایسا بیٹھا تھا جیسے ایک لاکھ کا مجمع ہوگا جوایک دوسرے سے ملا ہوا ایسا بیٹھا تھا جیسے ایک لاکھ کا مجمع ہوگا جوایک دوسرے سے ملا ہوا ایسا بیٹھا تھا جیسے ایک لاکھ کا مجمع ہوگا جوایک دوسرے سے ملا ہوا ایسا بیٹھا تھا جیسے ایک لاکھ کی ہوں۔ (۱)

دئی حکومت نے بین الاقوامی اسلامی شخصیت ایوارڈ سال ۱۳۱۹ھ کے لئے حضرت مولا تا سیدابوالحسن علی ندوی کو دینا طے کیا۔ حکومت دبئی کا جہاز آئیشل طور پر حضرت مولا تا اور ان کے رفقاء کو لینے آیا تھا، حضرت مولا تا نے شروع میں بدی معذرت کی، لیکن وہاں سے بہت اصرار اور پھر حکومت دبئ کی طرف سے یہ کہے

<sup>(</sup>۱) كاروان زندگى جلد بقتم منفحه: ۱۹۲

جانے پرکہ شخ کے نہ آنے پر حکومت کی بدنا می و بے عزتی ہوگی اور ہیرونی ممالک کے متاز فضلاء کو بھی دعوت دی گئی ہے، حضرت مولا نا فرماتے ہیں کہ ''راقم نے تو کلاعلی اللہ اور اضطراراً سفر کا فیصلہ کرلیا''۔اس سفر میں حضرت مولا ناسید محمد رابع حنی ندوی، مولا ناسید عبداللہ حنی ندوی، حاجی عبدالرزاق صاحب، الحاج محمد عثمان صاحب اور مولا ناسید سلمان حینی ندوی اس جھوٹے جہاز پر لکھنو ایئر پورٹ سے دبئ ساتھ گئے اور پھر دبئ میں تقریب ایوار ڈمنعقد ہوئی، جس میں حکام وزراء، اعیان بلدہ اور سرکردہ شخصیات کا اجتماع تھا، حضرت مولانانے اپناایک مضمون جوساتھ لے گئے تھے اس موقع برسنایا اور علامہ اقبال کا بیشعر

نہیں وجود حدود و ٹغور سے اس کا محمد عربی سے ہے عالم عربی پڑھا، پھرعربی ترجمہ کرکے سنایا، مولانا فرماتے ہیں:

"راقم نے اس شعر کاعربی میں ترجمہ بھی کیا، جس پرولی عہدنے گرے تاثر کا اظہار کیا۔ راقم اس مضمون کو اور اس صاف گوئی اور اظہار حقیقت کو اس سفر کا حاصل اور اس کی بیناعت سمجھتا ہے۔"(ا)

اس پردگرام کے علاوہ اور بھی چیدہ جینندہ مجمعوں کو خطاب کیا۔ اور ۲ رجنوری <u>۱۹۹</u>9ء کو جا کر ۹ رجنوری <u>۱۹۹۹ء</u> کوکھنؤ واپسی ہوگئ، اوریبی خصوصی طیارہ جو لے کر گیا تھاواپس لایا۔

پھر ۲۰ رجنوری 1999ء (ربیج الثانی ۱۳۲۰ھے) کو دہلی میں تقریب ایوارڈ جو حکومت برونائی کی طرف سے انٹرنیشنل ایوارڈ تھاجس کے لئے حکومت برونائی کے وزیر خود آئے تھے اور لکھنو آ کر حضرت مولانا سید ابوالحس علی ندوی کوان کی خد مات علمی

<sup>(1)</sup> كاروان زندگى بفتم من: ۲۲۲

ودینی کے اعتراف میں پیش کرنا چاہتے تھے، جوحکومت انر پردیش کی رکاوٹ کی وجہ سے ممکن نہ ہور کا، دہلی میں بی تقریب ایک انٹرنیشنل ہوٹل میں منعقد ہوئی، وہ وفد جو حضرت مولا نانے بھیجا تھااس میں مولا ناسیدعبداللہ حشی ندوی بھی تھے۔

### حضرت مولا ناسیدا بولحسن علی ندوی کی تیار داری

مفکراسلام حضرت مولا ناسیدابوالحس علی ندوی کا حادثهٔ وفات اوراس سے پہلے علالت کاتشویشناک زمانہ بھی افراد خاندان ،اہل تعلق اور بھی مسلمانوں کے لئے بڑی فکرمندی کا تھا، اس موقع پرلوگوں کے جس تعلق ومحبت کا اظہار حضرت مولا نا ابوالحسن علی ندوی کے لئے ہوا وہ کم دیکھنے میں آیاہ، وہ کیا بیار ہوئے ملت بیار ہوگئ، انسانیت بیار ہوگئ، اور خدمت اور تیاداری کی سعادت اور دعا کی تو فیل لوگوں نے خوب حاصل کی ، اورجس کے جونصیب میں تھا وہ اس نے لیا۔مولا ٹا سیدعبداللہ حسی ندوی نے خاصا خاصا وقت اینے جد معظم کے لئے فارغ کیا، اور وضو کرانے میں شرکت کا خاص اہتمام کیا، اورخوب دعا ئیں لیں، اس کے علاوہ اس مشن کے فروغ میں وہ اورمستعدی سے کام لیتے نظرآئے جوحضرت مولا ناعلی میاں ندوی رحمة الله کا ر ہاتھا، وہ جس خلوص ومحبت اور تعلق ویکسوئی سے زیادہ سے زیادہ وفتت دینے کی کوشش کرتے اس سے ان کوخوب تو جہات حاصل ہوئیں اور دعا کیں ملیں، بالآخران کی صلاحیت باطنی واستعدا قلبی کود مکی کرمفکر اسلام حضرت مولانا سیدا بوانحس علی ندوی نے ٥ررمضان السيارك ٣٠٠ هيكو بعد نما زظهر متصلاً اجازت بيعت وارشادا ورخلافت س سر فراز کیا اور بعد میں راقم سے بیا ظہار بھی فرمایا کہ ہم نے عبداللہ کوا جازت دی ہے اوروہ اس کے اہل ہیں۔

مولانا سیدعبداللدهنی صاحب کو جب راقم نے بیہ بات بتائی تو ان کے لئے بیہ بری مسرت وفرحت کی بات ہوئی کہ بیا اظہار بتاتا ہے کہ جوحفرت نے کہا ہے وہ انشراح قلبی سے کہا ہے۔ ۲ رمضان المبارک ۱۳۲۰ بیکورائے بریلی جانے کا پروگرام

بنا، اورمولانا عبدالله حنی صاحب بھی ساتھ گئے، درس حدیث وہ دارالعلوم ندوۃ العلماء
کی معجد میں دے رہے ہے، حفرت شاہ علم اللہ کی معجد میں دینا شروع کر
دیا۔(۱). درمیان میں بھی وہ تشریف لے گئے تا کہ وہاں رمضان میں مقیم لوگوں اور گھر
کی خواتین اور بچوں کی دلجوئی ہوجن کے دل حضرت مولانا کے بغیر مرجھائے ہوئے تنے
بدھ ۲۸ دروزے کو حضرت مولانا علی میاں ندوی قدس سرہ اور ان کے ساتھ بھی لوگ جو
رمضان کے ایام ساتھ گذارنے آتے تنے اور لکھنؤ میں ساتھ تنے، ساتھ ہی دائے بریلی
آئے، ڈاکٹر عباد الرحمٰن نشاط صاحب خال معظم رحمہ اللہ کے ساتھ گاڑی پر تنے وہ خال
معظم کے ساتھ اپنی کیفیت کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں:

''حضرت مولانا کی آخری علالت کے دوران ان کی خدمت میں میری دوبارہ حاضری ہوئی، میں ان دنوں اپنی ملازمت کے سلسلہ میں مکہ کرمہ میں مقیم تھا، دونوں حاضر یوں میں جو وقت نصیب آیا، مولانا عبداللہ صاحب کا ساتھ رہا، میں دیکھا تھا کہ وہ انتہائی محبت کے ساتھ حصرت مولانا کے آس پاس ہوتے سے، وضو کا وقت ہوتا تو 'جو میں نے دیکھا' مولانا سید بلال عبد اللہ صاحب وضو کرانا شروع کرتے، لیکن پاؤں دھلانے کا وقت آتا تو مولانا عبد اللہ صاحب ہے خدمت خود انجام وقت آتا تو مولانا عبد اللہ صاحب ہے خدمت خود انجام ویتے۔ حضرت مولانا کے انقال سے صرف چندون پہلے ہی مکہ ویتے۔ حضرت مولانا کے ساتھ دائے کرمہ سے کھونو حاضر ہوا، پھر حضرت مولانا کے ساتھ دائے بریلی تکیہ کا میر ابھی سفر ہوا، دبی سفر حضرت مولانا کا ندوہ سے بریلی تکیہ کا میر ابھی سفر ہوا، دبی سفر حضرت مولانا کا ندوہ سے بریلی تکیہ کا میر ابھی سفر ہوا، دبی سفر حضرت مولانا کا ندوہ سے بریلی تکیہ کا میر ابھی سفر ہوا، دبی سفر حضرت مولانا کا ندوہ سے

<sup>(</sup>۱) پہلے اور دوسرے عشرہ میں مولانا تحد عباس کیاوی ندوی صاحب بیتمام ذمد داریاں انجام دیں کہانہوں نے حضرت مشکر اسلام علیہ الرحمۃ سے اجازت لے کرپورے ماہ کے اعتکاف کی نیت کر کئی تاکہ جگر آباد رہے جزاہ اللہ تعالی خیر الجزاء، اور انہوں نے ایک قرآن شریف یا اس سے زیادہ کی تلاوت کاروز کامعمول بنالیا تھا، تقبل اللہ منہ و اجول او ابد

رخصتی کا سفر تھا، رمضان شریف کا مہینہ تھا حضرت مولانا کے مہمان ندوہ میں ہی ان کے ساتھ تھے، جب حضرت مولانا ڈاکٹروں کی اجازت سے رمضان گزار نے کی نیت سے تکیہ روانہ ہوئے ، تو ایک پورا قافلہ کاروں اور بس میں حضرت کے ہمراہ تھا، میں اور مولانا عبد اللہ صاحب ایک ہی کار میں شے، اور اس تاریخی سفر میں حضرت کے کارواں میں شریک ہونے کواپنے لیے باعث عزت وشرف مجھر ہے تھے، راستہ میں ہونے کواپنے لیے باعث عزت وشرف مجھر ہے تھے، راستہ میں بحق ان کی معیت کی برکت سے ایمان افروز باتیں ہوتی رہیں، اور خیروبرکت کا ماحول پورے سفر میں قائم رہا۔''

جمعة المبارک ۲۲ رمضان المبارک کو بالآخر وہ حادث جا نکاہ پیش آئی گیا، جس کا کھٹکا لگا ہوا تھا، پھر بھی بینا قابل یقین صورت حال تھی، جس نے جرسی سکتہ ہیں رہ گیا، کوئی بدحواس ہوگیا، کوئی روروکر بے قابوہوگیا، کسی کی سانس او پر بنچ ہونے لگی، بجیب بات بیتھی کہ حضرت نے خلاف معمول فر مایا کہ عبداللہ سے کہنا نماز تھوڑی تا خیر سے بشروع کریں، آخرابیا، ہوا، جمعہ ہیں جوخطاب خطبہ کے ساتھ دیااس ہیں انہوں نے اس میں وہ سب نکال کرر کھ دیا جو دبائے ہوئے تھے، لیکن صبر واستقامت، تسلیم ورضا کا دامن مضبوطی سے تھا ہے رہے۔ خطاب جمعہ میں اس حادثہ سے جو امت اسلامیہ کو دامن مختاج ہوئے ، دلوں کوزم رکھتے ہوئے پوراپہو نچا دینا چا ہا، کیسے آواز ناریل رہ سکتی تھی، کیسے وہی گھن گرج باتی رہ سکتی تھی، کاش بیخطاب قلمبند ہوتا اور صبط تحریر میں آتا، یہی ان کے ولی ووارث اور ان کے حامل علوم ومعارف تھے، ہوش وحواس کو پوری طرح قائم رکھتے ہوئے اپنے بڑے کو الوواع کرتے ہوئے فور آ اپنا بڑا وحواش کو پوری طرح قائم رکھتے ہوئے اپ نے بڑے کو الوواع کرتے ہوئے فور آ اپنا بڑا وحواش کو پوری طرح قائم رکھتے ہوئے اپنی دوی وامت برکاہم سے بھرائی ہوئی آ واز وارث دل گیر ہوتے ہوئے ویش کی انہی نے نماز پڑھائی میں دل گیر ہوتے ہوئے ویش کے، انہی نے نماز پڑھائی میں دل گیر ہوتے ہوئے ویش کیا کہ نماز آپ ہی پڑھائیں گے، انہی نے نماز پڑھائی

ادر قبر میں ان کے ساتھ خود مولانا سیدعبداللہ حنی بھی اترے، وہ قبرستان نماز سے پہلے ہی پہلے ہی ہوئی ان کے ساتھ مولیا تھا، اس سے بردی سہولت ہوئی ، ان پر اس حادثہ سے جو بار پڑااس کو انہوں نے اپنے تقوی کی وطہارت اور علم وفہم کے پروں سے برآ سانی اٹھالیا، اب یہ بھی اپنا بارچھوڑ گئے اور ایک مشن، ایک تحریک ایک دعوت دے گئے، یہ تتھا ہے اسلاف کے سیے وارث اور جائشین ۔

## مفکراسلام حضرت مولا ناسیدا بوالحسن علی ندویؓ کے بعد

مفکراسلام حفرت مولانا سید ابوالحن علی ندوی کے حادث و فات کے بعد پھر مولانا سیدعبداللہ حنی کسی بل چین سے نہ بیٹے، نہ بیاری کی پرواہ کی، نہ صحت کا خیال رکھ سکے، بس ان کے چھوڑ ہے ہوئے کا مول کو آگے بڑھانے، ان کی تصنیفات کو عام کرنے ، ان کے پیغام کو گھر گھر پہو نچانے اور ملک ملک عام کرنے کے جذبہ سے سرشار ہوکر وہ داے درے شخے آگے بڑھتے چلے گئے۔ بیرون ممالک میں جنوبی افریقہ کا اہم دورہ حضرت کے جانشین حضرت مولانا سیدمحمدرابع حنی ندوی کے ساتھ کیا، جس میں مولانا عبدالعزیز خلیفہ بھلی ندوی بھی تھے، پھر ججاز مقدس آئے اور عمرہ کی ساتھ سعادت حاصل کی، اس سفر کی رودادخودمولانا عبداللہ حنی ندوی نے قامبند فرمائی تھی جو سعادت حاصل کی، اس سفر کی رودادخودمولانا عبداللہ حنی ندوی نے قامبند فرمائی تھی جو سفر دعوتی اوراصلاحی تھا، کتنا مؤثر ہوا، یہ بھیب اتفاق ہے کہ حضرت مولانا سیدا بوالحن سفر دعوتی اوراصلاحی تھا، کتنا مؤثر ہوا، یہ بھیب اتفاق ہے کہ حضرت مولانا سیدا بوالحن علی حنی ندوی جنوبی افریقہ کا سفر نفر ما سکے تھے۔

### چ چوتھاباب 💸

# اندرون ملك دعوتي وتبليغي اسفار كاايك جائزه

پہلے کیرالہ کی روداد نمونہ کے طور پر پیش کی جارہی ہے، جس سے ان کی مقبولیت ومجوبیت اور مرجعیت کا کسی حد تک اندازہ لگانا آسان ہوگا، کہ امت کے طبقات میں مختلف النوع لوگ کس طرح آپ کے دامن فیض سے وابستہ ہوتے چلے علقے تھے، مکہ مرمہ میں مقیم استاذ محمد الانصاری نے جو قلمبند کرایا وہ نذر قارئین کیا جارہا ہے۔ استاذ انصاری نے ہو 199ء میں جس سفر کی طرف اشارہ کیا ہے اس کی رودادالرا کہ میں شائع ہو چی ہے۔ اس کا بیموقع نہیں البتہ کیرالہ کی طرف مسلسل اور پدر پر سفروں میں شائع ہو چی ہے۔ اس کا بیموقع نہیں البتہ کیرالہ کی طرف مسلسل اور پدر پر سفروں کی بیا جو اس طرح ہے۔ کی بیا جمالی رپورٹ ہے جو موں ناسید عبداللہ حسی کے ساتھ جمال ندوی کے ساتھ کیرالہ کا پہلاسفر ہوا۔

# کیرالہ کا ایک یا د گارسفراوراس کے غیرمعمولی اثرات ونتائج

ماه تمبر کوواء مطابق ۲۷ رئیج الثانی و ۱۳ جمادی الاولی ۱۳ می پندره روزه الرائد کے مشتر کہ تارہ اور ماه اکتوبر کے آغازی اشاعت میں مولوی جمال الدین ندوی (کیرالا) کے قلم سے حضرت مولانا عبداللہ صنی مرحوم کے سنر کیرالا سے متعلق ایک مفصل رپورٹ شائع ہوئی ہے، جس کاعنوان ہے "حولة علمیة و دعویة فی ولایة کیرالا" اس کو بعض مقامات پر کچھ وضاحت کے ساتھ اور بعض زائد تفصیل کو

حذف واختصار كركندرقار كين كياجار باب، وه لكصة بن:

مفکر اسلام حفرت مولا ناسید ابوالحن علی حنی ندوی کے ایماء پر استاذ مکرم مولا نا سیدعبدالله حنی ندوی نے کیرالا کا دعوتی تعلیمی سفر ۱۳۱۸ میری ششما ہی امتحان کی ندوه کے ایام تعطیلات میں اختیار کیا ،مولا ناعبدالعزیز بھنگلی ندوی استاذ تفسیر وحدیث و فقه شافعی دارالعلوم ندوة العلماء ادر مولوی جمال الدین ندوی ساتھ بتھے، کیرالا جو اسلامی نشاطات کا حامل ہندوستانی صوبہ ہے، اور وہاں تعلیم عام ہے، مدارس ومساجد اوراسلامی جمعیات ومؤسسات ومراکز وہاں بکثرت پائے جاتے ہیں،اس کثرت میں وحدت بیدا کرنے کی طرف مولانا نے توجہ دلائی اور وہاں کی محتر م اور سر کردہ شخصیات سے ملاقاتیں کیں اورمسلم عصری تعلیمی، دعوتی اور رفابی اداروں میں بھی تشریف لے گئے، اور وہاں کی متاز اہل علم،اور سیاسی وساجی شخصیات سے بھی ملاقا تیں کیں ،مولا نانے جو محے اور معتدل اسلامی فکر دخیل پیش کیا ،اور جماعت بندی ، گروہ بندی کے نقصانات باور کرائے اس کا لوگوں نے اثر لیا، اس طرح اصلاح عقائد کے کام کوسارے کاموں پرتر جیج دینے کوکہا،اس لیے کہ عقیدہ سیج نہ ہوتو کوئی بھی نیکی نفع نہ پہنچائے گی اوراسی طرح عمل میں اخلاص نہ ہوتو وہمل نفع نہیں پہنچا تا ہے۔ مولانا نے بچیس سے زائد محاضرات دیئے اور تقریریں کیں اور ایک موقع یرجس میں اعلیٰ تعلیم یا فتہ طبقہ موجود تھا، جن میں ڈاکٹر ،انجینئر ،صحافی اور بڑے تا جراور صنعت کارتھے، خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے مسائل کاحل کتاب وسنت اور سیرت مطہرہ میں ہے، دوسروں کی ترقی آگے دیکھنے میں ہے اور نئے نئے اختر اعات و اکتفافات میں ہے کیکن امت مسلمہ کی ترقی چیچے جانے میں ہے، یہاں تک کہوہ اس جماعت ونسل سے جاملے جورسول الله صلى الله عليه وسلم كے زير بدايت وتربيت يروان چڑھی یا پھراس نسل ہے جا ملے جس نے صحابہ کرام رضی الله عنہم سے یا دوسرے درجہ میں صحابہ کے معتمد افراد سے دین سیکھااور ہدایت یا کی تھی ،اسی فکر ومل سے گروہ بندی

ختم ہوگی اورسب ایک امت بن کررہیں گے، اس وقت الله کی نفرت آئے گی جیسا کدارشاور بانی ہے ﴿الا إِن حزب الله هم المفلحون ﴾.

بیخطاب کوچین (اردنا کولام) میں ہوا، اس سے بل مولانا کالی کث اور اس کے مضافات اور مولانا عبدالشکور قاسمی کے گاؤں وغیرہ بھی تشریف لے گئے تھے، مولانا کے خطاب کے بعد مولا ناعبدالعزیز بھٹکلی ندوی نے خطاب کیا اور انھوں نے بھی ای موضوع کواختیار کرکے وحدت اسلامی اور تضامن اسلامی کی دعوت دی، پھر بیہ حضرات کوچین کے دارالا یتام میں گئے، جہال طلبہ کوخطاب کیا اور ابھی ان کی کیا ذمہ داری ہے اور بعد میں ان کو تیار ہو کر کیا ذمہ داریاں نبھانی ہیں، ان اہم امور کی طرف سادہ انداز میں توجہ دلائی، پھرمعروف اخبار روز نامہ 'چندریکا'' کے وفتر تشریف لے گئے جومسلم لیگ کاتر جمان ہے، پھرروز نامہ 'مادیم''کے دفتر کئے یہ بھی مسلمانوں کا ہی اخبار ہے، اور سیدونوں اخبار لاکھوں کی تعداد میں روز نگلتے ہیں ،اوران کے ذریعہ ندائے حت گھر گھر پہنچ جاتی ہے، ورندعموماً اخبارات اور صحافت پر قبضہ غیر مسلموں کا ہے، اور شالی ہندیں اردو صحافت شیعوں ادر بریلویوں کے زیر اثر ہے، پھر ایک اسلامی مرکز کی زیارت کی جہاں ہفتہ واری درس قرآن کا اہتمام ہے اور لوگ شریک ہوتے ہیں، جو کالجوں اور عصری اسکولوں میں زیرتعلیم ہیں،ان کےسامنے مولا نانے عربی زبان واہمیت اور اس ہے واقفیت کی دینی ضرورت پر توجہ دلاتے ہوئے قرآن مجید کی عظمت کا احساس بیدا کرنے اوراس کواپنی زند گیوں میں دستور حیات کے طور پر لانے کی طرف متوجہ کیا، اور یه باورکرایا که بغیرعر بی زبان کا ذا کقه بیدا کیےاس پر پورے طور پرعمل نہیں کیا جاسکتا ،اور جب عربی میں کمزوری ہوتی ہے تو لفظ کے معنی حیجے نہ بچھنے کی صورت میں زندگی سنت کی پٹری سے ہت کر بدعت کے راستہ برآ جاتی ہے، اور فرمایا قرآن مجید کی تفسیر کے دو پہلو ہیں،ایک علمی پہلو ہے دوسراعملی پہلو بھمل طور پراصلی کے بچائے ترجمہ پراعتا دکر لینے ہے اس کاعملی پہلومتا ٹر ہوتا ہے،معہداسلامی کی طرف سے سید قطب شہیر کی تفسیر

قرآن 'فی ظلال القرآن 'کاملیالم میں ترجمہ کیے جانے پر بحیثیت علمی کام کے سراہتے ہوئے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اس کے بعض وہ پہلوبھی ہیں جوعلمی تفسیر کے اصولوں پر پور نے ہیں اترتے ،اس لیے محض ترجمہ سے مراد واضح نہیں ہوگی ،اس لیے عربی میں فہم وا تقان پیدا کرنے کی زیادہ ضرورت ہے ، پھر سلف کی تفسیر کی روشن میں رہنمائی حاصل کی جائے۔

اس کے بعد مولانا جامعہ کوٹر یہ تشریف لے گئے جس کی سر براہی ممتاز و معروف داعی مولا نا محدموک فرما رہے ہیں، اور اس جامعہ نے بڑے کارگز ارعلاء و ا فاضل تیار کیے ہیں، جوریاست کیرالا اور ملک و ہیرون ملک میں خدمت دین کا کام كرر ہے ہيں، يہال مولانا نے قرآن مجيداورعلم دين كي مناسبت سے عربي زبان ميں مہارت پیدا کرنے کی طرف بڑی ملل گفتگوفر مائی اور عجمی مما لک میں بیعظیم سنت جس طرح مردہ ہوگئ ہے، مدارس کے ذریعہ اس کا احیاء آسان ہے، اس لیے کہ مدارس میں طلبدواسا تذوعر بي مراجع ہے ہی استفادہ کرتے ہیں تو کیوں اس سنت کا احیاء نہ ہوجس كاتعلق زبان سے ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم عربى زبان ميں مفتلوفر ماتے، خطاب فر ماتے ،ادرآ پے سلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی الله عنهم بھی عربی زبان بولتے تھے۔ اس کے بعد مولانا جامعہ صنبہ تشریف لے گئے بیمی ایک بڑے تاجروعالم دین شیخ حسن کا قائم کردہ ہے جوشیخ الاسلام مولا ناحسین احدمدنی کے شاگرد تھے اور اب اس کوان کےصاحبز ادے حاجی عبدالستار صاحب جوایک بڑے داعی ومبلغ اور تاجر ہیں چلا رہے ہیں، اور ان کے صاحبز ادگان نے دینی تعلیم حاصل کی ہے اور دعوت وتبلیغ کے کام میں سرگرم عمل ہیں، یہاں صدر جمعیۃ علاء ہند کیرالا کے مولا نامحمہ موی باقوی سے ملاقات ہوئی انھوں زبردست خیرمقدم کیا اور ایک بڑا اہم استقبالی جلسه ہوا، مولا نا عبداللہ حنی نے حب رسول صلی الله علیہ وسلم اور اس کے نقاضوں پر ز ور دار خطاب فر مایا ، اور توجه دلائی که اس کا برزا تقاضه بیه ہے که تمام اقوال واعمال اور

احوال و کیفیات تک میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے بی طریقه وسنت کولموظ رکھا جائے ،اورخاص طور برعقیدہ وفکراور رجحانات میں اس کا خیال رہے تبھی اس کا حجے اثر زندگی کے دوسرے جوانب و گوشوں برمحیط ہوگا بحقیدہ میں سنت نبوی صلی الله علیہ وسلم کا خیال ندر کھنے سے بدعت وشرک کی ظلمت آجاتی ہے، جس سے اعمال سنت کے مطابق انجام بيس يايات اورسب سے اہم بات سے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كى شان محبوبیت وشان رفعت ان اعمال و کیفیات اور عقا ئدور جحانات سے حاصل ہو کی جوالله كو پند تھے، اب اگركوئي ان ہي كي اقتداء كرے گا تو وہ بھي الله كامحبوب بن جائے گا، ورنداس راستہ برتو آئی جائے گاجواللہ کومجوب و پسندہ، اورجس کا اس نے مطالبه كيا باوراس يرجوانعام اس كى طرف سے باس كا وعده كيا باورفر مايا ب: ﴿ قِلَ إِنْ كَنتِم تَحبونَ الله فاتبعوني يحببكم الله و يغفرلكم ذنوبكم السخ. اور جوصفات وكمالات مختلف انبياء اوررسولون مين متفرق تتصوه سب الله في اینے آخری نی سیدنا محمصلی الله علیه وسلم کے اندرجمع کردیئے تھے اور ایک جگه انبیاء ے ذکرے بعد حضور صلی الله عليه وسلم كسلسله ميس فرمايا: ﴿فبهداهم اقتده ﴾ رسول الله صلى الله عليه وسلم كووه مقام ودرجه الله نے عطا فرمایا جو صرف ان كے ہى ليے خاص ہے اور وہ مقام محمود ہے۔

مولانا کے اس ایمان افروز خطاب کاسبھی حاضرین و سامعین پر بڑا اثر مرتب ہوا پھرمولانامحمدمویٰ ہاتوی نے اپنے گہرے تاثر کا اظہار ما تک پرآ کر کیا اور وفد کوالوداع کہتے ہوئے جذبات تشکر وامتنان کا اظہار کیا۔

پھریدوفدورکلاگیاجہاں جامعہ منانیدواقع ہے جس کی فرمدوار جعیۃ علاء ہندکی شاخ جنو بی کیرالا ہے، اس کا سنگ بنیاد مفکر اسلام حضرت سیدا بوالحسن علی حنی ندوی نے رکھا تھا، اور اس کے صدر و ناظم مولا نامجرعیٹی صدر دائرۃ المعارف الاسلامیہ جنو بی کیرالا ہیں جو کہ بڑے مصنف اور مالا بارزبان کے ماہراور اس میں سیرت نبوی کے موضوع پر

کئی کتابوں کےمصنف ہیں، وہ اشیشن پراستقبال وخیرمقدم کے لیے بذات خودتشریف لائے اور بڑے خلوص ومحبت سے پیش آئے، یہاں جامعہ کے علاء واسا تذہ سے ملاقات کے بعد مجد میں مولانا عبد الله حنی نے بعد مغرب خطاب فرمایا جس میں طلبہ کو ان کی ذمه داریال یا دولاتے ہوئے عصر حاضر میں مدارس ومکا تب دیدیہ کی ضرورت اور ان کے کردار، عربی زبان میں رسوخ بیدا کرنے اوراس کورواج دیے کی ضرورت واہمیت کی طرف توجہ دلائی، اور فرمایا: یہی زبان واحد زبان ہے جو زندہ ہے اور زندہ رہے گی،اوراپنی اصل حالت کے ساتھ ہمیشہ سے باتی ہےاور ہمیشہ باتی رہے گی اور کوئی زبان بھی اپنی حالت ایک مدت تک قائم رکھ یاتی ہے پھراس کی وہ حالت قائم نہیں رہتی ،کیکن اللہ نے قر آن مجید کوعر بی زبان میں نازل کر کے اس کی حفاظت کا دائی سامان فراہم کردیا اور یہی زبان ہے جودنیا کے بعد کی زندگی آخرت میں بھی قائم رہے گی،اس زبان کے حروف کلام اللہ کے حروف ہیں، جن کی ادائیگی پراجروثو اب ہے۔ عر بی زبان کے زندہ زبان ہونے کی انھوں نے مثال دیتے ہوئے ثبوت کے طور پر کہا کہ شیخ زین الدین مخدوم نے فتح المعین عربی میں کتاب کھی اوراس کی شرح عربی میں ایک مصری عالم نے کی، آج وہ یہاں کیرالا کے کی مدارس میں بردھائی جاتی ہاوراس کا افادہ عام ہے بنسبت مقامی زبان کے کہان کا افادہ محدود ہوجا تاہے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جس عمل كوائي حيات طيب ك آغاز سے اس ے آخری لمحتک اختیار کیا ہو وہ صرف عربی زبان کے الفاظ ہیں ، مادر معظمہ کی گود ہے لے کراللہم الرفیق الاعلیٰ تک ہیرسب جوزبان سے ادا کیا وہ عربی الفاظ وحروف کے علاوہ اور کیا ہے، بیرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الیم مسلسل اور دائمی سنت ہے جس میں مجھی انقطاع نہیں رہا، بجین سے جوانی، جوانی سے کہولت، کہولت سے شیوخت یبال تک که آخر دفت تک یبی زبان برر بی ، اگر بهم اس زبان کواینی زندگیوں میں انفرادی واجٹاعی طور پرزندہ کریں گےتو اس میں ایسی برکات ظاہر ہوں گی جن سے ہمارا ظاہر و باطن کیسال منور ہوگا، اور ساج سے بدعات وخرافات، اوہام ورسوم اور منکرات کے از الدمیں آسانی ہوگی، کہ ان برائیوں کی شناعت دل و د ماغ میں اس درجہ میں بیٹھتی چلی جائے گی جس درجہ میں کتاب وسنت میں بیان کی گئی ہے۔

رات یہاں گزارنے کے بعد کیرالا کے دارالحکومت تری وانتا بورم (تری وندرم) مولانا اوران کا وفد گیا، اس وفد میں یہاں کےمولا ناعیسیٰ اورمولا تا عبدالمجید باتوى بھى ساتھ تھے، مدرسه مدايت العلوم بفوندرا كئے، يہاں بھى زبردست خيرمقدم موا، رئيس الجامعه مولا نا كويا قاسى ،مولا ناسليمان با توى ،استاذ عابدالها دى ،استاذ ارشد القامی ہے ملاقات ہوئی، ان نوجوان علماء نے پروگراموں کے منعقد کرنے میں جو بلاننگ اور کوششیں کیس وہ غیر معمولی تھیں جامعہ کے فارغین ونضلاء کو جمع کر کے مختلف موضوعات پر جلسے رکھے اور بہال کی بزرگ اور ذی علم شخصیت مولانامحمرنوح قاسمی نے اس کی سر برستی کی اور پھر بردا اہم استقبالیہ خطاب ان کے سامنے مفکر اسلام حضرت مولانا سیدابوالحسن علی هنی ندوی کی شخصیت اوران کی دعوت و فکراسلامی میں خد مات پر کیا،اس کے بعدان کے بوتے مولا ناسید عبداللہ حسنی نے ظہر سے قبل محاضرات دیتے ، پھر عصر بعد، عشاء بعد ان کے محاضرات کا سلسلہ جاری رہا، اور مدرسہ محدی کے طلبہ کوجن اوصاف وخصوصیات کا حامل ہونا جا ہے ان پر روشی ڈالی اور تفرقہ بندی کے بجائے اسلامی وحدت برلوگوں کولانے کے لیےان کی صلاحیتوں کواختیار کرنے پرزور دیاجن سے بات کا وزن پیدا ہوتا ہے اور وقت کے نقاضوں اور دنیا کے حالات پر نظر رکھنے اور اسلام اورمسلمانون كوجن چيلنجز كأسامنا بان كتبجيف اوركتاب وسنت اورسيرت نبوى كروشى اورفتوں كے مقابله ميں رباني علاءاور مصلحين امت كاجوطريقه كارر باہاس کو بچھنے کی صلاحیت پیدا کرنے کا کہا، اور موجودہ فتنوں اور خطرات میں قادیا نیت کے فتنہاورخطرہ کونبوت محمدی کےخلاف بغاوت قرار دیتے ہوئے دوسروں کواس فتنہ سے بچانے کی طرف بھی توجد دلائی،اس لیے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف عالمی طاقتوں

کی تقویت سے پورے اسلحہ کے ساتھ اور میڈیا کے ذریعہ بیخ طرہ سامنے آیا ہے۔ مولانا عبدالعزیز بھنکلی ندوی نے اپنے خطاب میں جامعہ ہدایت الاسلام بفوندرا کی خدمات اور اس کے فضلاء کو خراج تحسین چیش کیا۔

پر تی وندرم سے کالی کث اور وہاں سے بیوفد بھٹکل روانہ ہوا، ایک ہفتہ کا یہ کیرالا کا دورہ تھا جس کا چوتھا دن مولا نا عبدالو ہاب مظاہری کے مدرسہ کی زیارت ادر وہاں خطاب پھرکولم کی نذر ہوا،مولا ناعبدالوہاب مظاہری ایے تعلق وعقیدت سے کولم میں ساتھ رہے،شہر کولم میں واقع مدرسه منارالهدیٰ بھی تشریف آوری ہوئی، یہ جناب كمال احمد صاحب كا قائم كرده ہے جو برے داعيوں ميں بين، يهاں بھي طلبہ كے سامنے خطاب فرمایا جو مختصرتھا، پھرمسلم انجینئر نگ کالج گئے،اس کے احاطہ کی مسجد میں وہاں کے اسٹوڈنٹ وغیرہ جمع ہو گئے ان کواسلام پر کمل اعتاد پیدا کرنے کی دعوت دی کہ بدیقین ہونا جاہیے کہ اسلامی تعلیمات میں ہمارے مسائل کاحل ہو جاہے وہ عقائدی ہوں،ارکانی ہوں،معاشی ہوں،سیاسی ہوں اور جاہے آج کے حالات کے نت نے مسائل وقضایا ہوں ،ہمیں شریعت کی روشی میں حل کرنے جا ہمیں ،اس لیے كمالله تعالى كاار شاوي: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْحُلُوا فِي السَّلَم كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواُ خُطُوَاتِ الشَّيُطَانِ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مَّبِينٌ ﴾ (سورة البقرة: ٢٠٨) انساني گاڑی بغیراس کے چل ہی نہیں سکتی، یہی شریعت مطہرہ پوری انسانیت کا قانون زندگی اوردستورحیات ہے،اورفر مایا: دینی اسلامی کتابوں کا مطالعہ بیجیے، خاص طور برحضرت مولانا سید ابوانحن علی هنی ندوی کی کتابوں کا ضرور مطالعہ سیجیے، ان کی کتابیں، انگریزی میں بھی آگئی ہیں، انھیں دیکھئے۔

اس کے بعد مولانا حسن رشادی کی معجد میں جہاں وہ امام وخطیب ہیں خطاب کیا، پھر کنکوڈ تشریف لائے جہاں اس وفد کے رہبر مولوی جمال الدین ندوی کی اقامت گاہ ہے اور ایک رات قیام فرمایا اورعوام الناس کے لیے مسجد میں ایک

خطاب بھی کیا، پھر جامعۃ الانوار تشریف لے گئے جومشہور خطیب کیرالا استاذ عبدالناصر المعدنی کی جامعہ الانوار تشریف کے صدر مولانا ابو بکر باقوی ہیں، یہاں بھی طلبہ داسا تذہ کو خطاب کیا، اور آخیس سیرت نبوی کے مطالعہ کامشورہ دیا اور یہ کہ مطالعہ مرسری نہ ہو بلکہ گہرائی اور گیرائی سے مطالعہ ہو، پھر کولم میں واقع جامعہ حسنیہ تشریف لے گئے، اسلامی دعوت و تبلیخ اور کتاب وسنت کی تعلیم عام کرنے میں خطہ کیرالاکا یہ بڑا معتبر اور معروف ادارہ ہے، (۱)

کالی کٹ میں اشیشن میں خیر مقدم کے لیے استاذیوسف محد الندوی موجود سخے، انھوں نے ایک ہوٹل (فندق) میں قیام کانظم کیا تھا، کالی کٹ میں تین دن رہے، یہاں ڈاکٹر بہاء الدین ندوی اور کیرالا کے معروف خطیب ورہنما شخصیت عبد العمد صدانی جومبر پارلینٹ ہیں سلم لیک کی طرف سے اور حضرت مقکر اسلام علیہ الرحمہ کی شخصیت سے بڑے متاثر اور ان کے مرید ہیں ملنے کے لیے آئے، دار الا بتام وینا و میں طلب اور ذمہ داروں کے درمیان پروگرام ہوا، دار الہدی اکیڈی مولوی بہاء الدین ندوی لے گئے وہ اس کے صدر ہیں، وہاں محاضرہ کے بعد عبد العمد صدانی (کیے از

(۱) وفد کے رہر مولوی جمال الدین ندوی یہاں سے پڑھ کر دارالعلوم ندوۃ العلماء بنرض تعلیم و استفادہ رہے اور پھر مولوی جمال الدین ندوی یہاں سے پڑھ کر دارالعلوم ندوۃ العلماء بنرض تعلیم استفادہ رہے اور پھر مولانا عبداللہ حنی کی سرپرتی جس تعلیم و تربیت پائی اور ایک سال حضرت مفکر اسلام کے ساتھ ان بی کے مصورہ پرگز ارااور خدمت کی مفکر اسلام اور ندوۃ العلماء کی فکر ودعوت کی اس وقت دنیا کواس کی وسطیعت واعتدال کی وجہ سے جوزیادہ ضرورت ہے اس کی مولوی جمال صاحب نے کیرالا جیں اور خولانا عبدالعزیز بھنگلی صاحب نے کیرالا جیں اور زیادہ ضرورت محسوں کر کے مولانا عبداللہ حنی اور مولانا عبداللہ حنی کوان کی کا بیدورہ کرایا اور اس کے ایسے اس تھے اثر ات فلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا : عبداللہ فات کیرالا ہیں۔ وابسی پرتا کر اس سنفے کے بعد حضرت مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ نفر مایا : عبداللہ فات کیرالا ہیں۔ عام معد حسیہ جس مولوی عبدالشور قاسمی استاذ سے جو کہ کیرالا ہیں وفد میں شامل ہو گئے جہاں جامعہ حسیہ جس ساتھ رہے ، اور مولانا کو وہ اور مولوی جمال ایسے مقامات پر لے گئے جہاں طرح سے دعوت و تعبیم دین کے لیے دخواریاں باعث راحت قلب بن کئیں۔

قائدین مسلم لیگ کیرالا) کے مکان پرتشریف لائے ،ادران کا معہد بھی دیکھااوروہاں خطاب بھی کیا،مطالعات قرآنی ہے متعلق میہ بیان برامعلومات افزااورروح پرورتھا، یہاں سے مدسہ جو ہرالہدی تشریف لے گئے جس کےصدراستاذ محمہ انظامی ہیں اور استاذ پوسف محمدندوی بهال اس وقت استاذ تھے، بہال مسلم خواتین بھی معلمات ہیں، مولا نانے اینے خطاب میں خواتین کوان کی ذمہ داریاں یاد دلاتے ہوئے امہات المومنين كي عفت وحيا كوسامنے ركھنے كوكها اور اسلامي ثقافت اور مغربي ثقافت كاجوفر ق ہے اس فرق کو بھی ملحوظ رکھنے کو کہا کہ ہماری بہنوں کو ہر حال میں اسلامی ثقافت ہی اختیار کرنی جاہیے، اور اسلام نے جوحدود مقرر کیے ہیں ان ہی حدود کا یابندر ہنا ہے، اوراس بات ہے آگاہ کیا کہ مغربی طاقتیں ادر استعاری ذراکع عورتوں کی عزت و ناموس کوختم کرنے کے دریے ہیں،اس لیےاس سے ہوشیارر ہے کی ضرورت ہے۔ آخر میں مولا نانے علاء کیرالا کوندوۃ العلماء کی زیارت اور وہاں کے مشاکخ ہے ملا قات کی دعوت دی ،جس ہوٹل میں قیام تھا دہاں کیرالا کے ندوی فضلاءاورعلماء کی ایک تعداد جمع ہوگئ تھی ، جن میں خصوصیت سے استاذمحی الدین ندوی قابل ذکر ہیں، جو برانے ندوی ہیں اور کامیاب ملیالم مترجم بھی ہیں، حضرت مولا تا سید ابوالحن علی ندوی کی کتاب ارکان اربعہ کا ملیالم میں ترجمہ کر چکے ہیں، مولانانے ان سب کے سامنے ندوۃ العلماء کے قیام کا مقصد اور اس کی فکر کی آفادیت سامنے رکھی تا کہ اس کی روشیٰ میں آ گے بردھیں۔

ندوی فضلاء کے اس اجتماع کے بعد کالی کٹ کے جن مسلم تعلیمی و دعوتی اداروں میں مولا ناتشریف لے گئے ان میں مرکز ۃ الدعوۃ ، مرکز ندوۃ المجاہدین السلفید میں اخبارات نے مولا ناپروگرام کی تفصیلات بھی شائع کیں ، خاص طور پر چندریکا اور ماھیم روز ناموں نے اور انٹرویو بھی شائع کئے۔

مولا نا کے مرافق اور رہبر سفر مولوی جمال المدین ندوی اور مولا نا عبدالشکور

قاسی، استاذ محمد الانصاری ان سجی کا کہنا ہے کہ مولانا کی ایک بڑی صفت بیظام رہوئی کہ ان کی کیرالا میں عربی کے ایک داعی صحافی استاذ حدیث اور حضرت مولا نا سید ابوالحس علی هنی ندوی کے حفید اقرب کی حیثیت سے تعارف ہوا تھا،اس سفرنے جہاں ان کی شخصیت کے مختلف دیے ہوئے گوشے کھولے، ان میں ایک برد اوصف پی ظاہر ہوا كەدەعر بى زبان كےايك قصيح البيان خطيب بھى ہيں، بورے سفر ميں انھوں نے عربي زبان میں خطاب کیے، اس لیے کہ کیرالا میں علماءاور مدارس کےلوگ اور بھی لوگ ملا د عربیہ سے تجارتی اور ملازمت وغیرہ کے روابط کی بنا پرعربی زبان کواچھی طرح سمجھتے ہیں اوراس میں بات بھی کرتے ہیں، ہندوستان کے دوسرے علماء کی بہ نسبت کہان ے اہل کیرالا بلا واسط مستفید نہیں ہویاتے ،مولا ناسے بلا واسط مستفید ہوئے اوران ک طرف قلوب خوب مائل ہوئے اور دل ود ماغ نے ان کی فکر انگیز باتوں کو قبول کیا۔ چنانچہ اس سفر سے جو دروازہ کھلا اس سے ایسے مخلص مردان کار دستیاب ہوئے جنھوں نے اس فکر کواوڑ ھلیا اور پھرمفکر اسلام حضرت مولا ناسید ابوالحن علی حسنی ند دی کے انتقال کے بعد سے تو مختلف ادار ہے بھی وجود میں آئے ، اور ندوۃ العلماء کے ذمہ داروں اور اسا تذہ کے کئی اہم سفر کقور ، کالی کٹ، کولم کائم کولم ، اور تری وندرم وغیرہ کے ہوئے ، اورمولوی عبدالشکور قائمی نے حسنی اکاڈمی قائم کر کے حضرت مفکر اسلام کی کتابوں کی اشاعت کا بھی زبردست کام انجام دیا ہے جس کو انھوں نے اور ان کے رفقاء نے ملیالم میں منتقل کیا، یہ یادگار دعوتی تعلیمی دورہ مدراس کے راستہ سے براہ کالی کث ہوا اور پھرتری وندرم ہے کولم، کائم کولم ، کالی کث اور ان کے مضافات میں پیغام رشدو ہدایت دیتے ہوئے براہ بھٹکل اختتام پذیر ہوا۔

مشکل گو کیرالا میں نہیں ہے، کرنا ٹک میں ہے لیکن ندویوں کا ندوۃ العلماء کے بعد دوسرا بڑا مرکز ہے،اور اہل علم ودین کا مشقر اور سب سے بڑا استقبال گاہ ہے،کوئی قریب تک پہونچ جائے یا گذرنے گئے تو پھر ندوی غیر ندوی کی قید نہیں، داعی ہویا ادیب، عالم ہویا دانشور،اس کو بھٹکل آنا اور اتر ناہی ہوگا، چنانچہ ایسا ہی ہوا جبکہ رفیق سفر بھٹکل کے ہی مولانا عبدالعزیز بھٹکلی ندوی تضاقو پھریہ کیسے ممکن نہ ہو، پروگرام ہوئے ملاقاتیں ہوئیں،اور بعض بڑے اہم اموراور کوشوں کی طرف متوجہ کیا،اور مادیت سے روحانیت کا سفر کرایا۔''(ا)

حضرت مولانا سید ابوالحن علی ندوی قدس سره کی وفات کے بعد ان کے سب سے زیادہ سفر کیرالہ کے ہوئے۔ جس کی تفصیلات استاد محمد الانصاری ندوی اس طرح بیان کرتے ہیں:

ان کے میں عبدالغفورصاحب اور مولا نا عبدالشکور قاسمی مفکر اسلام فا وُنڈیشن کے سلسلہ میں مشورہ کے لئے ککھنو آئے اور مولا ناسے مشورہ کر کے واپس مجئے۔

چنانچیان کے میں بھٹکل کے داستہ سے مفکر اسلام فاؤنڈیشن کے افتتا ح کے لئے کالی کٹ تشریف کے افتتاح کے لئے کالی کٹ تشریف کا دور مولانا الیاس بھٹکلی اور مولانا عبد الباری ندوی بھٹکلی مہتم جامعہ اسلامیہ بھٹکل بھی بھٹکل سے ساتھ ہوگئے تھے ، مفکر اسلام فاؤنڈیشن کا افتتاح ہوا اور حضرت مولانا سید ابوالحن علی ندوی کی کتاب ''مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی ووعوت''کا ملیا لم میں ترجمہ ہوا۔

ای سفر میں مدرسہ فوزید میں بھی تشریف لائے، جس کے صدر حضرت مولانا عیسیٰ صاحب ہیں، اور وہاں زبردست پروگرام منعقد ہوا۔ مولوی صادق بوڑیوی ندوی رفیق سفر کے طور پر مولانا کے ساتھ تھے، مولانا کو حیدرآباد بھی جانا تھا، اکٹیشن تاخیر سے پہو نچے، ٹرین پہو نچے بھی تھی، لیکن رکی رہی، یہاں تک کہ مولانا پہو نچے گئے، یہ مولانا کی کرامت محسوس ہوئی۔ اس سفر میں چندا ہم لوگ بیعت ہوئے، ڈاکٹر حسن آنکھ کے مشہور ڈاکٹر جن کے دادا کیرالہ میں ایجویشن منسٹررہ بھی ہیں، بیعت ہوئے۔ اس آنکھ کے مشہور ڈاکٹر جن کے دادا کیرالہ میں ایجویشن منسٹررہ جھے ہیں، بیعت ہوئے۔ ساتھ فلائٹ سے مولانا

<sup>(</sup>۱) کیرالہ کے اس پہلے تفصیلی دعوتی سفر کی روداد جریدہ''الرائد'' (عربی) ندوۃ العلماء میں سے<u>199ء</u> میں ملاحظہ فرمائے،

سیدعبداللہ حنی نددی ، مولا ناعبدالعزیز بھکلی نددی ، تری وندرم ایئر پورٹ پرنزول فرما ہوئے ، تری وندرم کی بڑی معجد میں حضرت مولا ناسید محمد رائع حنی ندوی کا زبردست خطاب ہوا، جس کا ترجمہ مولا نا اسحاق صاحب نے کیا، چونکہ آل انڈیا مسلم پرسل لاء بورڈ کے صدر منتخب ہونے کے بعد حضرت مولا نا رائع صاحب تشریف لائے تھے، اس کی وجہ سے جگہ جگہ بڑا پر تپاک خیر مقدم ہوا، اور ۱۰۰ سے زاکد شالیں پیش کی گئیں جو سب کی سب سفر میں ہی حضرت نے پیش کردیں۔ مولا ناسید عبداللہ حسنی رحمۃ اللہ علیہ سب کی سب سفر میں ہی حضرت نے پیش کردیں۔ مولا ناسید عبداللہ حسنی رحمۃ اللہ علیہ سب کی سب سفر میں ہی بڑے مانوس اور معتقد تصان کا جگہ جگہ خطاب ہوا۔

مولا نا عبداللہ حتی کے سوم ہے۔

المن علی کی برالہ کے سفر ہوئے۔

المن علی کی برالہ ہم سفر ہوا۔ ۱۵ دن کیرالہ میں رہے، پورے سفر میں تری وندرم سے

الم مین تک ساتھ رہا۔ اس سفر میں ماشاء اللہ بہت بڑی تعداد میں لوگ بیعت ہوئے،

اس سفر میں کولام ضلع میں ادچھرا کے دارالعلوم کو جگہ دینے والے ڈاکٹر احمد صاحب بیعت

ہوئے جو کہ ایم ڈی ہیں، اور کی اسپتال چلارہے ہیں، اسی سفر میں دارالعلوم الاسلامیہ

ادچھرا کا سنگ بنیا دمولا ناسید عبداللہ حتی نے رکھا، اس کے بانی ومدیر مولا نا عبدالشکور

قامی ہیں، کی گری طور پراس کے بانی مولا ناسید عبداللہ حتی ہیں، انہی کے گروخیل کی

روشن میں ہم لوگ کیرالہ میں اپنا تعلیمی ودعوتی نظام آگے بڑھارے ہیں۔

مولانا عبداللدهنی کولام ضلع میں مولانا عبدالوہاب کے یہاں ویکل کے مدرسہ میں تشریف لائے، وہاں ڈاکٹر عبدالغفار صاحب نے بیعت کی جو ۳۰سال مدینہ منورہ میں خدمت انجام دے چکے جیں،اور تبلیغی جماعت کے سرگرم رکن ہیں،اور عرفہ ہاسپیل کے ذمہ دار ہیں اور سونے کے ایک مشہور تاجر بدرالدین صاحب بیعت ہوئے،اور بھی اہم شخصیات بیعت ہوئیں،جن میں علاء، حفاظ ، تبلیغ والے اور عام لوگ اور مختلف طبقوں کے حضرات منے۔

پھر کائم کولام میں الجامعۃ الحسدید میں زبردست تقریر ہوئی، وہاں کے چند علمائے کرام اور تبلیغ والے بیعت ہوئے، وہاں قیام صرف ایک دن رہا، یہاں مولا تا سے ملنے کے لئے بھٹکل سے مرکز نظام الدین دہلی کی شخصیت مولا نامجر غزالی ندوی صاحب آئے تھے۔ان کا جامعہ حسنیہ کے ذمہ دار ومتولی حاجی عبدالتارصاحب سے بعض معاملات میں اشتراک عمل ہے، اس سفر میں عبدالتارسیٹھ صاحب مولا ناکی شخصیت سے بڑے متاثر ہوئے، جس کا سبب مولا ناکا زہدواستغناء تھا، دوسری بات بی خطاہر ہوئی کہ سیٹھ صاحب کی صاحبزادی کو ڈلیوری کا مسئلہ تھا اور دشواری ہورہی تھی، مولا ناسے دعا کے لئے کہا، مولا نانے دعا کی اور بیدعا بتائی کہ ''فسم السبیل یسر و مات بار پڑھ کر پانی میں دم کرکے پلائیں، چنانچہ اس پڑمل ہوا اور تھوڑی ہی دیر میں بسہولت ولا دت ہوگی، اور آپریشن کی ضرورت نہ ہوئی۔فون پرسیٹھ صاحب نے میں بسہولت ولا دت ہوگی، اور آپریشن کی ضرورت نہ ہوئی۔فون پرسیٹھ صاحب نے میں بسہولت ولا دت ہوگی، اور آپریشن کی ضرورت نہ ہوئی۔فون پرسیٹھ صاحب نے میں بسہولت ولا دت ہوگی، اور آپریشن کی ضرورت نہ ہوئی۔فون پرسیٹھ صاحب نے بیا کہ اس پڑمل میں دس منٹ ہوئے ہوں گے کہ بیخو شخری ملی کہ ولا دت ہوگی، اس

مولاتا پھر آلوا گئے، یہاں بھی لوگ بیعت ہوئے، آلوا میں مولا نا ایک دن رکے تھے، یہاں ملاقات کے لئے بڑا مجمع جمع ہوا، یہاں مولا نانے بتایا کہ خواب میں حضرت مولا ناعلی میاں کی زیارت ہوئی، انہوں نے فرمایا کہتم فاتح کیرالہ ہو، تواضعاً مولا نانے جھے سے فرمایا کہتم دوسروں کو نہ بتانا کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں بیعت ہوئے، اس لئے کہ ہماری یہ حیثیت نہیں ہے، ہم چھوٹے ہیں، بس حضرت کی برکت اوران کی نبیت کا اثر ہے۔

ای سفر میں سید سے کنانور گئے اور کالی کٹ نہیں گئے، اور انس مولوی کا مدرسہ جو چھوٹا مدرسہ تھا انہوں نے اپنے مدرسہ عین المعارف بلایا جو کرائے کی بلڈنگ میں تھا وہاں حضرت مولانا کی عصر بعد مجلس ہوئی، جس میں علاء، حفاظ اور بڑی حیثیت کے لوگ جمع ہوئے، مولانا نے ایک گھنٹہ عربی میں بہت زوردار مؤثر بیان کیا، وہاں کے علاء نے کہا، ہم نے ایسا بیان تو حضرت مولانا سید ابوالحن علی ندوی سے سنا ہے، اس بیان کا ترجہ مولانا عبدالشکور قاسمی نے کیا۔

اس سفر میں انس مولوی صاحب اپنے گھر میں مولا تا سے بیعت ہوئے ، اور

مولا نا احمد کبیرالکوٹری بیعت ہوئے ، وہ مدرسہ نبع الانوار داڑہ گڈھا کے ہمتم ہیں اور مولا نا ارشد قاسمی بیعت ہوئے ، اس کے علاوہ علماء حفاظ اور تبلیغ کے لوگ بڑی تعداد میں بیعت ہوئے۔

ے ۲۰۰۷ء – ۲۰۰۸ء – ۲۰۰۹ء میں کیرالہ کے سفر ہوئے ، ان سفروں میں لوگ آپ سے اپنی مستورات کے ساتھ بیعت ہوئے ،مستورات کو پردہ کے چیچے رکھ کر رومال و چا در سے بیعت کیا ، اور اصلاحی خطابات ہوئے ، جن میں اصلاح عقا کداور از اللۂ بدعات ومنکرات پر بہت زورتھا۔

والا عبدالشكورةا مى كالورث آئے، چرآ اوہ آئے، مولا نا عبدالشكورةا مى كے مرز آلوہ بھى تشريف لے كئے، وہال مشہور خطيب وقائد جناب عبدالصد صدانى سابق ممبر پارلیمنٹ وقائد مسلم لیگ نے مولا نا سے خصوصى ملاقات كى اور بیعت كى، بیآل انڈیامسلم لیگ کے جزل سكر پیڑى ہیں، مولا نا رحمۃ الله علیہ صدانى صاحب کے اجلاس میں بھى كالى كث شريف لے گئے، جس میں پائچ لا كھلوگ جمع تھے، بیا جلاس ایک سال میں ایک باركالی كث میں ہوتا ہے، مولا نا عبداللہ حتى صاحب نے اس جلسے كا افتتاح كيا، پھركالى كث میں بھى لوگ بیعت ہوئے، دوسرے دن كنانور گئے، عین المعارف كئے، جہاں رابط دوب اسلامى كا جلسے تھا اور مولا نا نے حضرت مولا ناسید محمد رابع حتى ندوى كى نمائندگى كى اور نیابۂ افتتاح كیا، صدارت حضرت مولا ناسید محمد رابع حتى ندوى كى نمائندگى كى اور نیابۂ افتتاح كیا، صدارت حضرت مولا ناسعید الرحمٰن اعظمی ندوى فی میں بعض ایسے تکات ولطا كف كی طرف متوجہ كیا كہلوگ انگشت بدنداں رہ گئے۔

ڈاکٹر محمہ صادق مشہور آئی سرجن برہمن ہیں ، اور رائل قبلی کے فر داور ایم ڈی ہیں، وہ بھی بیعت ہوئے ، اور بیعت کے بعد خاص تعلق کا اظہار کیا۔ اور کہا کہ مولانا سے تعلق قائم ہونے کے بعد اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) سے تعلق بڑھا اور بڑا روحانی فائدہ ہوا۔ بية اكثر محمد صادق اور دُاكثر محمد حسن جن كا ذكر يبل گذر جكا ب، مولانا كي صحبت میں ونت گزارنے رمضان میں ان کی خانقاہ تکییشاہ علم الله رائے بریلی بھی آئے،اعتکاف کیااور بڑی حیثیت ہونے کے باوجود خاد مانہ طور پروفت گزا۔ الاناء میں مولا نامرحوم کا حضرت مولانا سیدمحدرالع حنی ندوی مدظلہ کے ساتھ مجتکل کے پیاس سالہ جشن تعلیمی میں شرکت کرتے ہوئے کیرالہ کا سفر ہوا، جس میں کنا نور میں انس مولوی کے مدرسہ عین المعارف کی معجد کے افتتاح کا پروگرام بھی تھا، اور کولام میں سیرت النبی کے تعلق سے بڑے جلسہ کا انعقاد تھا، اور آ کے کے پروگرام بھی تھے، مگر کولام سے سیرت النبی کے جلسہ میں شرکت فر ماکر کوچین کے داستہ سے جہاز سے د بلی روانہ ہو گئے۔ٹرین میں ریز رویش کنفرم نہ ہونے کی وجہ سے جہاز کا سفر طے ہوا، اور کوچین میں مولا ناسعید احمد غزالی ندوی کے یہاں قیام کیا، اور بعض مقامات کی سیر بھی کی کوچین تک مولانا کے دو بھا نج مولوی منصور حسن حنی اور مولوی محمد امین حسنی ساتھ تھے، بیمولانا کا آخری سفر کیرالہ کا تھا، وہ اپنے قد وم میمنت سے بار بارگویا ہر سال کیرالہ کونوازتے رہے، اس سے جوخوشبو پھیلی ہے اس سے لوگ معطر ہوتے ر ہیں گے، کام چل پڑا، افراد تیار ہوگئے ہیں، تری وندرم میں پو اچل میں آپ کا قائم کرده اداره مدرسه دارارقم آپ کی یا د گار ہے،جس کومولوی جمال ندوی نے سنبھالا اور اس کو پروان چر هایا اور دوسرے دعوتی کام اور تحقیق مراکز بھی ہیں، کیرالہ کو جوآخری مرا بندوستان کا ہے اس کا رشتہ شالی بندوستان سے استوار کیا۔ (۱)

## اورنگ آباد

مولوی حیند فاروتی ندوی بیان کرتے ہیں: اورنگ آبادیس غیر مسلموں میں دعوتی کام اور پیام انسانیت کے کام کو آگے بڑھانے میں یہاں کے نوجوان بعض جامعہ کاشف العلوم کے فارغین اور کچھ عصری تعلیم یا فتہ لوگ تھے ان کے ذریعہ آئے ہوئے نو

<sup>(</sup>۱) پتفصیلات استاد محمدالانصاری مالا باری کے بیان کردہ ہیں۔

مسلم حفرات سے جو کہ حفرت مولانا عبداللہ حنی رحمۃ اللہ علیہ کے زیرسر پرتی کام کررہ ہے تھے آپ ہی کے مشورہ سے دعوتی کام میں کارز میٹنگ پیام انسانیت کے عنوان سے کی گئیں، جس کے ذریعہ سے غیر مسلم حفزات اور پڑھے لکھے براوران وطن میں اسلام کی عملی تصویر پیش کرنے کی کوشش کی گئی، حفزت مولانا سیدمحمہ رابع حسکی رہنمائی وسر پرتی میں اور حضرت مولانا سیدعبداللہ حنی ندوی صاحب کے مشور سے ایک ایک قدم اٹھایا گیا، اس کے بعد نتیجہ بین کلا کہ جوغیر مسلم حفزات قریب آئے انہوں نے جرائی کے ساتھ کہا کہ کیا اسلامی تعلیمات یہ ہیں؟ ہم تو اسلام کوانسانیت کے لیے خطرہ سمجھتے تھے لیکن پیام انسانیت کے ذریعہ سے ہم جب ایک جگہ جمع ہوئے اور ایک دوسرے کودیکھا تو سمجھ میں آیا کہ اسلام تو انسانیت کی بقا کی ضانت ہے۔

اورنگ آبادین نوجوان طلبہ کے درمیان حضرت مولانا عبداللہ حسنی ندوی کے مشورہ سے مضمون نو کبی کے مقابلے منعقد کیے گئے ،جس میں عمر کی کوئی قیدنہیں تقى،اس طرح سال ميں ايك مرتبه اور بعض وقت دومرتبه اس طرح و هائي سال ميں اورنگ آباد میں تین مضمون نویسی کے مقابلے اور ایک جزل نالج کوئز مقابلہ رکھا ميا، جزل نالج كوئز مقابله ميں الله كرسول ميدائل كتعلق سے اليے سوالات كيے میے جن کے بارے میں عوام میں غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں،اس کے ذریعہ سے کی لوگوں نے سیرت کو پڑھا،اور اللہ کے رسول میلائل کی زندگی سے بے انتہا متاثر ہوئے ،اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میلائل کی زندگی ہر انسان کے کیے رہنما اور آئیڈیل ہےاس کام کے اندر حفرت مولا ٹا کے دست مبارک پر اورنگ آباد میں کئی نو جوان بیعت ہوئے اور کی نوجوانوں نے جام تو حید کو پیا،مولا ٹانے اورنگ آباد کے کام کرنے والوں کو بی تھیحت کی تھی کہ حضرت مولانا علی میاں کے شاگر درشید اور حفرت مولانا سيدمحمر رابع حنى ندوى مدخله كے خليفه مجاز حفرت مولانا رياض الدين فاروقی نددی سےمشورہ لیں،اوران کے پاس کچھکام کی رپورٹ پیش کریں،حضرت مولاناً نے اورنگ آباد کے اطراف جالنا، مالیگاؤں ،کوپرگاؤں،سلوڑ ،وغیرہ میں کام کرنے کی تلقین کی، الحمد للد ہر جگہ پیام انسانیت کی تیمیں اپنا کام کررہی ہیں، اور اس کے ذریعہ کی تلقین کی علط فہمیاں دور ہورہی ہیں، اور نوجوان طبقہ جام توحید سے بہرہ ور ہورہا ہے، حضرت مولانا عبد الله صنی نے ایک خاص انداز سے نوہدایت یافتگان میں تربیت کا ایک نظام بنایا تھا۔

چوں کہ ہر خض جماعت میں جانے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا،اوراس کے محریلو حالات مگڑنے کا اندیشہ ہوتا تھا،اس کو دیکھتے ہوئے حضرت نے نوعیت کے اعتبارے تربیت کا نظام بنایا تھا،اس میں سب سے بردافا کدہ بیہوا کہ بغیر کسی الزائی کے اور بغیر کسی کراہیت کے نوحدایت یافتگان میں اپنے اخلاق وکردار کے ذریعہ اپنے الل خانه كويا تواسلام كا قائل كرديا، يا أنهيس بهي جام توحيد بلاديا، حضرت كودعوت بالعمل یرزیادہ زور دیتے تھے،اوراخلاقی اعتبار سے پیش آنے کی تلقین فرماتے تھے،حضرتؓ نے نو جوانوں کے درمیان باتوں میں ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ وسائل برزیادہ بھروسہ نہ ر کھو، اللہ کی ذات سے اینے آپ کو جوڑو، چونکہ حالات ووسائل اللہ کے تالع ہیں،حضرت مولا ٹانے ناتجر بہ کاراور کوئی حیثیت ندر کھنے والے لوگوں کوالیمی شفقت دى اورمحبت دى اورانېيى رب العالمين سے تعلق يرا بھارا كدوه بچھ كام كرسكيں ،حضرت کی برکتیں اور مخدوم گرامی حضرت مولا نارا بع حسنی ندوی مدخلہ العالی کی دعاؤں سے تجهد كام سامنے آيا، جو كەمحض الله كافضل اور بلا استحقاق نوازے جانے كا متيجہ ہے،اورنگ آباد کویہ فخر حاصل رہا کہ جس طرح حضرت مولانا علی میال اسے ہندوستان کاغرناطہ کہاتھا،اورانی خصوصی توجہات دی تھیں،اس طرح ان کے جانشین حضرت مولا ناسیدمحد رابع حسنی ندوی نے بھی اس کواس طرح تو جہات سے نوازا،ان دونوں حضرات کی دعاؤں سے اور پھر حضرت مولا نا عبداللہ صاحب کی تو جہات نے ر بنمائی فرمائی ،اور حضرت مولانا کوابیا شرح صدر اور اطمینان یہاں آ کر ہوا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جارادل اورنگ آباد بہت لگتا ہے، اور بار ہا آنے کو جی جا ہتا ہے۔

آ ندهرایردیش،اژیسهاورکرنا ٹک قمل نا دُومیں دعوتی سرگرمیاں حافظ ابوالکلام نصیرآ بادی جو که نصیرآ باد رائے بریلی کے رہنے والے تھے اور مدرسہ ضیاءالعلوم کے طالب علم تھے لیکن تعلیم کمل نہ کرسکے تھے،اور آ ندھرا پر دیش کے نہایت بسماندہ علاقہ وزیا تگرم جو وشا کھا پٹنم سے سوکلومیٹر کے فاصلہ پر بڑا بسماندہ علاقہ ہے، قرآن سنانے کے لیے گئے ، دینی اعتبار سے وہاں کے جو حالات تھے اور عقائد میں جو بگاڑتھااورغیرمسلموں کی تہذیب سے مسلمانوں کا جواختلاط تھا،جس کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کو بہجاننا مشکل تھا، وہ ساری صورتحال مولانا سے عرض کی ان کے مشورے سے مفکر اسلامؓ سے بیعت کا تعلق قائم کیا،اس علاقہ میں جاروں طرف جارسو کلومیشریین دینی مکاتب کا وجودنہیں تھا،مولا نا کے مشورے سے کمتب قائم كياءاورغيرمسلمون مين بھى دعوت كاسلسلەشروع كيا، حافظ صاحب سے تمام كتب فكر کے لوگ اس لیے جڑے کہ انہوں نے سب کا پورا خیال رکھا، وہاں کے لوگوں نے خود مولانا سے بیان کیا، کہ ہارے حضرت کی جوفکر ہے،اور ہم سب کی جیسی رہنمائی كردے ہيں، ہم لوگ اينے آپ كو جماعتوں گروہوں ميں بٹنے كے بجائے ايك ساتھ ل کر کام کریں گے ،مولا نانے ٹرین سے دہاں کا ایک طویل سفر بھی کیا ،اور اس علاقه کے مسلمانوں اور غیرمسلم حضرات سے خطاب بھی کیا اور حالات کو بہتر بنانے کے لیے مولا ناسیدار شدنیم ندوی (حیدرآباد) کوناظم بنایا اورخود پوری سریرسی فرماتے رے،اب الحمدللداليك برا اداره وجود مين آچكا ہے،اور آس پاس مكاتب كا جال پيل چکاہے،اورمساجدکے قیام کے ذریعہ جس میں مولا نامحمہ ایوب صاحب بھٹکل ندوی اور شخ بوسف قاراجا ندوی کا تعاون بھی حاصل ہوا، وہاں کی سربر آوردہ شخصیت جس کا علاقہ میں بڑارسوخ ہےاور وہ وہاں کا راجہ ہے، وہ بھی ان کی تعلیمی کوششوں کی بڑی قدر کرتا ہے، اور ساتھ میں پیام انسانیت کا کام بھی جاری ہے، مولانانے ایک موقع پر فرمایا میں یہاں کے کام سے بواطعمن ہوں،اوراللہ کاشکر گذار ہوں۔ مولانا نے مولانا محرحت ندوی رائے بریلوی کو بھی 1909ء میں آندھرا میں چلکوری پیٹ ضلع کنور میں تعلیم ودعوت کام کے لیے بھیجاتھا،اوروہاں انہوں نے ایک سال قیام کیا، پھر مولانا نے ان کو ہراتوار کو وہاں کے دیہاتوں میں جانے کا مشورہ دیا،اور بیکام الحمدللد تقریبا پورے سال مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان فرق کیے بغیر جاری رہا۔

تلگوزبان میں وہاں کے رہنے والوں کے لیے ترجے کیے جاتے ہیں مولانا کی برى خوابش تقى كەتلگوز بان ميں حضرت مولا ناسىدابوالحسن على ندوى كااسلام كے تعارف کالٹریچرمقامی زبان میں منتقل ہو،اور برابرانہیں اس کی فکر و تلاش رہتی تھی ،اوراس کے ليےمولوي مقبول احمہ ندوي و ہے داڑہ مولوي عبد المستعان ندوي اورمولانا وصي الله ندوی کوالگ الگ کامول پرلگایا،اور برابرتوجیه وارشاد کا کام جاری رکھا،جس سے حیرت انگیزنتائج ظاہر ہونے گئے اور مولوی وصی اللہ ندوی نے بڑا تعلیمی اوار ہ بھی قائم کر ليا، جس ميں ان كومولا ناغلام وستانوى اورالحاج محمرسائب سكرى بينكلى أورمرحوم عبدالغني محتشم بطنكلي صاحب كاخصوصى تعاون حاصل مواءاور سيمولانا عبداللدهني ندوى سان کے تعلق اور ان کی کوششوں پر اعتاد سے تھا، چنانچے مولوی وصی اللہ ندوی جواصلاتمل نا ڈ کے رہنے والے ہیں ہمولانا کے مشورے سے آندھرا کے ان بسماندہ علاقوں میں ارمد اد کے مقابلہ اور دین کے فروغ اور علم کی اشاعت کے کام کے لیے ہمہ تن مصروف ہو گئے،اور برابرمولا ناسے رابطه میں رہے اور جب قادیا نیت کا فتنہ اٹھاتو اس کا بھی طا تتورطریقه سے انہوں نے مولانا کی رہنمائی میں مقابلہ کیا مولانا محمر حسن ندوی کہتے ہیں کہانہوں نے آندھرامیں ایسے زمانہ میں قیام کیا کہمولانا کے لٹریچر کا اوران دعوتی دوروں کا جومولا نا کے مشورے سے اتوار کو ہوتے تھے جس کا برا فائدہ بیہوا کہ ایسے گاؤں دیہات میں جودین سے بالکل بے گانہ ہوگئے تتے اور جو کمیونزم کے عقیدہ کا اور اس كے کلچركا شكار ہو گئے تھے سال بحركی محنت ميں الله تعالیٰ نے بھران کواپی طرف تھينجا اوردین اسلام کے دسترخوان سے فیضیاب کیااوروہ سب تا ئب ہو گئے۔

حیدرآباد کے لوگوں میں مولوی قطب الدین ندوی مولوی نور الدین ندوی مولوی فور الدین ندوی مولوی فصیح الدین ندوی نے اپنی وعوتی تعلیمی سرگرمیوں کے ذریعہ اور مولوی مصور حسین ندوی بستوی نے لڑکیوں کی تعلیم کا ادارہ ایک تعلیمی پسماندگی کے شکارعلاقہ میں قائم کر کے بڑاکارنامہ انجام دیا ، اور حیدرآباداورآندهراکے مولانا کے مسلسل سفر ہوتے رہے ، اور حیدرآباد میں کئی کئی دن قیام بھی کیا ، اور مضافات کی بھی فکرر کھی ، المائے ، کی بابت محبوب نگر میں واقع دار العلوم سبیل الهدی کے مہتم مولانا محمد طاہر قائمی کے فرزند مولوی رضوان ندوی جودار العلوم ندوۃ العلماء میں زیر تعلیم سے ان کے اصرار پر تشریف لے جس میں راقم بھی ان کے ساتھ تھا ، اس طرح آندھراکی مولانا کو خصوصی فکرر ہی ، جس کے شاندار نتائج نظر آرہے ہیں ۔ حیدرآباد میں اسلامی رنگ کے خصوصی فکرر ہی ، جس کے شاندار نتائج نظر آرہے ہیں ۔ حیدرآباد میں اسلامی رنگ کے حاص طور پر بڑی قدر تھی ، اور ان کی ہمت افزائی کے لیے بھی وفات سے ایک سال الی سفر کیا تھا۔

کی خاص طور پر بڑی قدر تھی ، اور ان کی ہمت افزائی کے لیے بھی وفات سے ایک سال قبل سفر کیا تھا۔

جہاں تک اڑیہ کا تعلق ہے تو وہاں مولانا کے نمائندے مولوی عبدالرحلٰ ندوی کئک کی خدمات خاص طور پر قابل ذکر ہیں، اور مولانا نے اڑیہ کے متعدد سفر کیے، اڑیہ بیں ان کو برہم پور کے رفیق صاحب پر خاص اعماد ہوگیا تھا، اور ان کے ذریعہ لوگ خوب ایمان میں داخل ہورہے تھے جب بھی کوئی تقاضہ سامنے آتا بس مولانا کی تشریف آوری دعوتی کام کے لیے مہمیز کا کام ویتی تو مولانا رخت سفر باندھ لیتے ، اڑیہ کے ایک سفر میں تو راقم سطور کا بھی ساتھ رہا، اور مولانا سیدعنایت اللہ صاحب کئی استاد دار العلوم ندوة العلماء بھی مولانا سے وہاں کے کام کے سلسلہ میں مشورے لیتے تھے۔ جون و مولانا ان کی بھی رہنمائی کرتے تھے۔ جون و مولانا مرحوم نے مشورے لیتے تھے اور مولانا مرحوم نے اندھراپردیش اور اڑیہ کے اضلاع کا طویل اور بڑا مفید دورہ مولانا مرحوم نے تھے۔

حضرت مولانا سیدمحمد رابع حنی ندوی کے ساتھ کیا، جس میں راقم الحروف بھی تھا، اس سفر میں وج واڑھ اور کنور میں پیام انسانیت کے اہم جلے بھی ہوئے اور تعلیم و دعوت کے بڑے رہنما پروگرام ہوئے۔

مولانا اپنے کام کے بعض ساتھیوں کو اڑیہ وہاں کے دعوتی تقاضوں پر روانہ کرتے رہے ،اور پھے کچھ وقفہ سے کوئی خوشخری ضرور ال جاتی ،اور بیمولانا کے لیے بڑی طاقتور غذا ہوتی اور لگنا کہ ان میں نئی روح پڑگئ ،کرنا تک میں مولوی ایوب رشادی ندوی نے اور ال کے ساتھیوں نے میسور کومرکز بنا کر جو تعلیمی وعوتی کام شروع کیا اس میں انہوں نے مولانا سے برابر سر پرتی حاصل کی ،اور مولانا نے ان کے لیا اس میں انہوں نے مولانا سے برابر سر پرتی حاصل کی ،اور مولانا نے ان کے نقاضوں پر وہاں کے سفر بھی کے اور اپنے مقام پر بھی رہ کر رہنمائی کرتے رہے آج اس کے اثر ات بڑے ظاہر وہا ہر ہیں۔

اورمولوی خالد بیگ ندوی نے تمکورکومرکز بنا کرجس بڑے دعوتی اور بیلی کام کا آغاز کیا،اور پھرکرنا تک کی دینی و تعلیمی پسماندگی کے شکارعلاقوں میں اٹھ رہے فتنوں کے تعاقب کا جو کام کیا اس میں روز اول سے تادم آخر مولانا ان کی بھر پور رہنمائی کرتے رہے اور دوسروں کو بھی ان حقائق کی طرف جوان کے ذریعہ مولانا کے سامنے سے متوجہ فرماتے رہے،اس کے علاوہ بنگلوراور کرنا تک کی ساحلی پی بھٹکل اور اس کے اطراف کے لوگ بھی مولانا کے دعوتی فکر میں رفیق بن کراپنے اپنے علاقوں میں دینی اظراف کے لوگ بھی مولانا کے دعوتی فکر میں رفیق بن کراپنے اپنے علاقوں میں دینی اور دعوتی کو شفوں میں سرگرم عمل نظر آتے ہیں،ان میں خصوصیت سے مولانا کی رہنمائی حاصل کی اور بڑے و سیجے پیانے پر تعارف محمد الیاس بھٹکلی ندوی نے مولانا کی رہنمائی حاصل کی اور بڑے و سیجے پیانے پر تعارف ماص طور سے ایمانیات اور سیرت نبوی پر مسابقاتی کوئز کے مقامی اور کئی سطح کے غیر معمولی پروگرام اور کتابوں کی اشاعت کا غیر معمولی طریقہ کار سامنے آیا،جس سے معمولی پروگرام اور کتابوں کی اشاعت کا غیر معمولی طریقہ کار سامنے آیا،جس سے معمولی پروگرام اور کتابوں کی اشاعت کا غیر معمولی طریقہ کار سامنے آیا،جس سے معمولی پروگرام اور کتابوں کی اشاعت کا غیر معمولی طریقہ کار سامنے آیا،جس سے متعارف ہوئی، اور بعض کو اللہ تعالی نے اسلام کا بہت بڑی تعداد نو جوانوں کی اسلام سے متعارف ہوئی، اور بعض کو اللہ تعالی نے اسلام

میں داخل ہونے کا شرف بھی عطا کیا ہمولا نا کومولا نا الیاس ندوی کے کام کی بڑی قدر تھی اور ان کی لکھنو آ مدیروہ دعوتی اور تعلیمی کام دخریک سے جڑے لوگوں کوجمع کرکے اوران کے تج بات سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دیتے جس سے بڑا فائدہ ظاہر ہوا۔ تمل ناڈیس جوجنو بی ہند کا بڑا اہم اور سرحدی خطہ ہے،اس میں مولا نانے اپنے بعض ندوی فضلاء کومتوجہ کر کے تعلیمی و دعوتی اور تعارف اسلام کے کام کئے ، اور ایک ۔ اہم پروگرام میں انہیں جناب رفیق احمد صاحب (جو مدراس کے بڑے تاجراور داعی صفت انسان ہیں )نے مولانا قاری محرقاسم صاحب انصاری بھویالی مقیم مراس کے ذربعه دعوت دی،اور پھروہاں کی ایک در دمند داعی شخصیت مولا ناسید منصور اسلم ندوی ہے بھی ملاقات ہوئی جن کے ہزاروں مکا تب تمل ناؤ کی ریاست میں چل رہے ہیں،اوراصلاح عقائدوازالہ منکرات کا اپنے درس قرآن کے ذریعہ جومختلف مقامات یر روز کی ترتیب سے دیتے ہیں دعوتی کام انجام دے رہے ہیں، بڑے فعال اور متحرک داعی شخصیت ہیں، وہ پھر لکھنؤ میں بھی مولا ناسے آ کر ملے،اور بعض اہم امور میں مشورے کیے مولا نا کا مدراس میں جو خطاب ہوا تھا وہ امت کی اصلاح کی کوشش کرنے اورغیروں کودعوت اسلام دینے پر ابھارنے کا ایبامؤ ثر خطاب تھا جس نے سبھی عما کدین اور عام حاضرین جلسه کو بہت جینجھوڑا، اسی موقع پر دار العلوم عمر آباد کے بعض فضلاء سي بهى رابطه قائم هواجو برادران وطن ميس دعوتي كام كابزا جذبه ادرفكر رکھتے ہیں،مولانا نے ان کوبھی مفیدمشوروں سے نوازا،مولانا مدراس کے اپنے اس سفر میں جومدراس کا ان کا آخری سفر ثابت ہوا تھا راقم کوبھی ساتھ لے گئے تھے اس راقم کومولانا کے دل در دمند ،استغناء ،اور انابت الى الله اور يقين وتو كل على الله كى بہت ی وہ صفات مشاہرہ میں آئیں ،جن کے اظہار کے لیے ایک پورا وفتر جا ہے در حقیقت اس کے لیے میرے پاس الفاظنہیں ،اور آندھرا کے علاقوں کی فکر مولا نانے بظاہرسب سے پہلےمولا نامحمرحسن ندوی رائے بریلوی کاوہاں پوراایک سال لکوا کراور

پھر حافظ ابوالکلام نصیر آبادی کی رہنمائی کے ذریع بدعوتی کام کوآ مے بڑھایا،اس طرح میں اسلام کے اسلام کی اسلام کا معلقہ میں اسلام کی جوان کے اختیار کی نہیں تھی مجمل اللہ کا فضل وعطیہ تھا۔

## متحجرات كاسفر

مولا نا مرحوم نے مجرات کے بھی کئی اہم اصلاحی ودعوتی سفر کیے،مولا ناولی الله عبدالرحمٰن ندوی (ممبئ) کی دعوت پر مجرات میں ان کے وطن کڈی میں ایک اسپتال کے افتتاح کی مناسبت سے تشریف لے گئے ، اور پیام انسانیت کے ایک اہم بروگرام میں جمبوسر میں شرکت کی ،گڈھا میں مولانا سیف الدین صاحب کے مدرسہ جامع العكوم والتربية الاسلاميه كود كيوكران كواييخ خواب كاتعبير نظراً في ،اوراً خرى سفر المركز الاسلامی انكلیثور كا كیا، تجرات كے ایك سفر میں جامعہ اسلامی تعلیم الدین ڈابھیل (سورت) بھی تشریف لے گئے، وہاں کے شخ الحدیث اورمعروف مر بی شخصیت حضرت مولا نامفتی احمه صاحب خان بوری مه ظله کی فرمائش برایک مجمع کو خطاب بھی کیا، جو بڑا ہی روح پرور تھا،اس موقع پر حضرت مولا نامفتی محمد ابوالقاسم نعمانی مدخله حال مهتم دار العلوم دیوبند بھی تشریف فر ماتھ،حضرت مولانا خان پوری مدخللہ نے آپ سے بڑی مناسبت محسوس کی ،اس مناسبت کا حضرت خان پوری نے خود آپ سے اور دوسروں سے بھی اظہار کیا، اور آپ کے لیے دعا وُں کا غیر معمولی اہتمام كرنے كي، خال معظم رحمه الله كوجى ان سے براتعلق ہوگيا تھا، راقم سے فرمايا جن ے صرف ملنے کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے دیگر علمائے گجرات میں وویہ ہیں: مولا ناسید ذوالفقار احمد مرحوم ، مولاتا مفتى محمد ابراجيم آجيمودي ، مولاتا عبد الله كايودردي ، مولاتا مفتی احدد یولوی بھی آپ کے قدر دال اور آپ کے دل میں ان کا احتر ام تھا، خاص طور پرمولانا عبداللد کانودروی سے اس لیے بھی تعلق تھا کہ ان کا تعلق آپ کے والد ما جدمولا نا سید محمد الحسنی مرحوم ہے بھی گہرار ہاتھا۔ مولا نا اقبال فلاحی ندوی استاذ جامعہ اسلامیہ فلاح دارین ترکیسر مجرات سے متعلق مولا نا مرحوم کی فکر وخد مات کوان کے سفروں کے حوالہ سے اس طرح بیان کرتے ہیں:

" آخری سالوں میں مجرات کے مسلمانوں نے بھی ان سے دین استفادہ کیا، دار العلوم کودھرا اور خصوصاً اس کے ناظم تعلیمات مولا نا مفتی محمد ابراہیم آجھودی مدظلہ کی دعوت پرکئ مرتبہ دورے کئے، ایک مرتبہ پانولی حضرت مولانا قاری عبدالحمید کی دعوت پرتشریف لائے تھے، اس موقع پر دارالعلوم فلاح دارین کوبھی اپنی زیارت سے مشرف فر مایا، اورطلبہ کواپنے مؤثر و بلیغ خطاب سے نوازا، خاملے جنوری میں جامعہ علوم القرآن جبوسر میں کل ہند رابطہ ادب اسلامی کاسمینار ہوا، اس موقع سے شہر جبوسر میں ایک جگہ مسلمانوں اور برادران وطن کے موقع سے شہر جبوسر میں ایک جگہ مسلمانوں اور برادران وطن کے موقع سے خطاب کیا، نیز آخری نشست میں تو اپنے اچھوتے انداز میں دو العلماء کی خد مات کواجا گر کیا۔

1101ء کے جون کے مہینہ کی کسی تاریخ میں گجرات میں انگلیٹور کے مرکز اسلامی کے سمالا نہ جلسہ میں اہمیت دین، ضرورت علم اور علاء کے کردار اور ان کی ذمہ دار ایوں کے بارے میں بہت پرمغز اور بلیغ خطاب فرمایا، مدارس کے ذمہ داران جواس موقع پر حاضر تصافعوں نے بھی تمنا ظاہر کی کہ آئندہ سالوں میں حضرت مرحوم کے ان کے مدرسوں میں دورے اور بیانات ہوں، میں اس جلسہ

میں شریک تھا، دوسرے دن عالی پور''ہدایت الاسلام'' کے شخ الحدیث حفرت مولانا مجتبی صاحب کی دعوت پر گئے، پھر دارالعلوم ترکیسرتشریف لائے، میں نے اپنے مکان پراسا تذہ و طلبہ کوجمع کیا، حضرت مولانا نے اس موقع پر بلاغت واعجاز قرآن نیز غیرمسلموں میں دعوت کے موضوع پر بلای فیتی با تیں ارشاد فرمائیں، دقیق تغییری نکات بیان کیے، جن سے اسا تذہ کوتفیر میں حضرت مرحوم کے رسوخ کا اندازہ ہوا، ہم لوگوں کی خواہش تھی کہ حضرت کا پھر دورہ ہوتا کہ وسیع پیانہ پراستفادہ کیا جاسکے۔''

## لداخ وكشمير كےسفر

لداخ میں وہاں کی انجین معین الاسلام کی دعوت پرمولا ناسیدعبداللہ حتی اور مولا ناسیدسلمان مینی ندوی کی تمبر ۱۹۹۲ء کونشریف لے گئے ، جامع مسجدلداخ کے امام وخطیب اور امیر واعظ لداخ مولا نا محم عر ندوی نے مولا نا سیدعبداللہ حتی سے گزارش کی کہ نماز جعدوہ پڑھا کیں ، اور خطبہ دیں ، اور خطاب عام کی نماز کے بعدار دو میں مولا ناسیدسلمان حینی ندوی سے فرمائش کی چنانچ سر تمبرکوائ تر تیب سے پروگرام ہوا ، اور لوگوں پر بہت اچھا اثر پڑا، شیعہ حضرات بھی موجود سے ان کے دل بھی متاثر ہوئ ، پھر اسلامیہ پلک ہائی اسکول لداخ جو کہ انجمن معین الاسلام کے تحت چل دہا ہوئی ، پھر اسلامیہ پلک ہائی اسکول لداخ جو کہ انجمن معین الاسلام کے تحت چل دہا روشی ڈالی اور میری فر مایا کہ یہاں کا منظراور پہاڑ وسبزہ کود کھے کر مکہ کرمہ کی یوآگی ، پھر روشی ڈالی اور میری فر مایا کہ یہاں کا منظراور پہاڑ وسبزہ کود کھے کرمکہ کرمہ کی یوآگی ، پھر اتحاد و محبت سے مل کر رہنے پر ذور دیا ، اور جس طرح آپ انسانی بنیاد پرمل کررہ رہ بیری ، اسکول سلمان میں آپ حضرات پورے ملک کے لیے نمونہ بن سکتے ہیں ، کہ یہاں مسلمان میں آپ حضرات پورے ملک کے لیے نمونہ بن سکتے ہیں ، کہ یہاں مسلمان میں آپ حضرات پورے ملک کے لیے نمونہ بن سکتے ہیں ، کہ یہاں مسلمان بیری میں میں محبور محد میں ، شیعہ اور کون کون جماعتیں فرقے ہیں مگر آپسی ، ہندہ کر میکی بدھ مت ، سی ، شیعہ اور کون کون جماعتیں فرقے ہیں مگر آپسی ، ہندہ کی بھر محد محد میں ، شیعہ اور کون کون جماعتیں فرقے ہیں مگر آپسی ، ہندہ کر میکن ، میندہ محد میں ، شیعہ اور کون کون جماعتیں فرقے ہیں مگر آپسی

معاملات میل ملاپ اتحاد و محبت سے مطے کرتے ہیں، اس کی ہر جگہ ضرورت ہے اور حق کی آواز اس کے ذریعہ دوسروں کے ذہن ود ماغ میں زیادہ تر اتر تی ہے۔

مدرسہ علوم القرآن بھی تشریف لے مجے، جولداخ کا سب سے اول قائم . کردہ ہے،اس میں بھی ان دونوں نے خطاب کیا مشیعوں کے انگلش میڈیم اسکول بھی میے، وہاں بھی طلبہ اور اساتذہ کونصیحت کی ،اور صیح اسلامی فکر اختیار کرنے اور علوم اسلامیہ میں رسوخ پیدا کرنے کی طرف متوجہ کیا ،خلاصہ بیکدان دونوں کے دورہ لداخ کالداخیوں پر بہت اچھا اثر پڑا،اور وہاں کی امن و بھائی جارہ کی فضا میں تقویت پیدا ہوئی ہمولانا عبداللہ حسنی نے پیام انسانیت کے کام کی طرف توجہ دلائی ، تا کہ غیر مسلموں کومسلمانوں ہے انس اور اسلام کے پیغام سے تعلق پیدا ہو،اورمسلمانوں کو توجه دلائی که مقامی لداخی زبان کونظرانداز نه کریں اوراس میںمہارت پیدا کریں ،اور پھراس میں اسلامی لٹر پچر تیار کریں، کیونکہ زبان کی بڑی اہمیت ہے، شمیر کے تاجروں نے دونوں کے اعزاز وتکریم میں الگ پر وگرام کیا اور استقبالیہ دیا،اور وہ لوگ جو ہدایا اور تحائف پیش کرنے گلے تو مولانا نے فرمایا کہ اس سے عادت خراب ہوتی ہے اور نیت میں فساد پیدا ہوجا تا ہے،ہم لوگوں کامعمول دعوتی سفر میں ہدیہ قبول کرنے کا نہیں ہے، پہ سفر تین دن کا رہا،اور تھنگی باقی رہی،اس سفر میں مولانا سیدسلمان حیینی ندوی کی طبیعت آسیجن کی کی وجہ سے جوسطح سمندر سے ساڑھے گیارہ ہزارفٹ بلندی پر ہے خاصی ناساز ہوگئی،جس کی وجہ سے کئی پروگراموں میں وہ حصہ نہ لے سکے،اورمولا ناسیدعبداللہ حنی پر بوجھ زیادہ پڑا، بچوں سے قرآن مجید بھی سنا،مولا نامجمہ عمر ندوی کے بیچے محمد اساعیل اور محمد مجیب جو ےاور ۵سال کے تھے ان کا قر آن من کر حوصلدافزائی کے لیے انعامات بھی دیئے۔

جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے تو اس خطہ کے کی سفر کئے فیاض احمد راتھر صاحب بارہ مولہ (برادرا کبر مولوی فیروزندوی) نے بتایا کہ بارہ مولہ میں مولانا سیدعبد اللہ حسی

نے آیت قرآنی "ادع السی سبیسل ربك بالحکمة والموعظة الحسنة"، آیت برخ هراس كاتر جمه وتغیر بیان كی، اس مجمع میں مختلف خیال کے لوگ جمع سے جن میں اعلیٰ تعلیم یا فتہ اور مختلف جماعتوں کے خاص طور پر جماعت اسلامی کے لوگ سے اس موقع پرمولانا نے مسلمانوں كی وجنی وقلری تربیت ورہنمائی کے لیے جے اسلامی لٹریچر کی فراہ میں انبیاء اور رسولوں کے طریقہ کو فراہمی کی افادیت کو واضح کیا، اور دعوت و تبلیغ کی راہ میں انبیاء اور رسولوں کے طریقہ کو مونہ بنا کر اس خدمت کی انجام وہی کی طرف توجد دلائی، کہ جس طریقہ دعوت کو اختیار کرنے کو کہا جارہا ہے، اس کی صلاحیت و استعداد یوں ہی پیدائیس ہوجاتی اس کے لیے دین کے جمع مطالعہ اور دینی نظام تعلیم کے مرحلہ سے بھی گزرنے کی ضرورت پڑتی ہے، وعوت و تبلیغ کا جو و سیع نظام ہے، اور طریقہ کا رہے، اس آیت کر بمہ کی روشنی میں مولانا نے اس کی پوری تفصیل بیان کی ، مولانا کے خطاب سے لوگوں پر بڑا گہرا اثر مولانا نے اس کی پوری تفصیل بیان کی ، مولانا کے خطاب سے لوگوں پر بڑا گہرا اثر بڑا، اور مردوں اور عورتوں کی ایک تعداد نے الگ گفتگو کے ذریعہ بھی اپنے اشکالات و در کئے ، اور بے حدلوگ بیعت بھی ہوئے۔

اس سفر کے محرک و داعی مولانا عدنان ندوی (مہتم مدرسد مراج العلوم سری محرک اوراعی مولانا عدنان ندوی (مہتم مدرسد مراج العلوم سری محرک اوراحی الفرندوی (بارہ مولہ) تھے، اورا یک ہفتہ سے بڑا داعیا ندورہ رہا، جس میں سری محراور بارہ مولٹ شلع کے زیادہ پروگرام ہوئے، غالبًا بیسفر ۱۹۰۸ء میں ہوا تھا۔ جمول کا سفر مولانا تھیل احمد ندوی کی دعوت پر کیا، اورانہوں نے سفر کو کا میاب اور زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانے کی کوشش کی، جمول میں ان کی دعوتی و تعلیمی خدمات بڑی لائق قدر ہیں۔

## آسام کاسفر

ای طرح آسام میں بنگلہ دلیش کی سرحدہ مصل بدر پوراور کریم سیخ کاسفر مولانا کا اہم سفرتھا اور امیر شریعت آسام مولانا طیب الرحمٰن صاحب کی دعوت پر حضرت مولانا سیدمحدرالع حسنی ندوی کوجاناتھا، قرعہ فال آپ کے نام لکلا، آپ بتاتے تے کہ اس سفر سے بوا فائدہ ہوا، بوے حقائق کھلے، کہ س طرح دین وایمان کی حفاظت کا کام ہمارے اکابر نے کہاں کہاں کیا ہے، حفرت مولا ناسید حسین احمد منی کے خلفاء مولا نا احمالی صاحب ، مولا ناعبد الجلیل صاحب اوران دونوں کے خلفاء نے جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں کس طرح افراد کی ہدایت وتر بیت کا کام انجام دیا ہے، اور کیساان لوگوں میں جذبہ ایمانی پایاجا تا ہے۔

مولوی محمد ذا کرحسین آسامی راوی ہیں:

"غالبًا ۲۲ فروری ۲<u>۰۰۳ء</u> بروز اتوار سرز مین آسام میں ضلع کریم منج کے قصبہ بدر بور کے ایک بہت ہی مشہور ومعروف ادارہ الجامعة العربية الاسلامية كاسالا نبجلسه وستار بندي جوختم بخاري شریف کےعنوان سے منعقد ہوا تھا،اور پیجلسہ ہرسال ماہ فروری میں حضرت امیر شریعت دامت برکامہم کی زیرسر پرستی منعقد ہوتا ہے،جس میں ہندوستان کی کسی نہ سی عظیم شخصیت کو مدعو کیا جاتا ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ او اس جلسہ میں آسام ك امير شريعت حضرت مولانا طيب الرحل صاحب وامت برکاتہم نے آل اندیا مسلم برسنل لا بورڈ کے صدر اور ناظم ندوة العلماء حضرت مولانا سيدمجمه رابع حشي ندوى دامت بركاتهم کومہمان خصوصی کی حیثیت سے مرعو کیا تھا، حضرت نے اس دعوت کوشرف قبولیت سے نوازا، آسام کے لوگوں کے چرول میں خوشی کی لہریں دوڑنے لگیں، برجوش تیاریاں ہونے لگیں، حکومت بھی اپنی پوری توانا ئیاں صرف کرنے لگی ،لوگوں کا جوش و دلولہ دوبالا ہوگیا جب ان کو پت چلا کہ اس سال کے مہمان خصوصی کاتعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم کے خاندان سے ہے،

بس ساری چیزیں ایک جگہ پرتھیں کہ پروگرام کے دو دون قبل حضرت امیر شریعت کے پاس فون آیا کہ حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم کی طبیعت ناساز ہے، البذاوہ جلسہ میں شرکت نہیں کرسکیں گے، اور اپنے جانشین کے طور پرمولانا سیدعبداللہ حسی نددی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیج رہے ہیں۔

چنانچے حضرت مولا ناعبداللہ حسنی ندویؒ نے اس جلسہ کو بڑی تازگ اور رونق بخشی ، اور حضرت ناظم صاحب دامت بر کاتہم کی الی نیابت کی کہ کسی کو پیتے نہیں چلا کہ بیکوئی اور ہیں ، لوگ آپ کے اخلاق کریمانہ سے آپ کی مؤثر گفتگو ہے ، آپ کی جادو بیانی سے اور خاص طور پر آپ کی بزرگی وشرافت سے بہت زیادہ متاثر

مولانا نے سفر کا آغاز ۲۱ فروری سمن بیج بروز سنچر کو لکھنو ایئر پورٹ سے کیا اور مغرب کے بعد کلکتہ ایئر پورٹ پر پہنچ، وہاں چندلوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور سید ھے حضرت مولانا طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدر سے عالیہ اسلامیہ میں لے گئے، طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے در سے پہلے ہی کلکتہ ایئر پورٹ وہیں مولانا نے رات گزاری، فجر سے پہلے ہی کلکتہ ایئر پورٹ اور شریف لے گئے، ساڑھے پانچ بج فلائٹ پر سوار ہوئے اور سلچر (آسام) ہوائی اؤہ پر تقریباً ساڑھے سات بج پہنچ، جیسے سلچر (آسام) ہوائی اؤہ پر تقریباً ساڑھے سات بج پہنچ، جیسے ہی آپ ہوائی اور عرب علیہ و ایک جم غفیر نے آپ کا استقبال کیا، جس میں علاء کرام ، معززین شہراور حکومت کے لوگ بھی تھے، اس موقع پر انتظامیہ کی طرف سے اسکواڈ دستہ کا خصوصی نظم کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے جلسہ گاہ جہنچ میں کافی خصوصی نظم کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے جلسہ گاہ جہنچ میں کافی

سہولت ہوئی،سارےلوگ آپ کو لے کر بہت خوثی خوثی روانہ موئے ، راستے بحرگاڑیوں کا قافلہ نظر آرہا تھا،تقریباً ای (۸۰) کلومیٹر طے کرنے کے بعد سابق امیر شریعت صوبہ آسام حفرت مولانا عبدالجليل صاحب رحمة الله عليه كےمكان پر بہنچ، وہاں برایک بڑی تعدادآ پ کے انتظار میں تھی ،سب نے آپ کا شاندار استقبال کیا، ناشتہ سے فراغت ہوئی، آپ نے آرام فرمایا، پیرغسل فرمایا،ساڑھے گیارہ بچے جلسہ گاہ جانے کے لیے تیار ہو گئے،اس طرح قصبہ بدر بورایک عظیم شخصیت کی آ مدسے مشرف ہوا،جسکا سلسلہ تقریباً ۲۵ سال سے جاری ہے۔ اس مدرسہ کے سنگ بنیاد کاعمل ایک البی شخصیت کے دست مبارک سے انجام پایا جوایئے علم عمل، تقویٰ و پر ہیز گاری اور اخلاص وللبیت کے اعتبار سے جہاردانگ عالم میں یکتائے روزگار كى حيثيت ركھتى تھى، جس كوشيخ الاسلام حفرت مولانا حسین احدمدنی رحمة الله علیه کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس جلسه كوزينت بخشفه والے چندعلاء كرام كا ذكر كرنا مناسب سجهتا مون: حضرت مولا ناسيد منت الله رحماني صاحبٌ، حضرت مولا نا سيداسعد مدنى صاحبٌ مفكراسلام حضرت مولانا سيدابوالحن على حسنی ندویٌ ،حضرت مولا نا انظرشاه کشمیریٌ اورحضرت مولا ناسید محدرابع حنى ندوى دامت بركاتهم \_

جہاں تک مولانا سے میری ملاقات کا تعلق ہے تو میں اس وقت بہت جھوٹا تھا، حفظ کا ایک طالب علم تھا، ہرسال جب فروری کا مہینہ آتا تو لوگوں میں ختم بخاری کا جلسہ موضوع گفتگو ہوتا،

بسااوقات میں اپنے بھائیوں سے اس جلسہ کی خوبی، رونق اور اس کے مہمانوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے سنتا تھا، یہ سب باتیں سننے کے بعداس جلسہ میں شرکت کرنے کے لیے میرادل بالکل بے چین ہوگیا، کیکن اس کا کیاراستہ ہے جبکہ میں جهونا مون، ایک دن مین دادا جان حفرت امیرشر بعت مولانا طیب الرحمٰن صاحب مدخله کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ان کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو انھوں نے میرے اس داعيه كود كيه كرفورا كها دو تعيك تم اس دن گياره بح آنا" كهرميري خوثی کی انتہا ندر ہی،گھر آیا اورامی کو بتایا، امی بہت خوش ہو کیں۔ چنانچہ وہ دن آیا، میں نے احچھالباس پہنا اور خوشبولگائی، اور دادا کے گھر گیااوران کے ساتھ روانہ ہو گیا، ہارہ بے ہم مہمان معظم کی قیام گاہ تک پہنچ گئے،حضرت امیرشریعت کے پہنچنے سے پہلے مهمان مرم مولا نا عبدالله حشى صاحب مواطلاع دى گئى، جيسے ہى امیر شریعت صاحب کمرہ میں واخل ہوئے بمہمان مکرم آھے برُ ہے اور معانقہ کیا، ناشتہ پیش کیا، پھر دونوں حضرات جلسہ گاہ كے ليے روانہ ہو گئے، جيسے ہى كمرہ سے باہر فكاتو ميڈيا ك لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجو رکھی، جوآپ سے اسلام اور موجودہ صورت حال کے بارے میں پچھ جاننا جا ہتی تھی ، دونوں حضرات نے تقریباً تمیں منٹ تک میڈیا کے لوگوں کے سوالات کے جوابات دیئے ، پھرجلسہ کے لیے ایک بچے روانہ ہوئے ، جامعہ كے تمام طلباء آپ ك استقبال كے ليے راستہ كے دونوں طرف صف بسنة ہو گئے، آ گے بولس گاڑی پھرمہمان مکرم کی پھر امیر

شریعت صاحب کی اوراس کے پیچیے تمام گاڑیاں، اس وقت کا منظر بہت ہی عجیب وغریب اور دککش تھا، تمام طلباء جبہ بہنے ہوئے تھے، ادرسب کے سرول برسفیدرومال تھے، اورسب کے سب الله اکبرکا نعرہ نگا رہے تھے،منظر کیا ہی حسین وجمیل جس کوکوئی فراموش نبیس كرسكنا، يهال تك كه جم جلسه كاه تك بينج كن ،مولانا کے احترام میں سارے لوگ کھڑے ہوگئے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگانے گئے، پھرظہر کی نماز ہوئی، مولانانے امارت شرعیہ کا حجنڈا لبرایا، پھر دعا کی ، اٹنج پرتھوڑی دیر بیٹنے کے بعد مولانا آرام کے ليمهمان خانه جلے محے اور پھر مغرب كے بعد التيج پر جلوه افروز ہوئے ،اس دنت تک لوگوں کا ایک سیلاب امنڈ بڑا تھا، پھر آپ کا تعارف آسامی زبان میں حضرت امیر شریعت نے کرایا،اور یہ بتایا کہ ہمارے مہمان مکرم عربی پندرہ روزہ اخبار 'الرائد'' کے ایڈیٹر ہیں جوعرب دنیا میں مشہور ومعروف ہے، پھرمولانانے بہت ہی بلِغ ومؤثر تقریر کی مولانا نے اپنی تقریر کا آغاز حدوثناہے کیا، پھر مولانا طیب الرحمٰن صاحب کے نام میں جوطیب کالفظ ہے اس پر تمیں منٹ تک بیان کرتے رہے،طیب کے کیامعنی ہیں،جب کوئی مخص طیب ہوجاتا ہے تو اس کا کیا کہنا وغیرہ وغیرہ، پھر بخاری شریف اورعقا کدیر ختگوکر کے اپنی تقریرختم کی۔ لوگ آپ کی آمد سے بہت خوش ہوئے، آپ کے اخلاق کریمانه،حس گفتگو،شرافت وتقوی و بزرگ دیکھ کربہت متأثر موئے، جب آپ کا انتقال موا تو میں نے مولانا بوسف علی صاحب كوجواس تعليم كاه كيشخ الحديث ادرصدر مدرس بين اور حفرت امیر شریعت کے بعد دوسری بزرگ اور بڑی قد آور شخصیت آسام کی ہیں، فون کرکے بتایا، چونکہ امیر شریعت سے رابط نہیں ہوسکا اس لیے میں نے مولا نا پوسف صاحب سے کہا کہ وہ حضرت امیر شریعت کواطلاع دے دیں، چنا نچے انھوں نے فور أاطلاع کر دی، دوسرے دن جامعہ میں تعزیق جلسه منعقد ہوا، سب نے مولا ناکے لیے دعاکی اور مولا ناکی وفات کو عالم اسلام کا خیارہ قرار دیا۔

الله کاشکر ہے کہ کی مرتبہ مجھے مولانا کی خدمت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، جب بھی مولانا معہد دارالعلوم ندوۃ العلماء جاتے تو مہمان خانہ میں مولانا کے پاس بیشنے اور استفادہ کرنے کا موقع ملتا، ایک مرتبہ مولانا شبیراحمدصا حب ناظر معہد سکروری دارالعلوم ندوۃ العلماء فرزند حاجی عبدالرزاق صاحب نصیر آبادی خادم خاص حضرت مفکر اسلام مولانا سید ابوالحن علی ندوگ نے میرا تعارف کرایا، اور بتایا کہ بیہ آسام کے امیر شریعت مولانا طیب الرحمٰن صاحب کے دشتہ دار بیں، مولانا نے فوراً میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے پاس بھالیا، اور بہت ہی خوشی کا اظہار فر مایا اور کہا کہ محنت سے پاس بھالیا، اور بہت ہی خوشی کا اظہار فر مایا اور کہا کہ محنت سے پاس بھواور دادا کی طرح بڑے عالم بنو۔''

شالىمشرق مندرياست منى بوركاايك تبليغي اوراصلاحي دوره

منی پورکا دورہ بھی تاریخی رہا، گووہ آسام کے دور ہے سے الگ تھا،مولوی محمر جم الدین ندوی (ریسرچ اسکالر دارع افت ،رائے بریلی ) کہتے ہیں:

''برصغیر ہند کے ایک چھوٹے صوبے منی پور میں جہاں اب عیسائیت کا دور دورہ ہے، جب کہ بیصو بدائی قدامت کے اعتبار

ے اگر دیکھا جائے تو بہت پرانا ہے، کیونکہ تواریج کی کتب ہے حضرت سعد بن الي وقاص كا چين جاتے ہوئے يہاں برآ نامعلوم موتا ہے، یہاں تک کہا گیا ہے کہ حفرت نوح علیہ السلام کے بعد بی سے یہاں لوگ آباد ہو چکے تھے، ایسے تاریخی علاقہ میں جہاں اباس کے اسلامی نشانات کومنانے کی غیر محسوس طریقد برمنظم کوششیں بھی کی جارہی ہیں،جن کومیڈیا کے ذریعہ بروئے کارلایا مجمی نہیں جاتا، ایک صاحب بصیرت انسان ملت کے لیے درو ر کھنے والے مخص داعی اسلام مولا ٹا کا جانا ضروری ہی نہیں بلکہ فرض تھا، کیونکہ صوبہ منی پوریس آج جواسلامی رت ہے وہ خود مولانا ہی کے جد امجد حضرت سید احد شہید اور ان کے خلفاء بالخصوص مولانا كرامت على جونيوري كي كوششول سے باس لية جب كدان كى كوششول كوايك زماند بوكيا تها، اور قديل اسلامی بھی جارہی تھی اس بات کی اشد ضرورت تھی کہ خانوادہ حضرت سيداحمه شهيد كاكوئي وارث اس يراني يا دكودوباره جاكرتازه کرے،لہذا مولا تا نے وہاں کے حالات کامعتر حضرات سے جائزہ لینے کے بعد سفر کی تاریخ متعین فرمادی،اور دہلی سے بذر بعه طیاره تنن لوگول کا قافلہ جس میں آپ کےعلاوہ ایک استاد دار العلوم ندوة العلماء مولانا نذر الحفيظ صاحب ندوى ازهرى جنہوں نے فکر بوالحسنی کو صرف سمجھا ہی نہیں بلکہ بالکل ہی لیا ے،اور دوسرےمولا نانجیب الحن صاحب ندوی ( دامادمولا نامحمہ رضوان ندوی مرحوم سابق استاد دارالعلوم ندوة العلماء) بھی رفیق سفر تھے مولانا نے وہاں پہو نچ کر مخلف دینی اداروں کا دورہ

کیا،ادروہاں کےعلاءاورعوام سےخصوصی ملاقا تیں بھی کیس،اور وہاں پر ہونے والے دعوتی کام کی سطح کا جائزہ لیا، جائزہ میں مولاناً کی رائے میہوئی کددوت تبلغ کے کام کووسعت دینے ک شديد ضرورت ب،اوريهال چونكه يرصف لكصف كا ماحل زياده ہاں لیے مسلمان حضرات اپنے بچوں کو بو نیورسٹیوں میں جمیجنے ہے قبل میچے اسلامی فکر کے حامل مدارس میں داخل کرائیں، تاکہ اسلامی گھروں میں فکراسلامی کارسوخ ہو،مولا ٹانے ان نظریات كا خيال وبال كے علماء كے سامنے ركھا اور فرمايا: كام محنت اور اخلاص کے ساتھ کیجئے انشاء اللہ نتائج ضرور بالضرور رونما ہوں ك، جارى حضرت مولانًا فرمايا كرتے تھے كەمخلص كاسفينه وبية وبية محى نكل جاتاب، اور بغير اخلاص والاهخف فكت نکلتے ڈوب جاتا ہے، ای طرح کام کرنے والے حضرات کو ابھارتے ہوئے مزیدفر مایا: کہ کام کرنے کی حکمت کے ساتھ اگر یہاں برکوئی سوجھ ہو جھ رکھتا ہو، تو زمین برسی نرم ہے، کام کرنا بھی آسان ہے، یعنی یہاں کے لوگوں میں بات کے سننے کا اور ماننے كاببت جذبهموس موتاب\_

ذیل میں ہم مولانا کی ان کونقل کرتے ہیں، جو وہاں کے طلباء یا ذمہ دارط تہ کے س میں وہاں کے حالات کو دکھتے ہوئے مولانا نے مختلف نشستوں میں بیان فرما کیں اور این تاثرات کودوسروں کے سامنے رکھا:

علاء کے طبقہ کو نخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالی نے تم کو جوامانت دی ہے اس کو پہونچانے میں یا اس کے حصول میں کوتای سے نہ صرف ساج ہی پراٹرات پڑیں گے بلکہ تم کوہمی اللہ رب العزت نور علم کے حصول سے محروم کردیں گے،اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم میں اس طرح کی پچتگی پیدا کریں، جس کود کھے کر دوسر بے لوگ ساکت رہ جا کیں، ورنہ اس ماحول کی تبدیلی کا کام اگرا یہ علماء کرنا چاہیں جو اخلاص سے بھی فالی اور علم بھی کم تو بہت ممکن ہے کہ وہی ہو جو مولا نا عبد الباری نے فرمایا تھا کہ '' آج کل لوگ اپنی اصلاح کرتے نہیں بلکہ دوسروں کی کرنے لئے ہیں، نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ وہ صلح تو بن نہیں دوسروں کی کرنے لئے ہیں، نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ وہ صلح تو بن نہیں یا ہے۔

دارالعلوم مرکز التبلیخ لیلونگ ضلع تھوبال منی پور میں طلبہ
سے خطاب کرتے ہوئے برسی سبق آ موزھیجیں فرما نمیں ، با تین
الی تھیں کہ معلوم ہوتا تھا مولا ناکو یہاں کی صور تحال سے بی طور
پر بہت تکلیف ہوئی ہے، فرمایا: اللہ تعالی نے ہر نبی کواس کی قوم
کی طرف اس قوم کی زبان کا ماہر بنا کے بھیجا، اور ہر نبی کوظم دیا
گیا کہ وہ اپنی قوم کوان کی زبان میں پیغام پہونچا کیں ، اس لیے
مادری زبان کواچی طرح سیمھے ، اس جذبہ سے سیمھے کہ ہم کودین
مادری زبان کواچی طرح سیمھے ، اس جذبہ سے سیمھے کہ ہم کودین
مادری زبان کواچی طرح سیمھے ، اس جذبہ سے سیمھے کہ ہم کودین
مادری زبان کواچی طرح سیمھے ، اس جذبہ سے سیمھے کہ ہم کودین
مادری زبان کواچی طرح سیمھے ، اس جذبہ سے سیمھے کہ ہم کودین
مادری زبان کواچی طرح سیمھے ، اس جذبہ سے سیمھے کہ ہم کودین
مادری زبان کواچی طرح بی زبان ہے ، اور قرآن کی زبان
ہے، اور قرآن کوتا قیامت رہنا ہے، اور باقی چیزوں کے تعلق
سے توخودہی آیا ہے کہ " یسمحو اللہ مایشاء ویشب و عندہ
سے توخودہی آیا ہے کہ " یسمحو اللہ مایشاء ویشبت و عندہ

أم الكتاب"، فرمايا اور پريون بهي ضرورت اس اعتبارت بهي ہے کہ ہمارااصل دینی سرمایہ جوہے وہ سب عربی زبان ہی کے اندر ہے، مولا ناسی کے ساتھ ساتھ طلباء کومتوجہ کیا کہوہ پڑھنے پر توجه خوب سے خوب دیں ، پیجمی کہا کہ: آپ لوگ ان حاصل کیے جانے والے علوم کواس نیت سے حاصل کیجئے کہ جمارااس کے ذریعہ سے لیم سے جڑنا آسان ہوجائے ، کیونکہ انسان جب اس سے جڑجا تا ہے تو پھراو پر سے بھی برکات وثمرات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور شیطانی وساوس سے بھی حفاظت رہتی ہے۔ مدرسه مديمة العلوم يائريوك مين حضرت في طلبه كوان کی حیثیت یاد دلاتے ہوئے اور محنت کرنے اور اسلاف کے طریقہ پر چلنے کے لیے روشیٰ ڈالتے ہوئے فرمایا: آج کل مارے طلبہ کا ایک عام ذہن یہ بن گیا ہے کہ وہ مدارس میں صرف سہولیات و کیھتے ہیں، کہ کہاں کھانا اچھا ہے کہاں تنی مم ہے، کہاں لائنگ کا نظام اچھا ہے، حالائکہ اسلاف کا طریقہ بیہ نہیں تھا بلکہ ان کا کہنا ہی بیرتھا کہ مہولت والی زندگی سے سب سچھ آسکتا ہے لیکن بغیر مشقت اٹھائے دین الہی کی صحیح سمجھ آ جائے بدیروی مشکل بات ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ لوگ چونکہ قوم کی امانت ہیں، کہ اس سب سے صرف نظر کر کے آپ حضرات خوب محنت کریں ،اورسلف میں سے کسی نەسى كوايىخ لىيى خىرورنموندىنا كىي ـ مخلف تتم کے ذاہب سے تعلق رکھنے والوں سے خطاب

مختلف قتم کے نداہب سے تعلق رکھنے والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: آج ایک چیز کا بہت نعرہ لگایا جارہا ہے

اور ہواس کے بالکل مخالف رہا ہے، وہ سد ہے کہ لوگ کہتے ہیں عقل کا استعال کرو،اورکرتے بالکل نہیں ہیں،اگراخیار میں کوئی الیی بات آجائے جوناممکن ہوبس اخبار پراعتاد کرکے اس کوبھی سي مجهليا جاتا ہے، حالانكه مارا قرآن تو يهاں تك كہنا ہے كه بہلے تحقیق کرو سے ہے کہ جھوٹ، بعد میں مانو، "اذا جساء کم فاسق بنباً فتبينوا" توضرورت البات كى بكريم يهل ايك دوسر ہے کو سمجھیں ،عقل کا استعمال کریں ،کوئی اشکال ہواس کورفع كرين، كيونكه ند بب كوئي بهي موآپس ميں عداوت نہيں سكھا تا، بلکہ محبت کرنے کا ہی پیغام دیتا ہے، لہذا میری آپ حفرات سے گذارش ہے کہ آپ آپس میں ایک دوسرے سے ال کر ريي، اور دوسرے كى مجور يوں يركان لكاميے ،اس كے درديس شریک ہوسیے ،تاکہ بدعلاقہ جو آج انسانیت کا دم توڑ رہا ہے، پھر سے اقوام عالم میں امید نولیکر اٹھے، بلکہ دوسروں کو بھی انسانیت کانتیج پیغام دے۔

دعاۃ کے طبقہ سے خصوصی ملاقات میں فرمایا:آج
ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے دائی تیار ہوں جولوگوں کے
مزاج سے محیح طور پر واقف بھی ہوں،اور رسوخ فی العلم بھی
ہو،اوراس کے بعد حکمت سے کام کیا جائے ،جس میں سب سے
ضروری یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں کھلے دروازے سے
داخل ہوں بند دروازے کو کھو لنے کی کوشش نہ کی جائے ،ورنہ عوما
یہ ہوتا ہے کہ بنا کام بھی مجڑ جاتا ہے،فرمایا: آج اگر دائی اس
حکمت کواپنالیں،تو کام بہت جلد بڑھ جائے گااور دقتح کیک بیام

انسانیت'اس کی کھلی مثال ہے۔

یہ تھیں مولانا کے سفر منی بور کے خطابات کی وہ مختصر جھلکیاں جومولانا نے وہاں کے مختلف طبقوں میں بیان کئے، مولا نا نے وہاں دس سے زائدمحاضرات دیئے ،جن میں سے ہر ایک کا مقصد یمی تھا کہ موجودہ صورتحال کو اس طرح ادر اس اخلاص کے ساتھ بدلنے کی ضروت ہے جس طرح حضرت سید احد شہیر اوران کے خلفاء نے بدلنے کی محنت کی اور وہ اس میں یقیناً کامیاب ہوئے، اس فکر کومولاناً نے وہاں کے خطبات میں لوگوں کے ذہنوں کی رعایت کرتے ہوئے مخلف انداز ہے بیان فرمایا مولا تا کے اس دعوتی واصلاحی دورہ کے بعدوہاں کے لوگوں پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوئے جتیٰ کہ کوئی بھی فخض ابیا نہ تھا جس نے مولا ٹاکی بات سے اتفاق نہ کیا ہو، نتیجہ بیہوا کہاس کے بعد سے نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنے بچوں کو جو كالج كے طالب علم تقے مدرسه كى نذركرديا، يہاں تك كهمولا ناكو تھوڑی ہی مدت کے گذر جانے کے بعد وہاں کے لوگوں نے ندوی حضرات سے بلانے کابڑا ہی پرزورمطالبہ کیا کیکن چونکہ مولاناً کا دورواا میں ہوا تھا اور وہاں سے واپسی کے تعور سے دنوں بعد ہی علالت کا سلسہ شروع ہوگیا تھا اس لیے دوبارہ جانے کا موقع اس حیات مستعارے لینامشکل ہوگیا،رب کریم سے امید ہے کہ مولا ٹا کے اس اخلاص بر بنی کیے گیے دورہ سے ہم اہل منی پورکو اللہ تعالی ضرور بالضرور روحانی طور ہر فائدہ پہو نیائے گا اور ملت میں اس کے غیر معمولی فوائد محسوس کئے

### جائیں ہے۔

#### راجستھان ومدھیہ پردیش کےاسفار

مولانا رحمة الله عليدنے راجستھان، مرحيد يرديش كان علاقول كى بار بارسغر کیے جہاں بوی دینی زبوں حالی ہے، بیز بوں حالی اور تعلی پسماندگی مسلم قوم کو ارتداد کی طرف لے جارہی ہے،مولانا کے راجستھان میں ج بور، جودھپور، کوشہ سوائی مادھو بور، ٹونک کے کئی اہم سفر ہوئے اور ان علاقوں میں اوران کے علاوہ دوسرے علاقوں کے لیے افراد تیار کر کے بھیجے تھے جوان علاقوں میں دین ودعوت کے فروغ کا کام مختلف ذرائع سے اور مدارس ومکاتب کے ذریعہ انجام دےرہے ہیں، جن میں خاص طور پر مولوی شاہدندوی ، مولوی زبیرندوی ، مولوی عامر صدیقی ، مولوی عادل خال ٹوکی ، اور مولوی عبدالله بے پوری ندوی حال مقیم جده قابل ذکر ہیں،اورمولوی پینخ ابرار احمد ندوی اور مولوی عبد الرشید ندوی کو ندوہ کے لیے چنا،اوران کی صلاحیتوں کو دیکھ کر حکمی و محقیقی اور تدریسی وتربیتی کام پر لگایا، دوسری طرف مدمیہ بردیش میں بھویال، ودیثا، سرونج، اوراس کےمضافات اور دوسرے مقامات کے برابر دورے جاری رکھے،اور وہاں کے افراد کو تیار کر کے تعلیمی ودعوتی کاموں میں لگایا، وہاں کی شخصیات ہے آپ کو آپ سے ان لوگوں کو خاص تعلق خاطر پیدا ہوگیا تھا،اور وہاں کے لوگ مولا تا سے ملنے اور مشورہ لینے کے لیے عازم سفر موت، چنانچىسرونى كا مدرسه .....اور بعويال كامعبد الدراسات الاسلاميه جومولانا قاضی مشاق علی ندوی کا قائم کردہ ہے اور خصوص کے درجات کے نظم کے ساتھ کئ کھیپ تیار کر چکا ہے، خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

مهاراشر کے اسفار

مہاراشر کا سفر حضرت مولانا سید ابوالحن علی حسنی ندوی کی وفات کے بعد

پہلا دوررس اصلاحی اثرات کا حامل سفرتھا، جہاں امراؤتی کے بہی گاؤں میں ہوی تعداد میں لوگوں نے اصلاحی تعلق قائم کیا اور بیعت ہوئے، اس سفر کے داعی مولوی سید طلحہ ندوی مرحوم برادرزادہ محتر می جناب ڈاکٹر سید قمرالدین ومحتر می ڈاکٹر جناب سید اشرف الدین تھے، اور مولانا مرحوم کے رفیق سفر مولانا عبدالسلام خطیب ندوی بھٹکی استاذ دار العلوم ندوۃ العلماء تھے۔

مہاراشرکے باربارآپ کے سنرہوئے، خاص طور پر امراؤتی اوراس کے اطراف میں آپ کی توجہ زیادہ رہی، نا گپور سے بیبی گاؤں پھرامراؤتی اس کے بعد نیر پرسوینت ضلع ابوت محل کا ہوا۔

مولانا سیداحمد صاحب ندوی ناندگاؤں قاضی ضلع امراؤتی کے رہنے والے جیں، ان کی سر پرتی میں وہاں ایک مدرسہ حیات الاسلام کے نام سے چلتا ہے اور علاقہ کی مقتدر شخصیت ہیں، وہ ساتھ رہے اور روحانی طور پراصلاحی وابستگی اختیار کر کے مجاز طریقت بھی ہوئے۔

نام گیور میں مولا ناعبدالہا دی ندوی کے زیراہتمام بڑا جلسہ ہوا۔

بینی گاؤں میں غیر مسلموں اور مسلمانوں کے مشترک مجمع کو خطاب کیا، بہت بڑی تعداد غیر مسلموں کی تھی، مسلمانوں نے غیر مسلمانوں کے کھانے کا انتظام کیا تھا، امراؤ تیمیں ایک کالج ہنومان دھرم شالہ میں پروگرام ہوا، غیر مسلموں کی کافی تعداد تھی۔

نیر پرسوینت ضلع ابوت محل وہاں میمن جماعت خانہ میں جامعہ اسلامیہ سید ابوالحسن علی حسنی ندوی کے تحت بشاندار پیام انسانیت کا پروگرام ہوا۔

نیر سے پھرامراؤتی گئے، وہاں واحد فنگھن ہال میں پروگرام ہوا، اس میں سوامی جی اور حضرت مولانا کی تقریریں ہوئیں۔

چر ماليگاؤل كي ماليگال اوركوپر گاؤل ميس پيام انسانيت كے نام سے

پروگرام ہوئے۔

اس کے علاوہ اورنگ آباد، ممبئی کے کئی جلدی جلدی سفرآپ نے کیے اور یہاں آپ کوکام کرنے والوں کی ایک اچھی تعداد ہاتھ آئی، اورنگ آباد میں مولوی جنید فارد قی ندوی فرزند حضرت مولانا ریاض الدین فاروقی کے کام سے آپ نہ صرف مطمئن بلکہ ان کی تا ثیر اور ان کے خلوص و فعالیت کے قائل تھے، اسی لیے ان پر آپ کی عنایت بردھتی گئیں ممبئی کے لوگوں میں مولوی عمر ان ندوی، مولوی رشید احمد ندوی، مولوی معتد ندوی، مولوی رشید احمد ندوی، مولوی شفق الرحمٰن ندوی، اور بھیونڈی کی عاب خاص طور پر مولانا مجاہد ندوی، اور بعد میں ڈاکٹر پائنگر، مولانا شاہد ناصری قاسمی، اور مولانا ابوظفر حیان ندوی کے ساتھ می ہوجانے سے آپ کے مشن کو بڑی تھوستہ ملی۔

#### دوسری ریاستوں کے دورے

ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سفر کی بات مولا نامر حوم پر پوری طرح صادق آتی ہے، کشمیر کا بھی مولا نا کا بڑا کامیاب دورہ ہوا تھا، اور اس میں مولا نانے بڑی مشقت اٹھا اٹھا کر پروگراموں میں شرکت کی تھی۔

ای طرح مغربی بنگال اور متحدہ پنجاب ہریانہ ہا چل پردیش اور آندھرااور
کرنا تک کے اصلاع کی فکرتھی، جہاں سے اکثر لوگ عافل ہیں وہ ان ریاستوں کے
علاقوں میں طالب علمانہ زندگی کے بعد عملی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد سے جانے
گئے تھے، اور وہاں کے افراد کوندوہ میں تیار کر کے اور بعض کو اپنے ساتھ سفر وحضر میں
ساتھ رکھ کرتیار کرتے ، اور جہال جیسی ضرورت محسوس کرتے وہاں اس کے مطابق کام
کی طرف خصوصی توجہ دلاتے ، ای طرح بہار، اڑیں۔ اور اتر پردیش کے مغربی اور مشرقی
اضلاع کے بار بار دورے کئے ، اور وہاں کی ضرورت کا خیال کر کے انہی میں سے

ا فراد تیار کر کے وہاں بھیجے اور پھر جیسے نقاضے محسوس کئے اس کےمطابق ان مقامات کے سفر کتے ،اور جہاں کی جو کمی اور ضرورت دیکھی اس کی طرف توجہ دلائی اور ہر جگہ اصلاح عقائداورتو حيد برب كيك تفتلوكي ،اور پورے استغناكے ساتھ رب،اوراس يغم اندشان كو بميش نمونه بنايا: ما أسئلكم عليه من أحر ان أحرى الاعلى رب العالمين (سورة الشعراء:٧١١) ووسرى طرف أنهيل يد چيز بي يين كے مولى تقى کہ لوگوں کا ایمان اندر سے لکلا جار ہاہے، تو حید کی حساسیت ختم ہوگئ ہے، اورشرک ومظاہرشرک کی نفرت مٹتی جارہی ہے۔ وہ بھی بھی کہتے اور بڑے دردوسوز سے فر ماتے اسلام کے نے مہمانوں کی آمد کے مقابلہ نکلنے والوں کی تعداد بردھتی جارہی ہے، وہ اس کے اسباب بربھی غور کرتے اور ان اسباب ومحرکات کے سدباب کی فکر کرتے، قر آن کی عظمت کم ہونے ،حدیث کے اٹکاراوراس کی اہمیت کے ول سے نکلنے،صحابہ<sup>"</sup> اورابل بیت کی محبت کم ہونے اور بلکہ ان میں سے بعض کی نضیلت کے انکار اور اس ك متيديس كتاخي اوراولياء الله كي شان من باحرامي اورشعائر الله كي بادبي و بے تعظیمی کے بڑھ جانے کو دہ دین سے محرومی کا بڑا سبب قرار دیتے اوراس کے نتیجہ میں ارتداد کا خطرہ ظاہر فرماتے تھے۔

چنانچانہوں نے ملک کی ہرریاست کی طرف فکر و توجہ کی اور کیرالہ سے کشمیر،
بنگال سے پنجاب، منی پور سے ہما چل، نیپال کی ترائی سے گجرات کے ساحل تک ہر
جگہ انہوں نے جاجا کر پیغام تن، پیام تو حیدوسنت پہنچایا، اور واضح لفظوں میں دعوت
الی التوحید دی، اور مقامی وعلاقائی زبانوں کی واقفیت حاصل کر کے ان میں کام کرنے
کے لئے افراد تیار کئے ۔ چنانچہ آندھراکی تیلگو، کرنا تک کی کتر بمل نا ڈو کی تمل، کیرالہ
کی ملیالم اور بنگال کی بنگالی زبانوں میں لٹریچر تیار کرائے اور ترجے کرائے اور افراد
تیار کرکے ان زبانوں میں کام کرنے پر آمادہ کیا۔خود کتابیں نہیں کھیں، کیکن مفکر
اسلام حضرت مولانا سید ابوالحس علی حسنی ندوی کی کتابوں میں انتخاب کرکے خاص طور

پر اسلام کا تعارف جو انگریزی میں اسلام این انٹروڈکشن ( Islam an پر اسلام کا تعارف جو انگریزی میں اسلام این انٹروڈکشن ( Introdection) کے نام سے معروف انگریزی معلم ومترجم ڈاکٹر عبادالرحمٰن نشاط صاحب کے ترجمہ سے شائع ہوئی خوب عام کرائی، اور حضرت مولانا کی ہی فقص النمیین کا ترجمہ مختلف مقامی زبانوں میں خوب عام کرایا۔

بدونون کام حفرت مولانا کی حیات میں بی کمل ہو گئے سے، اوراس سلسلہ میں ان کوحفرت کی خوب دعا تیں حاصل ہوگئی تھیں، بعد میں حفرت کی وفات کا حادثہ پیش آیا تو انہوں نے اس کوشن اورتح یک کے طور پر اوڑ حالیا اور یہی جذب وفکر سب فکروں اور جذبہ پر حادی ہوگیا۔ اس سے ایک طرف مسلمانوں کو اسلام پر جمنے کا حوصلہ ملا، اور غیر مسلموں کو اسلام کی آغوش میں آنے کی توفیق ملی۔ ذلك فسضل الله یو تیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم.

### راجستھان کاایک دعوتی سفر

فيخ انصاف احمدندوى رقطرازين:

مولانا سیدعبداللدهنی ندوی کی سر پرسی اورمولانا شیخ ابرار احمدندوی اورمولانا عبدالرشیدندوی کی گرانی مین ۱۰۰ کلومیشردور ... ۱۰ روزه و و و و تعلیمی بیداری کی گرانی مین ۱۰۰ کلومیشردور ... سے ہمار سے سفر کا آغاز ۱۲ امری ۱۰۰ و بروز جعرات ہوا،۱۵ امری کو بعد نماز مغرب مولانا کا خطاب عام راجستمان کے ضلع بارال کی معروف تخصیل چھیا برود کے تبلیقی مرکز میں ہوا،مولانا نے معروف تخصیل چھیا برود کے تبلیقی مرکز میں ہوا،مولانا نے دعوت کی اہمیت ووسعت اوراس کی ضرورت کا احساس دلایا،اور ہم نے نو جوانوں سے خصوصی ملاقاتیں کی ،اوروہ نو جوان جوائشر یا بی ان کی دینی تعلیم حاصل کرنے کی یا بی اے وغیرہ کرنے کی یا بی ان کی دینی تعلیم حاصل کرنے کی

ذہن سازی اور تھکیل کی، ایسے طلبہ کے لیے دار العلوم ندوة العلماء میں پانچ سالہ ' خصوصی علیت' کا نصاب ہے، انفرادی ملاقاتوں کے ذریعہ ہم نے اسلامی لٹریچر پہونچایا، اور دینی رسالے تعمیر حیات، با نگ حراء، سچاراہی بھی جاری کرائے گئے۔ ۲۱مئی کومولانا تاریخی قصبہ ''منو ہر تھانہ' پہو نچے، جو دار العلوم کے اساتذہ مولانا شخ ابراراحمہ ندوی اورمولانا عبدالرشید ندوی کا وطن ہے، مولانا نے یہاں کی جامع مبحد میں ظہر کی نماز ندوی کا وطن ہے، مولانا نے یہاں کی جامع مبحد میں ظہر کی نماز پر دلوں کو گرمانے کے لیے بہت مؤثر تھا، یہاں خواتین کے مجمع پر دلوں کو گرمانے کے لیے بہت مؤثر تھا، یہاں خواتین کے مجمع کے سے بھی خطاب ہوا، آپ نے حقائق وواقعات کی روشی میں بتایا کے مسلم خاتون کی ذمہ داری کیا ہے اور وہ پردہ میں رہنے ہوئے کیا گھے کرسکتی ہیں۔

بعد نماز مغرب منو ہر تھانہ سے قریب دوسر سے قصبہ بانس کھیڑا میں مدرسہ خیر المدارس کی دعوت پر مولا تا نے عوام کے برے مجمع سے خطاب کیا، سے مدرسہ مولا تا کی سر پرسی میں مولا تا فہیم الدین ندوی اور مولا تا فرید ندوی چلارہ ہیں یہاں ۵۰ کلو میٹر تک کے افراد کا مجمع جمع ہوگیا تھا، مولا تا کے تعلق مع اللہ کی میٹر تک کے افراد کا مجمع جمع ہوگیا تھا، مولا تا کے تعلق مع اللہ کی طرف توجہ دلائی، اور خصوصا اہل مدارس کو خطاب کر کے فرمایا: اپنا تعلق عبد الرزاق سے نہیں، رزاق سے قائم کی بھے، پھر مدارس میں وہ خیر وجود میں آئے گا، جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ میں کہ وجود میں آئے گا، جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ کے اداں شہر میں پردگرام تھا جس کی کاوشیں ایک ماہ سے جاری تھیں، یہاں پورے شہر کا ہر طبقہ کی کاوشیں ایک ماہ سے جاری تھیں، یہاں پورے شہر کا ہر طبقہ

خلوص سے پروگرام کو کامیاب بنانے میں لگا ہوا تھا، یہاں بورے دن مختلف نشتوں میں بردگرام ہوئے، گیارہ بجے دن سے ایک بجے تک نوجوانوں سے برے ہال میں خطاب ہوا،سامعین سے ہال تھجا تھج بھرا ہوا تھا،ظہر کی نماز کے بعدشہر کے یا پنچ تحلوں میں خواتین سے یا پنچ مقامات پرخطاب ہوئے۔ عصر کے بعدمولا نانے عما کدین شہراورمضافات سے آنے والے بھائیوں سے خطاب کیا اس میں بھی اچھا خاصہ مجمع جمع تھا،عشا کے بعد جلسہ عام تھا،اس میں مولانا کے خطاب سے میلے ہم نے تعلیمی بیداری مدارس اسلامید کی اہمیت وضرورت ،ملت اسلامیه کو در پیش خطرات کوموضوع بنا کراینے جذبات کا اظہار کیا،اس جلسہ کی کامیا بی کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس نین گھنٹے کے پروگرام میں لوگوں کی آمد ہی آ مذتھی ،اور آنے والوں میں سے ایک مخص بھی جاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا،سکون کا ایک سال بندها مواتها،جس سے ہم جیسے کوتاہ بنی کو بھی صاف معلوم ہور ہا تھا کہ لوگ کتنے پیاسے ہیں،جلسہ کا اختتام مولانا کی دعایر ہوا۔

۸امکی کو جودھپور کے لیے روائلی ہوئی، درمیان میں کو یہ شہر میں قاضی انوار احمد صاحب کے فرزند مولوی زبیر ندوی کی دعوت پر دو گھنٹہ کا قیام تھا، جس میں خواتین کے اجتماع سے خطاب ہوا، پھراجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیر ک کی تربت پر فاتحہ پڑھتے ہوئے بیا در کے مدارس کے معائنہ کرتے ہوئے جودھپور کے معروف قصبہ پی بیاڑ میں عوام کے بڑے مجمع سے بیام

انسانیت کے عنوان سے خطاب کیا ،اس میں اطراف وا کناف کےعلاءاوراہل مدارس کی بھی بڑی تعداد جمع ہوگئ تھی۔ ١٩ رمئي كو دن ميں دس بج جامعه عربيه جودھپور كى دعوت پر مولانا ابو الكلام آزاد اسكول مين اسلامك بينك ك افتتاحي بروگرام میں خطاب ہوا، مارواز مسلم ایجیشنل سوسائٹی کے دائر یکٹر عتیق الرحمٰن صاحب نے مولانا کا مارواڑی تہذیب کے مطابق بگری بانده کر پرتیاک استقبال کیا،اس پروگرام میں غیر مسلم دانشور اور بی اید کے طلبہ وطالبات کی بری تعداد شریک تقی،جس نے مولا نا کے خطاب کو سنا اوراجھا اثر لیا۔ اسی دن بعد نما زمغرب مسلم اسکول کے وسیع سبزہ زار پر پیام انسانيت كاجلسه بوااس جلسه ميس مولانا عبدالقا درصاحب ندوي استاد حديث دار العلوم ندوة العلماء، سوامي ككشمي چندر آجارييه كمارراجيوجي، ۋاكٹر نجے يا نڈے بمولانا عاصم ندوي اور پیام انسانیت کے ترجمان مصباح احسن ندوی صاحب نے بھی شرکت کی، یہاں مولا نانے پیام انسانیت کی اہمیت وضرورت بر بات کی، پروگرام کی کامیانی کا ندازہ اس سے نگایا جاسکتا ہے کہ اطراف واکناف سے شرکت کرنے والوں نے اینے اپنے شہروں اور قصبوں میں ایسے بروگرام کرنے کی دعوت دی۔ اس انو کھے جلسہ کے تعلق سے ہندواورمسلمانوں کی بکسال دلچیں اورایے گہرے تاثرات کے اظہارنے دلوں پر گہرااثر ڈالا، جو بیہ احساس دے رہے تھے کہ پیام انسانیت کے جلسے ہزاروں، لا کھوں انسانوں کے دلوں کی آواز اور وقت کی ضرورت ہے۔

## 🕸 پانچوال باب 💸

# بين الاقوامي دعوتي اسفار

### كممعظمه كاسفر

حضرت مولانا سیدعبدالله حنی ندوی رحمة الله علیہ کے بین الاقوامی علی و دعوقی اسفار کی ابتداء سفر تجاز مقدس سے ہوئی اور مکہ معظمہ و مدینہ منورہ بیس حاضری دے کر پھر عالمی سیرت کا نفرنس بیس شرکت کے لیے دولۃ القطر گئے، یہ سفران کا اپنے جدی دوم و معظم مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحن علی حنی ندوی رحمۃ الله علیہ کے ساتھ ان کے مرافق کے طور پر ہوا تھا، چونکہ حرم شریف بیس اس وقت ایسے حالات پیدا ہوگئے تھے جونا قابل بیان ہیں اور تشد د کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی گئی جس کی معظمہ بینی کر بھی وہ عمرہ کی سعادت حاصل نہ کر سکے تھے اور بعد بیس چند ماہ کے بعد پھر معظمہ بینی کر بھی وہ عمرہ کی سعادت حاصل نہ کر سکے تھے اور بعد بیس چند ماہ کے بعد پھر حضرت مولانا سید ابوالحن علی حسی مدی کے ساتھ آ کر عمر ۃ القصناء کی سنت کی سعادت حاصل کے۔

# تيسرى عالمى سيرت كانفرنس منعقده قطر

جہاں تک عالمی سیرت کانفرنس کا تعلق ہے وہ دولۃ القطر میں اس کے دار الحکومت دوجہ میں 9 <u>194ء</u>/ ۱۳۰۰ھ میں منعقد ہوئی، اس میں حکومت قطرنے تمام مسلم

وغیرمسلم مما لک کی چیده و چنیده مسلم شخصیات کو دعوت دی تقی ،حضرت مولا نا سید ابو الحن علی ندوی رقم طراز میں :

۵-۹ محرم ۱۹۲۱ه (۲۲-۳۰ رنومبر ۱۹۷۹) کو قطر کے دارالحکومت میں تیسری عالمی سیرت کا نفرنس بری شان وشوکت کے ساتھ منعقد ہونے والی تھی، میں اس کی مجلس انتظامی وانتخابی کی میں کا بھی رکن تھا، میری شرکت ضروری تھی، میں پنجشنبہ سرمحرم کوعزیزی عبداللہ کی معیت میں بحرین کے راستہ دوجہ روانہ ہوگیا، اس جہاز پرجس میں ہمارا سفر ہور ہا تھا، رابطہ کا نمائندہ وفد ائے سکریٹری جزل شخ محملی الحرکان کی قیادت میں روانہ ہور ہاتھا، ہم لوگوں کا ساتھ ہوگیا، دوجہ میں وہاں کے میں روانہ ہور ہاتھا، ہم لوگوں کا ساتھ ہوگیا، دوجہ میں وہاں کے میں روانہ ہور ہاتھا، ہم لوگوں کا ساتھ ہوگیا، دوجہ میں وہاں کے میں روانہ ہور ہاتھا، ہم لوگوں کا ساتھ ہوگیا، دوجہ میں وہاں کے محملی الحرکان کی تیاں ہوئے۔ (1)

یہ تیسری عالمی سیرت کا نفرنس تھی جس کے افتتاحی اجلاس میں عالمی وفو وکی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حنی ندوی کو کلمۃ الوفو دپیش کرنا تھا، مولانا کے خطاب نے سیرت پاک کی روح پیش کی، جس کا تمام حاضرین پر گہرا اثر پڑا، اور اس خطاب ہی کو حاصل اجلاس سمجھا گیا، مولانا سید عبداللہ حنی کواس موقع پر عالم اسلام و عالم عرب کی مؤثر شخصیات سے نہ صرف مستفید ہونے کا موقع ملا بلکہ ان کو تبادلہ خیال اور ملاقا توں میں صبح اسلامی فکر اور دعوت کا صبح طریقہ پیش کرنے کا بھی موقع ملا۔

مولاناعبداللہ حنی نے اس عالمی سیرت کا نفرنس اوراپیے سفر کی روداد قلمبند کی تھی جو تغییر حیات کے شاروں میں ۲۵ ردمبر <u>۹ کے 1ء</u> اور ۱۰رجنوری ۱<u>۹۸۰ء میں</u>

<sup>(</sup>۱) كاروان زندگى ،جلددوم ،منخه ۲۸۷

ملاحظہ کی جاسکتی ہے،اس کے اہم مندرجات ہدیۃ ناظرین ہیں۔مولا ناسیدعبداللہ محمد الحسنی ندوی رقم طراز ہیں:

'' مرجرم الحرام و آاھے کو دولۃ قطریں عالمی سیرت کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں ہر ملک کے چوٹی کے علماء و مفکرین شریک ہوئے ، اس وقت کانفرنس ہوتا کوئی انوکھی بات نہیں بلکہ اب ایک فیشن بن گیا ہے، لیکن سیر کانفرنس اور دوسری کانفرنسوں سے مختلف نوعیت کی تھی اور کما و کیفا بہت بردھی ہوئی تھی، پچھ تو اس کے داعی کا جذبہ وخلوص پچھ وقت کی ایمیت و تقاضے، پچھ موضوع کی عظمت اور اس سے تعلق و محبت نے اس کی اہمیت اور نافعیت کو دو چند کر دیا تھا، سیمیری خوش تسمی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت مولانا کے فیل مجھے بھی اس میں شرکت کی سعادت بخشی اور عالم اسلام کا اللہ تعالی نے حضرت مولانا کے فیل مجھے بھی اس میں شرکت کی سعادت بخشی اور عالم اسلام کا شرف حاصل ہوا، عالم اسلام کا شاید بی کوئی بڑا عالم ومفکر ہو جو اس میں شریک نہ ہوا ہو۔ (انشاء اللہ ان میں اہم شاید بی کوئی بڑا عالم ومفکر ہو جو اس میں شریک نہ ہوا ہو۔ (انشاء اللہ ان میں اہم حضرات کے نام آگے آئیں گے)۔

بیاب موضوع کی تیسری کانفرنس تھی پہلی ۱۳۹۱ ھیں پاکستان میں منعقد ہوئی جس کا بہت دنوں تک چرچار ہااور خاص طور سے پاکستان و ہندوستان کے اکثر و ہوئی جس کا بہت دنوں تک چرچار ہااور خاص طور سے پاکستان و ہندوستان کے اکثر و بیشتر علماء شریک ہوئے ، دوسری کے اسلام میں ترکی میں منعقد ہوئی اور تیسری کانفرنس من اچے میں قطر میں منعقد ہوئی۔

حضرت مولانا کا پہلے پروگرام یہی تھا کہ جمبئی سے دوحہ تشریف لے جائیں کیکن رابطہ عالم اسلامی مکہ مکر مدکی ایک اہم سمیٹی کی مشاور تی میٹنگ میں شرکت کی غرض سے مکہ مکر مدروانہ ہوگئے اور ڈھائی دن قیام کر کے وہاں کے سعودی وفد (جن میں رابطہ کے سکر یٹری جنزل شیخ علی الحرکان بھی تھے ) کے ساتھ جدہ سے دوجہ کے لیے روانہ ہوئے ، جہاز بحرین سے بدلنا تھا وہاں ایک دوسرے سعودی وفد سے ملاقات ہوگئی جوریاض سے آرہا تھا،اس میں شیخ عبدالفتاح ابوغدہ وغیرہ تھے،اب یہ پورا قافلہ

ایک ہی جہاز سے ای دن جعرات کی شب کودوجہ پنچا، وہاں ایئر پورٹ پرلوگ موجود سے، وہاں سے ہم لوگ سید ہے Gulf Hotal روانہ ہو گئے، وہاں پہو گئے کر کمرہ کب ہونے میں زیادہ تا خیر نہیں ہوئی اور جلد ہی ہم لوگ اپنے اپنے کمروں میں پنچ گئے، جلسہ شنبہ ۵رمحرم الحرام ۱۰۰ ہوسے شروع ہونا تھا لیکن ڈیلیکیٹ تیزی سے پنچ رہے جسے اور اس وقت بھی اچھی خاصی تعداد پنچ گئی تھی اور دوسرے دن جمعہ کی شام تک تو اکثر حضرات تشریف لا بھے تھے، دوسرے دن افتتا می جلسہ تھا، اس دن حضرت مولانا کے نام ایک خط آیا کہ عالم اسلام سے جو وفود آئے ہیں، ان کے نمائندے کی حثیب سے تقریر آپ کو کرنی ہے، آپ مقالہ تیار کرلیں، حضرت مولانا نے فرمایا کہ حثیبت سے تقریر آپ کو کرنی ہے، آپ مقالہ تیار کرلیں، حضرت مولانا نے فرمایا کہ حثیب ان علی ہوائے گا کہ دیا جائے گا، ورنہ یہاں چوئی کے علیاء و مقکرین موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی اِس کام کوانجام دے سکتا ہے۔

دوسر بے دن جلسہ کا افتتاح وہاں کے بادشاہ خلیفہ بن جمرآل ٹائی کوکر ٹاٹھا
لیکن ہیرونی سفر کے باعث دہ حاضر نہ ہو سکے، ان کی نیابت میں ان کے بیٹے نے جو
ولی عہد ہیں اور وزیر دفاع بھی ہیں، کا نفرنس کا افتتاح اور خلیفہ صاحب کا مقالہ پڑھ کر
سایا، جس میں اپنی خوثی و مسرت اور ملک کی خوش بختی و سعادت کا اظہار کیا گیا تھا اور
اسلام کی خدمت کرتے رہنے اور اس کے لیے سینہ پر رہنے کا عزم ظاہر کیا گیا تھا، اس
اسلام کی خدمت کرتے رہنے اور اس کے لیے سینہ پر رہنے کا عزم ظاہر کیا گیا تھا، اس
ور ہونا تھا، موٹر گاڑیاں تیار تھیں، تقریباً ہر دوقت صوں پر ایک گاڑی مقررتی اور بحض اہم
لوگوں کے لیے تو مستقل ایک ایک گاڑی دی گئتی ، حضرت مولا نا کے لیے بھی ایک
گاڑی خاص تھی ، موٹروں کا بیجلوں چند لمحوں کے بعد ہال کے پاس تھا، جہاں عالم
اسلام کے علیاء ومفکرین اور دانشور جمع ہور ہے تھے، ہال پورا بھرا ہوا تھا اور ہال نہایت
آراستہ و پیراستہ، زیب وزینت سے مزین اور اس کے دونوں جانب خوش نما و دلآ و پز

الله أسوة حسنة ﴾ دوآيتي كندة عين الوك الليج كي طرف د مكور ب تصاور سكوت طاری تھا کہ اچا تک انا ونسر نے اعلان کیا کہ چند لمحوں بعداس مبارک تقریب کا آغاز قاری محرطبلا وی تلاوت قرآن یاک سے کریں گے، تلاوت کلام یاک شروع ہوئی تو سابندھ گیااور پوری فضااس نورانی وعطر بیز کلام سے معطر دمنور ہوگئی، تلاوت کے بعد قطر کے ولی عہد نے (جواس کانفرنس کا افتتاح کررہے تھے) قطر کے باوشاہ خلیفہ بن حدآل ٹانی کا وہ مقالہ پڑھ کرافتتاح کیا جس سے وہ خودافتتاح کرنے والے تھے، اس میں انھوں نے علماء ومفکرین کوخاطب کرتے ہوئے کہا کہامیدیں آپ ہی ہے وابسة ہیں کہ جس مقصد کے لیے ریکا نفرنس منعقد کی جارہی ہے اس کو برویے کارلایا جائے، وہ مقصد سے کہ بوری انسانیت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنت وطریقة کارکومم پیش کریں تا کہ پوری انسانیت کوتاریکیوں سے نکال کرنوراللی کی طرف لائیں ، اور آج مجھے بیاعلان کرتے ہوئے فخر ومسرت محسوس ہورہی ہے کہ حكومت قطرشرع وقانون اورعقيده ومسلك مين اسلامي اصول كى يابند باوراس في تعليم كامقصديي سيه بناركها ب كهابينوجوان تيارجون جواللداوررسول برايمان ركفنه والے، اسلام پرفخر کرنے والے اور اس کی تعلیمات کے پیروکار ہوں اور میں سیاعلان كركے سعادت حاصل كرر ہا ہوں كهانشاءالله حكومت قطران قر اردادوں وتوصیات كو نا فذکرنے میں جوآ پے حضرات پیش فرما کیں گے ہراول دستہ ثابت ہوگی۔

اس کے بعد وہاں کے چیف جسٹس شخ عبداللہ بن زیدالمحود کی تقریر ہوئی،
تقریر مرصع اور ایک حد تک مقفع تھی، اس میں انھوں نے سنت کی اہمیت اور سیرت کی
افادیت کے پہلو پرزور دیا اور دشمنان اسلام کی سیرت رسول وسنت مطہرہ کے خلاف
ریشہ دوانیوں سے آگاہ کیا اور ان کو ہروقت ان کے مقابلہ کے لیے تیار اور ان کی
دسیسہ کاریوں سے ہوشیار رہنے کو کہا، اور تیسرا مقالہ موتمر اسلامی کے نائب صدر
ظفر الاسلام صاحب نے سنایا۔

چوتھی تقریر حفزت مولانا کی تھی جوعالم اسلام سے آئے ہوئے وفدوں کی نیابت میں کرنی تھی، آپ کی بے پینی و بے قراری سے صاف ظاہر ہور ہاتھا کہ گویا آپ زبان حال سے کہدرہے ہوں

امیر جمع میں احباب ورد دل کہہ لے پھر النفات دل دوستاں رہے نہ رہے

آپ نے تقریر تو مختر فر مائی لیکن ایسی که دل وروح کوگر مادیا، آنکھیں نم ہوگئیں اور'' از دل خیز د ہر دل ریز د'' کا ساں بندھ گیا اور تقریر کے اختیام پر سامعین مبارک باد دینے کے لیے ٹوٹ پڑے، بی تقریر ٹیلی ویزن سے دومرتبہ کممل نشر کی گئ جن سے پورے ملک میں خوشی کی ایک لہر دوڑگئی، جیسے دین دار طبقہ کی عید ہوگئی ہو۔

مولانانے تقریر شروع کرتے ہوئے فرمایا کہ: ﴿

"بیدیرے لیے بڑی شرف کی بات ہے کہ عالم اسلام کے ایسے بڑے بڑے بڑے بڑے ایسے کروں اور آپ سے پچھ عرف کروں اور آپ سے پچھ عرف کروں اس خدمت کے انجام دینے میں مجھے بڑا شرف حاصل ہوا کیونکہ اس کا نفرنس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر اور سنت کی تروی کے سلسلہ میں منعقد کی جارئی ہے۔"

پهرمولانا نے فرمایا که: "آسانی شریعتوں، سلیم فطرتوں اور اخلاقی تعلیمات کا جس چیز کی رؤالت اور پستی پراتفاق ہوہ احسان فراموثی اور ناشکری ہے، اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿لَــــــــن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم إن عذابی لشدید ﴾ اور دوسری جگه آیا ہے: ﴿الّــم تر إلی الذین بدلوا نعمة الله کفرا و أحلوا قومهم دار البوار ﴾. "

پر فرمایا: ''میتیسری کانفرنس موزوں وقت اور موزوں جگه میں موری ہے، جہاں تک وقت کا تعلق ہے وہ پندر ہویں صدی ہجری کی آمد آمد ہاادر جگہ جزیرۃ العرب ہے۔

اب جزيرة العرب يرواجب بكداسلام جيسى نعمت كو پہنيائے اوراحیان فراموثی ہے کام نہ لے اور میں صاف کہتا ہوں کہ احسان فراموثی اور ناشکر گزاری نه جو کیونکه بیدو بی عظیم نمت ہے جس نے جزیرۃ العرب کوعز لت نشینی، جنگ وجدال اور گھنا وَنی جاہلیت سے نکالا اوراس بعث محمدی نے جزیرہ عرب کو چھنیں سے سب کچھ بنادیا، مجھےاس وقت خلیفہ ہارون رشید کا وہ جملہ یا د یر تا ہے جواس نے ایک بادل کے تکڑے کو نخاطب کرتے ہوئے کہا تھا جب وہ ککڑا وہاں سے بغیر برسے چلا جا رہا تھا، ای نے اینے سرکواس طرف اٹھایا اور کہا:'' جہاں جی جاہے برسو،ٹیکس تو ہارے ہی ماس آئے گا۔' اگر ہارون کو عمر نوح مل جاتی اور ساژهےنوسوسال زندہ رہتا تو نہوہ بغداد کا حاکم ہوتا اور نہ عراق كا، چەچائىكەلىي ھكومت جس كى كوئى حدوانتېانېيىں بلكەميں الله يربحروسه كركے دوقدم اورآ مے برھ كركہتا ہوں كەحفرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وه تمام علم کے ساتھ جس سے اللہ نے ان کونوازا تفا ادر جن کے بارے میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تھا کہ''اےاللہ!اس کو حکمت عطا فرمااورفہم دین سے نواز۔ ' بھی زندہ رہتے بلکہ میں ایک قدم اور آ کے بڑھتا ہوں کہ اگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چیا بھى زنده ہوتے اور بعثت محرى نه بوكى موتى تو"لا سمح الله

بدلك " توان كومكه كى امارت حاصل ند بهوتى اوران كى مجال نه بوتى كه مكرمه بين اس طرح سرا تھا كرچلتے چه جائيكه اس وسيع و عریض عالم بین ، جو بچھ بھی اس وقت جزیرة العرب بین د كھائى دے رہا ہے وہ سب آپ صلی الله عليه وسلم ، می كافیض اور آپ كی بعث كا كر شمہ ہے ۔ "

اورآ خریس فرمایا: "خداکی شم! اگراسلام خدانخواسته ایک بالشت زمین پرحکومت کی طاقت نه رکھتا تو صرف عقیدہ تو حیداس کی برائی اور نا قابل زوال ہونے کے لیے کافی تھا، کیونکہ اسلام نے ایساعقیدہ پیش کیا ہے کہ جس سے کھر اوستحراپاک وصاف کوئی عقیدہ انسانیت نے نہیں پایا، وہ عقیدہ تو حید ورسالت کا عقیدہ ہے، آخرت پرایمان کا عقیدہ ہے، اور اچھی قدر دن اور لا زوال اخلاق کو مانے کا عقیدہ ہے، اگر اسلام کو ایک بالشت زمین بھی میسر نہ ہوتی تو اس کے لیے یہ چیزیں بھی اس کے فخر کے لیے میسر نہ ہوتی تو اس کے لیے یہ چیزیں بھی اس کے فخر کے لیے میسر نہ ہوتی تو اس کے پاس ایسا بیش بہا خزانہ اور ایسا قیتی سرمایہ موجود ہے جو ختم ہونے والانہیں اور وہ اس کا تعلق مع اللہ مرمایہ موجود ہے جو ختم ہونے والانہیں اور وہ اس کا تعلق مع اللہ کے کاموقع نہ ہے۔

ہم سب کو اسلامی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس میں کوئی بھی کوتا ہی نہ کرنی چاہیے۔ ایس میں کوئی بھی کوتا ہی نہ کرنی چاہیے۔ لیکن ایک مسلمان محض عمر نوح بھی پالے اور اس کی کوشش کرتا رہے اور حکومت نہ قائم کر سکے تو اس پر کوئی ملامت نہیں اور نہ اس کی کوئی پکڑے کیونکہ اس کے فخر کے لیے اس کا عقیدہ کافی ہے اور میعقیدہ اسلام کے اس کے فخر کے لیے اس کا عقیدہ کافی ہے اور میعقیدہ اسلام کے

عطیات میں سے پہلاعطیہ ہے اور یہی وہ اسلام ہے جس پر ہم کو بجاطور پر فخر ہے اور ہم اس پرایمان رکھتے ہیں۔''

اس کے بعد کانفرنس کے اصل داعی و منتظم شیخ عبداللد ابراہیم انصاری کی تقریرتھی ، شیخ عبداللد اندانساری صاحب جو وہاں کے امور دیدیہ کے صدر ہیں ، وہ نہایت مخلص اور علم دوست انسان ہیں ، متواضع ، اللہ والے معلوم ہوتے ہیں ، ان کی تقریر ول سے ان کا در دول وسوز دروں جھلکتا تھا جو ایک ناپید چیز ہوگئ ہے ، انھوں نے اپنی تقریر میں فرمایا:

"وفادار قوموں کا بیشعار رہا ہے کہ دہ اپنے علاء وحکماء اور اسلاف کا تذکرہ بمیشہ کرتی ادران کے کارناموں کواجا گرکرنے کی فکر کرتی رہی ہیں جس کے لیے انھوں نے کانفرنس اور جلیے منعقد کیے ہیں، ان کی سیرت پر جو مقالات اور بحثیں پیش کی جاتی ہیں وہ اس لیے کہ آنے والی نسلوں کے لیے شعل راہ ہوں اور وہ ان کواپنے لیے نمونہ بناسکیں اور ہم ایسے شخص کی سیرت کو پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو انسانیت کا ہادی و کو پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو انسانیت کا ہادی و

وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ دادی سینا السے پریشان کن حالات اور مصائب و آلام سے گھری ہوئی زندگی میں جس قدر حضور صلی الله علیه وسلم کی سیرت کی ضرورت ہوادر کسی چیز کی نہیں ، اس وقت و نیا صرف حضور صلی الله علیه وسلم کی سیرت کو اپنا کر اور سنت پر عمل کر کے ہی امن و چین کی زندگی اور راہ نجات پاسکتی ہے اور اس گھٹا ٹوپ اندھر ہے کو

صرف نور محری ہی دور کرسکتا ہے، آج لوگوں کوسب سے زیادہ اس کی حاجب ہے۔''

اورآخر میں شکرادا کرتے ہوئے انھوں نے کہا:

" آپ حضرات اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں حاضر ہوئے، راستوں کی تکلیفیں برداشت کیں، تو میں کہہسکتا ہوں کہ آپ کو صرف ایمان یہاں کھینچ کر لایا ہے اور اس سے پہلے مقالات تیار کرنے میں آپ نے کدوکاوش کی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرتی پہلو نمایاں ہواور لوگ اس کو اپنی زندگی کا لائحہ مل بنا کیں، تو میں صرف یہی کہہسکتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ حضرات کو بہتر سے بہتر مصیب کرے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی اہل طاعت کو طاقت وشوکت بخشے اور اہل معصیت کو ذلیل وخوار کرے اور ہر اللہ تعالی میں میں میں میں ہوتے ہیں۔ "

اس کے بعدشکریہ کے ساتھ افتتا حی جلسہ کے اختیا م کا اعلان ہو گیا اور تمام حضرات اپنے متعقر پرواپس آ گئے۔

اس دن افتتا می جلسہ کے بعد ایک تعارفی اجلاس کا اعلان ہوا جواسی ہوئل کے بڑے ہال میں ہونا جل ہوا ، مغرب کے بعد تمام مندوبین وہاں جمع ہوگئے ، تھوڑی دریو کچھ بھے میں نہ آیا کہ کیا ہونا ہے ، لیکن پوچھنے پر بیمعلوم ہوا کہ یہاں جمع ہونا ہی تعارف ہے ، جس کو خواہش ہے کہ کی شخص سے تعارف حاصل کرے ، اس کے ذمہ اس کو ڈھونڈ نا اور تعارف حاصل کرنا تھا جوایک دشوار کام تھا اور وہاں ایک دشواری بیہ بھی تھی کہ ذمہ داران جلسے اس ہال میں بنے سلم کردکھا تھا جس سے بیظا ہر ہور ہا تھا کہ ہم کسی فیشن ایبل گھرانہ میں جومخرب زدہ ہو چکا ہو، وعوت ولیمہ میں حاضر ہوئے ہیں یاکسی اسٹوڈ ہو میں تصویر کھنچوانے کے انتظار میں ہیں، یہ چیزیں ہم جیسے ہوئے ہیں یاکسی اسٹوڈ ہو میں تصویر کھنچوانے کے انتظار میں ہیں، یہ چیزیں ہم جیسے

ہندوستانیوں کے لیے نامانوس اور اجنبی تھیں اور ایک حد تک ناپسندیدہ۔

حضرت مولانا تو ایک کری پر بیٹھ گئے اور جولوگ حضرت سے ملاقات کے شائق تھے وہ آکر ملاقات کرتے رہے اور میں چل پھر کر یہ جیب وغریب منظر دیکھ رہا تھا کہ استے میں حضرت مولانا سعیدا حمدا کبرآبادی سے ملاقات ہوگئ اوران سے وہاں بھی تھوڑی دیراستفادہ کا موقع مل گیا ،مولانا نے اثنائے گفتگواس تعارفی جلسہ پرتبعرہ فرماتے ہوئے ناپندیدگی کا اظہار فرمایا ، خیر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کے بعدلوگ اپنے کمروں میں لوٹ آئے۔

دوسرے دن رابطہ کے سکریٹری جزل شخ جمع علی الحرکان کی صدارت میں جلسہ کی کاروائی شروع ہوئی اور شخ علی الحرکان نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ اب وقت آچکا ہے کہ ہم کثرت کلام ولفاظی ترک کردیں اور عمل وجد وجہد کے میدان میں اثر آئیں، اور لوگ اب ہم کو الی شکل وصورت میں دیکھیں جوسلف صالح سے زیادہ قریب اور ہم آ ہنگ ہو، اور جس چزیہ ہم کونظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم صرف ان کانفرنسوں میں گفتار کے غازی ہی بن کر خدرہ جائیں بلکہ ہم کو کر دار کا بھی غازی بنتا کے اس کے بعد تمام حضرات کاشکر بیادا کرتے ہوئے انظامیہ میٹی اور اس کے خلص مربراہ کی کوششوں کو مرا ہا اور ان کواس کی مبارک بادیثین کی اور ان کوششوں کے بار آ ور ہونے اور اعمال صالحہ کی توثین کی دعا پراپی تقریر کا اخترام کیا۔

پھرانھوں نے کانفرنسوں کے صدراور کنڈ کٹر کے اختیار کا مسکہ اٹھایا اور معزز سامعین سے رائے طلب کی ،تھوڑی ہی دیر میں ان حضرات کے نام طے ہوگئے جو حسب ذمل ہیں:

صدر: شیخ عبدالله بن ابراهیم انصاری نائب صدر: مولانا سید ابوالحن علی حنی ندوی و دوسرے نائب صدر: واکثر بوسف القرضاوی کند کٹر: واکٹر عز الدین بن ابراهیم -

اس کے بعد ﷺ عبداللہ انصاری نے تقریرِ فرمائی اور کانفرنس کے آسندہ ہونے والے پروگرام کی وضاحت کی اور فرمایا کہ محنت تو پوری کی گئی ہے کیکن کمال کا بالکل دعوی نہیں کیونکہ اصل کمال تو مالک دو جہاں کا ہے جس نے اس کی تو فیق بخش پھر کانفرنس کی اس طرح تفصیلات بیان فرمائی۔

ہم نے تمام موضوعات کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا ہے:

ا- سنت بحثیت قانون وطریقهٔ زندگی ۲- مسئله تربیت اور نوجوان ـ

٣ - دعوت واعلام ٢ - مصادر وتراث \_

اس طرح کی چار کمیٹیاں مقرر کردی ہیں، ہر کمیٹی میں موضوع کے مطابق مقالے پیش کردیئے جائیں کے اور اس کمیٹی کو اپنے پروگرام کی تشکیل کا پوراپوراحق ہوگا۔

اس کے بعد کمیٹیوں کے حسب ذیل عہدہ دار چنے گئے:

ا-سنت بحیثیت قانون وطریقه زندگی کے صدر: تینس کے ڈاکٹر حبیب ملخوجہ۔نائب صدر:استاذمناع القطان-کنڈکٹر: شخ صلاح ابواساعیل۔

۲-مسکله تربیت اورنو جوان کےصدر: ڈاکٹر کامل باقر۔نائب صدر: ڈاکٹر عبدالہا دی تازی۔کنڈ کٹر:احمد جب عبدالمجید۔

۳-دعوت واعلام کے صدر: شخ محمد غزالی۔ نائب صدر: ڈاکٹر ادیب صالح۔ کنڈکٹر: ڈاکٹر ابراہیم زیدکیلانی۔

۴ -مصادر وتراث کےصدر: شیخ عوض اللہ صالح۔ نائب صدر: ڈاکٹر اکرم ضیاءعمری۔کنڈکٹر: ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی۔

بیسب کمیٹیاں فندق انگلیج Gulf Hotal سے تھوڑی دور دوسرے ہوٹل میں (جووہاں کے ایک دین دارآ دمی کا ہے) اور فندق الواحہ کے نام سے مشہور ہے، منعقد ہوئیں اور جن مختلف ہالوں میں انتظام تھا ان کے نام صحابہ کرام کے ناموں پر

رکھے گئے تھے، جو ہال سنت کمیٹی کے لیے تھا وہ حضرت صدیق ہال ہے موسوم تھا، جو ہال تربیت سمیٹی کے لیے تھا اس کا نام عبداللہ بن عباسؓ ہال تھا اور جو ہال دعوت سمیٹی کے لیے تھا اس کو حضرت فاروق ہال کہتے تھے، اور مصادر کمیٹی کے ہال کا نام انس بن ما لک مال تھا، اس طرح میہ ہال مختلف اوقات میں حاضرین کا نفرنس کی بحث ومناقشہ کا مرکز بنے رہے، یہاں ان چنداہم شخصیات کے نام بھی سنتے چلئے جوتقریبا اکیاون ملکوں کی نمائندگی کررہے تھے، ہندوستان کی اہم شخصیات میں سے حضرت مولا ناسعید احدا كبرآ بادى مدير بربان دبلي ،مولا نامحد بوسف صاحب امير جماعت اسلامي منداور حضرت قاری محد طیب صاحب مہتم دار العلوم دیو بند کی نیابت میں ان کے بیٹے مولا نا محمرسالم قاسي مهولانا مختار احمدصاحب ندوى اورمولا ناعبدالرحمن رحماني وغيره تشريف لائے تھے، یا کتان سے حکیم محرسعیرصاحب جسٹس افضل چیمہ صاحب ، مولانا محریق عثانی، پر دفیسر خورشیداحمه صاحب اور امیر جماعت اسلامی میاں طفیل محمد صاحب وغیرہ، عراق کے موصل یو نیورٹی کے مماد الدین خلیل، اردن کے شیخ اسعد بیوض اور اردنی یو نیورٹی کے شیخ مصطفیٰ زرقا،فلیائن کے شیخ احمد نتو ،سوڈ ان کے کامل التا جرجوام در مان يو نيورشي كےصدر ہيں،مليشيا كےمعہدالدعوة الاسلاميہ كےصدر شخ عبدالجليل حسن ،سعودی عرب سے رابطہ کے سکریٹری جنر ل شیخ محمدعلی الحرکان نشر واشاعت کے دُّا رُكِرٌ محمرُ محدد حافظ مشهور خطیب ومصنف محمر محمود صواف ،مشیر حکومت سعودی دُّا کنرُ معروف الدوالیسی، شام کے محمد المجذوب جو مدینہ یو نیورٹی کے استاذ ہیں، شخ عبدالفتاح ابوغدہ دمشق یو نیورٹی کے لیکچررشخ محرسعیدرمضان البوطی، کویت کے وزیر اوقاف پوسف جاسم انجی اور شیخ عبدالله العلی المطوع، رباط یو نیورٹی کے لیکچررمشہور عربی شاعر عمر بہاء الامیری، عمان کے مفتی اعظم احد بن احد الخلیلی ،مصر کے وزیر اوقاف جودارالعلوم ديوبند مين استاذ بهي ره يك بي عبدالمنعم النمر ،عبدالعزيز كامل، مشهورمصنف وخطيب اور داعي الى الله محمد الغزالي جومكه يونيورشي مين استاذيبين مشهور

کا تب اسلامی انورالجندی، افغانستان کے محمد ہاشم مجددی، عبدالستار سرت، ترکی کے سابق نائب وزیراعظم حزب اسلامی کے صدر جناب بخم الدین اربکان، امارت عربید کے وہاں کے چیف جسٹس احمد بن عبدالعزیز المبارک اوران کے مشیر مولا ناتی الدین صاحب ندوی اور مولا نا ڈاکٹر سید حبیب المحق صاحب ندوی اور مولا نا ڈاکٹر سید حبیب المحق صاحب ندوی اور مولا نا واکٹر سید سلمان بن علامہ سید سلیمان ندوی، بحرین ہائی کورٹ کے وکیل یوسف احمد صدیقی، عراق کے علمی اکیڈمی کے ممبر محمد شیث خطاب، اس کے علاوہ جو اہم تقریریں اور مقالے بڑھے گئے وہ بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں، پچھتو اسی ہال ہیں پیش موئے، جس میں اس کا نفرنس کا افتتاح ہوا تھا، اور پچھ جامع معجد میں اور اتو ارکوا یک علمی کمیٹی بھی منعقد ہوئی جس میں پانچ اہم علاء: ڈاکٹر مہدی بن عبود، شخ عبدالفتاح الوغدہ، ڈاکٹر یوسف القرضاوی، ڈاکٹر مصطفی اعظمی نے حصہ لیا اور اس کمیٹی کوکنڈ کٹ علمی میٹی کا موضوع ' مشروع میں سنت عرب کے مشہور شاعر استاذ بہاء الامیری نے کیا، اس کمیٹی کا موضوع ' مشرع میں سنت کا مقام اور اسلامی ذندگی میں اس کی حیثیت' تھا۔

دوشنبہ کو پروفیسر فواد سزگین جو عالمی فیصل ابوارڈ حاصل کر چکے ہیں نے
''یورپ کی تی میں اسلامی عربی علوم کی تاسیس کا مسئلہ'' کے عنوان سے ایک تقریر کی۔
منگل کو مغرب بعد جامع مسجد میں حضرت مولا ناسید ابوالحسن علی حسنی ندو کی
نے ''سیرت النبی اور مسلما نوں کی حالت'' کے عنوان سے ایک مفصل تقریر فرمائی۔
بدھ کو تیونس کے عالم شخ حبیب بلخوجہ نے ''افریقہ اور مراکش میں سنت کا
اہتمام'' کے عنوان سے ایک تقریر کی ، وہاں تقریر میں تو وہ حضرات بھی شریک ہوئے
وشوق سے شریک ہوئے ، حضرت مولا ناکی تقریر میں تو وہ حضرات بھی شریک ہوئے
جن کے بارے میں امیر نہیں تھی (حالا نکہ مولا ناکی بیتقریر مستقرسے کافی وور تھی) اور
اکٹر وہاں آئے ہوئے علماء شریک ہوئے۔

اس طرح دعوتوں اور ٹی پارٹیوں کا بھی ایک غیر متنا ہی سلسلہ تھا،کیکن حضرت

مولا ناایک دو کےعلاوہ شریک نہیں ہوئے اور وہ تمام دعوتیں اس طرح پرتکلف ہوتیں جوعر بول کی فیاضی اور دریاد کی اور مہمان نوازی کے شایان شان تھی جو ابھی تک قصے تھے وہ حقیقت بن کرسامنے آکر رہے اور ان عرب اسلاف کی یا د تازہ ہوکر رہی جو خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلا یا کرتے تھے اور اپنا جراغ مکل کر کے مہمانوں کی خاطر داری کرتے تھے جس کی جملکیاں کچھ نہ کچھ آج بھی دیکھی جاسکتی ہیں۔

شروع میں بیہ بات رہ گئی کہ انھوں نے پہلے ہی سے ہوٹل کے کمروں میں وہ تمام سامان پہنچادیا تھا جومندو بین کو ہدیہ کرنا تھا، جو خص بھی اپنے کمرے میں داخل ہوتا وہ سامان کو اپنی جگہ سلیقہ سے رکھا ہوا یا تا، ان میں سے جو کتابیں ہدیہ میں ہر مندوب کو پیش کی تی تھیں وہ حسب ذیل ہیں جو بلاشیہ ایک بیش قیت تحقیص:

ا- واكرعبدالعزيزصاحب كى كتاب " يحلق القرآن" -

٢- يفخ ايوز بره كى تين جلدول مي كتاب "خاتم النبيين"-

٣- وْاكْرْمُحْمُ عَلَى مَاكَى كَى "انوارالمسالك" -

٣-علام سيرعلوي ماكي كي "نفحات الاسلام من البلد الحرام".

٥- يشخ يخي اليوبكرعامرى كى "الرياض المستطابة"-

٧- ﷺ *محرعزت دروزه كي دوجلدول مين "سيسر-*ة السرسول صلى الله

عليه وسلم صور مقتبسة من القرآن الكريم"

2-حفرت مولا ناسيدابوالحس على حنى ندوى كى كتاب "السيرة النبوية" (جس كااردور جمد "ني رحمت"ك أم سي شائع مو چكاس ) اور "خسات النبيين" (ليني قصص النبيين للأطفال كايانچوال حصر)

٨- و اكر مصطفى سباعي كي "السنة ومكسانتهسا فسي التشريع الاسلامي "-

9 - عبدالحميد خطيب كي "سيرة سيد ولد آدم" \_

•۱-مورخ المان الدين خطيب كى "أو صاف الناس فى التواريخ ....." اوران كى دوسرى كماب "معيار الاختيار فى ذكر المعاهد والديار"

۱۱-جلال الدين سيوطى كى "المهذب فيما وقع فى القرآن المعرب" اوراس يردُ اكثر التهامى دامى الهاشى كامقدمه --

اس کانفرنس میں ولی عہد ہے ملنے کا بھی انتظام کیا گیا تھا، اثناء کانفرنس امیر قطر بھی آ گئے، ان سے بھی حاضرین کی ملاقات ہوئی، ان کے دیوان خاص میں تمام علماء حاضر ہوئے اوران سے مصافحہ ہوا۔

اسی طرح جلسه کی کاروائیاں جاری رہیں اور جو کمیٹیاں مقرر کی گئیس انھوں نے اپنا کام کممل کرلیا اور تمام قراردادیں جن پرتقریباً ایک ہفتہ کے قریب صرف ہوا تھاوہ اپنی اصل صورت میں سامنے آگئیں تا کہ آخری اختنا می جلسہ میں سنائی جاسکیں، جن مقالات پر بحث و مناقشہ ہوا ان کی تعداد ساتھی جو مختلف مما لک سے موصول ہوئے تھے، ان میں جو قراردادیں پاس ہوئیں ان کی مجموعی تعداد تقریباً ۱۰ مقی، ان میں سنت مطہرہ کے متعلق ۲۱، نوجوان اور مسئلہ تربیت کے متعلق ۱۹، دعوت واعلام کے بارے میں ۹، تراث ومصادر کے بارے میں اور چھ عام قراردادیں تھیں،

افلسطین کا مسله ایک اسلامی مسئله ہے ادراس کا آزاد کرانا ہرمسلمان کا اسلامی فریضہ ہے۔

۲-جنمما لک میں اسلامی دعوت کے کام کرنے والوں پر پابندیاں عائد میں یا وہ دباؤمیں میں یا ان پرزیادتیاں کی جارہی میں، کانفرنس ان کے فتم کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔

۳-کانفرنس مسلمانوں سے عام طور پر اور امراء و حکام سے خاص طور پر ا اپیل کرتی ہے کہ وہ اس صدی کا اسلامی تعلیمات کو اپنا کر اور اپنے روثن ماضی کی طرف لوٹ کر استقبال کریں اور کتاب اللہ اور سنت رسول کوسا منے رکھ کراپئی زندگیوں کو سنواریں، انھیں کے احکام رائج کریں کیونکہ اس سے نصرت اللہ اور تائید نیبی حاصل ہوسکتی ہے، اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿ولینصرن الله من ینصرہ، إن الله لقوی عزیز ﴾.

ان میں ایک قرار دادمیں بیمی طے ہواتھا کہ حضرت علامہ سیدسلیمان ندوی کی تماب' سیرة النبی'' کا ترجمہ کرایا جائے۔

اور چوتھی سیرے کانفرنس مراکش نے منعقد کرنے کی پیشکش کی جوقبول کی گئ اور از ۱۲ اچیمیں پندر ہویں صدی کے جلسوں کے اختتام کے طور پر ہونا طے پایا۔

ان قراردادوں کے بعد لبنان کے مفتی شخصن خالد نے اپنا مقالہ پڑھا،
اس میں انھوں نے اپنی مسرت کا اظہار کیا کہ آپ نے اس میں شرکت نصیب فرمائی
اور کہا کہ میں دعا گوہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کواچھی اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا ذریعہ
بنادے، جس طرح ہمارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ایک زمانہ کا آغاز ثابت ہوا،
جو تکلیف وآلام کے بعد شروع ہوا۔

دوسرےمقرر تھے ترکی کے نائب وزیراعظم اور حزب اسلامی کے صدر تجم الدین اربکان، انھوں نے تقریر ترکی زبان میں کی جس کا ترجمہ ہور ہاتھا، انھوں نے فرمایا:

"جاری پیپائی و ذلت اور وہ تمام امراض چاہے اخلاق سے
متعلق ہوں یا اعمال سے کا سبب ہماری اسلام سے دوری اور اللہ
تعالیٰ کے ذکر سے اعراض ہے، وہ تمام امراض جن میں ہم مبتلا
ہیں اور وہ تمام بھاریاں جو ہمیں روگ کی طرح کھائے جارہی
ہیں، بیاسی کا نتیجہ ہیں، ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی سیرت کو اپنا کر اور ان کے اسوہ کو نمونہ بنا کر اپنے ان امراض
کو دورکریں۔"

تیرے مقرر تھے حکومت مالی کے سفیر سیدی محمد یوسف جبری جوسعودی عرب میں سفیر ہیں، انھول مے اپنی تقریر کے آخر میں فر مایا:

اگرہم میں کا ہر خص مخلف ہوجائے اور اللہ کے لیے بالکل خالص نیت کے ساتھ لگ جائے تو کام آسان ہوجا ئیں، ہم کو جو پچھ مغرب نے دیا اس کو آز مایا اور جو مشرق نے دیا اس کو بھی پر کھا لیکن کامیا بی نہیں ہوئی، کیا اب وقت نہیں آگیا ہے کہ ہم اس کو ریکھیں جونہ شرقی ہا اور خربی بلکہ رب المشارق والمغارب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، ہمارے اسلاف نے آزمایا تو افھوں نے مشرق ومغرب میں امن وسلامتی کا جمنڈ الہرادیا، ہم نے اس کواپئی زندگیوں سے نکال دیا تو مشرق ومغرب کالقمہ تر بین گئے، اب ہم وہ زندگیاں نہیں بنا سکتے جبکہ ہم خلص نہ ہوں، اللہ کے ساتھ اور اپنی امت کے ساتھ، ایپ نفس کے ساتھ اور اپنی امت کے ساتھ، جب ہم یہ کرلیں گے تو ان تمام چیزوں سے چھنکارا حاصل جب ہم یہ کرلیں گے جس میں ہم کھن ہیں۔''

آخری تقریر کانفرنس کے صدر شخ عبداللہ ابراہیم انصاری کی تھی، جس میں انھوں نے تمام مندوبین، شرکاء، کام کرنے والوں اوران تمام حضرات کا جنھوں نے ان کا ہاتھ بٹایا شکریدادا کیا، جنھوں نے ان کے اس کام کی تحیل میں بوری مدوفر مائی، آخر میں انھوں نے فرمایا کہ:

'' مجھے اس سے امید ہے کہ چوتھی کا نفرنس اس وقت ہوگی جب مسلمان متحد، اللہ کے احکام نافذ اور جاری اور اللہ کے دشمن پسپا ہو چکے ہوں گے۔''

اس کے بعدانا وُنسرنے جلسے اختام کے لیے قاری محمط بلا وی صاحب

کودعوت دی کرقر آن مجید کی آیات سے جلسد کا اختیام کریں، تلاوت کے بعد کا نفرنس کے صدر شخ عبداللہ بن ابراہیم انصاری نے حضرت مولانا (۱) سے درخواست کی کہ آخر میں دعا فر مادیں، اور خود ہی اعلان فر مایا اور حضرت مولانا نے ایک پراثر دعا فر مائی جس سے آبھیں اشکبار ہو کئیں اور دل بے قرار اور اس کیفیت واثر کے ساتھ کا نفرنس کا اختیام ہوا۔

الله تعالی مبارک فرمائے اور اس کو سارے انسانوں اور خاص طور سے مسلمانوں کے لیے باعث خیر و برکت کرے اور سنت کے اتباع اور سیرت کی پیروی کا جذبہ عطافر مائے ۔ آمین۔''(۲)

### مليشيااورتهائي لينذكاسفر

مولا ناسیدعبدالله حنی مرحوم کاکی بیرون ملک کا جاز مقدس کے دوستر میمون اور قطر کے سفر کے بعد جو عالمی سیرت کا نفرنس کی مناسبت سے تھا اور ابوظہبی سے ہوتے ہو مورے ہندوستان واپسی ہوئی تھی اور تینوں سفر حفرت مولا نا سید ابوالحس علی حنی ندوی رحمة الله علیہ کے ساتھ ہوئے تھے، ملیشیا اور تھائی لینڈ اور پھر متحدہ عرب امارات کے سفر ہوئے ،موخر الذکر ان دونوں سفروں بیس وہ اور مولا ناسید سلمان حینی ندوی ساتھ تھے۔ مولا ناسید سلمان حینی ندوی نے اپنی ڈائری (مذکر اتبی) بیس ان دونوں سفروں کی تفصیلات تحریر فرمائی ہیں، جن کی روثنی میں چند معلومات پیش کی جارہی ہیں۔ مطروں کی تفصیلات تحریر فرمائی ہیں، جن کی روثنی میں چند معلومات پیش کی جارہی ہیں۔ ملیشیا کے دو فعال اور سرگرم ندوی عالم نفری مالیزی اور احریج بی زمزم جوان ملیشیا کے دو فعال اور سرگرم ندوی عالم نفری مالیزی اور احریج بیات کے دورہ ملیشیا کے وجوانوں میں شیعیت کے تعلق سے غیر معمولی تا ٹرپایا جارہا ہے اور بعض نو جوان علاء شیعہ ہو بھی گئے ، اس لیے بیلوگ اپنے ندوی اسا تذہ کا ایک دورہ ملیشیا نوجوان علاء شیعہ ہو بھی گئے ، اس لیے بیلوگ اپنے ندوی اسا تذہ کا ایک دورہ ملیشیا اور ارجنوری دی ایک مفرت مولا ناسید ابوالحن علی ندوی درجمۃ الله علیہ۔ اور ارجنوری دی دی اسے الله علیہ الله عندی ندوی درجمۃ الله علیہ۔ اور ارجنوری دی دی ایک اسلام عفرت مولانا سید عبداللہ حتی ندوی درجمۃ الله علیہ۔

كرانا جائة تھى،مولانا سىرسلمان حينى ندوى نے جون الموار (شعبان اسماھ) میں اعد ونیشیا کا جب قاضی فاروق بھٹکلی ندوی کے ساتھ سفر کیا تھا تو انھوں نے وہاں ان اندیشوں کومحسوں کیا تھا جواریانی خمینی انقلاب سے نظر آرہے تھے اور اس کے یر وی ملک ملیشیا ہے متعلق بھی اس کی اطلاعات ملی تھیں ، اس لیے انھوں نے حیا ہا کہ ملیشیا بھی ہولیں ، گر قانونی دشوار یوں کی وجہ سے میمکن نہ ہوسکا ، البتہ ندوہ میں مالیزی طالب علم اورملیشیا میں ندوی فارغین کا تقاضا برابرز در پکڑر ہاتھا، چنانجیہ حضرت مولا نا سيدمجد رابع حنى ندوى مدخله كےمشورہ اور حضرت مولا ناسيد ابوالحن على حنى ندوى رحمة الله عليه كے شرح صدر كے بعد اس موقع ير جومليشيا ميں رابطة الجامعات الاسلامية ریاض (سعودی عرب) ایک بین الاقوامی کانفرنس تعلیم وتربیت اور فارغین مدارس کی ذ مددار بوں کےموضوع اور اسلامی جامعات و مدارس کےمسائل وقضایا کوسا منے رکھ کرمنعقد کرر ہی تھی اور حضرت مولا ناسید ابوالحن علی حسنی ندوی بھی اس میں مدعو تھے، ندوۃ العلماء کے اساتذہ کی طرف سے بھیجے جانے کا فیصلہ ہوا، اور بحثیت ناظم . ندوۃ العلمهاء حضرت مولا نا سید ابوالحن علی حشی ندوی کی طرف سے ندوۃ العلماء کے معتنه تعلیم مولا نا ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی علیہ الرحمہ نے نمائندگی کی۔

تیزی ہے کمل کرائیں اور بیلوگ پہلے دہلی گئے پھر وہاں سے بذر بعہ طیارہ کوالالہور جو ملیشیا کی راجد هائی ہے دوانہ ہوئے ، دہلی میں مولانا سید ابو بکر حسٰی کی قیام گاہ بھی اعز و اقرباء کی منزل ہوتی تھی ، دہلی کا قیام منگل اور بدھ ۳۰ – ۳۱ راگست کو وہیں رہا، اور بکر تمبر ۱۹۸۸ء ۲۰ رحم مالحرام ۹ مالھ بروز جعرات کو کوالالہور کے لیے روانہ ہوئے ، کوالالہور ایئر پورٹ پر ندوی فضلاء خالد موئی ، عبد الجید اور علی رجب وغیرہ استقبال کے لیے تھے، ان کی حسب تو قع موجود تھے، موتمر کے رضا کا رمند وہین کے استقبال کے لیے تھے، ان کی وجہ سے ایئر پورٹ کی کا روائی تیزی سے پوری ہوئی، لیکن ان سے میہ کہ دیا گیا کہ جمارے اور بھی پروگرام جیں، ۴ رخبر کو مؤتمر کے افتتاحی جلسہ میں ہم لوگ پہنے جا کیں گاروائی جین موطعام کی بند شوں سے بھی آز اور کھاجائے۔

چنانچہ پہلے مرکز اہیم یعنی مرکز حرکۃ الھباب المسلم بمالیزیا (مالیزی زبان میں جس کامخفف اہیم ہے) گئے، اس کے ملک بحر میں علاقائی مراکز ہیں، جس سے دین کی طرف لانے اور صحوۃ اسلامیہ کا کام لیا جارہا ہے، اس کو استاذ انو رابراہیم نے قائم کیا تھا، مگران کے با قاعدہ سیاست میں داخل ہوجانے اور منصب وزارت قبول کر لینے کے بعداب اس کے رئیس استاذ صدیق فاضل تھے، یہاں سے تر نغا نو کاسفر کیا، یہ سرطان صلاح الدین ایئر پورٹ کو الالہور سے سلطان محمود ایئر پورٹ تر نغا نو کاسفر کا صرف میں مطرح ہوا، ملیشیا کا حکومتی نظام اس طرح ہے کہ گیارہ ولایات کا صرف بی ہیں اور ہرولایہ (صوبہ) کا حاکم سلطان ہے، اور ان جی سلطان السلطین ہوتا ہے، جس کی مدت سلطنت صرف یا نج سال ہوتی ہے، یہ طریقہ حکومت زمانہ بعید سے چلا آرہا ہے، جہاں تک وزارت کا تعلق ہے وہ الیشن را استخابات کے در بید ہوتا ہے، اس وقت ملیشیا کے در براعظم محاضر تحد ہوتا ہے، اس وقت ملیشیا کے در براعظم محاضر تحد ہوتا ہے، اس وقت ملیشیا کے در براعظم محاضر تحد ہوتا ہے، اس وقت ملیشیا میں شہنشائیت کے دامن میں جمہوریت ہے، اور یہ دونوں نظام بلاکسی کھراؤ کے ملیشیا میں شہنشائیت کے دامن میں جمہوریت ہے، اور یہ دونوں نظام بلاکسی کھراؤ کے حقی بیں، اور پوراامن قائم ہے۔

تر نغانو میں استقبال کرنے کے لیے ایئر پورٹ پر استاذ تھری ندوی موجود تھ، جو کہ سفر کے بڑے محرک اور دوسرے بڑے داعی تھے، تر نغانو کی عظیم اور مقبول ترین شخصیت شیخ عبدالهادی کی مسجداور مکان پر گئے، حالانکه وه سفر پر تھے،اور شیخ محمہ اواغ (اوائك) جفول نے ها 191ء میں ندوۃ العلماء میں پڑھا تھا اور دارالعلوم د بو بند کے بھی فاضل ہیں بھی ایک طاقت وردینی علمی شخصیت ہیں،ان سے ملاقات کی پیرصوبه کلنان میں ایک دوسری سرکردہ شخصیت شیخ عبدالعزیز نیک سے بھی ملاقات کی ، وہ بھی دارالعلوم دیو بند کے فارغ اور حزب اسلامی کی مجلس علاء کے دیوان کے صدر ہیں، یارلیمنٹ کے رکن بھی رہ چکے ہیں، ان کی تعلیمی اصلاحی اور دعوتی خد مات بڑی لائق تحسین ہیں ، ان دونوں ہندی عالموں نے محسوس کیس ، کلنتان میں استاذ نصری ندوی کے مکان پر گئے ،اورصوبہ کلنتان کے مرکز ابیم بھی تشریف لے گئے جہال مرکز کے ذمہ داراستاذ وان حسن نے اینے رفقاء کے ساتھ زور داراستقبال کیا، کلننان تر نغانو سے دوسومیل کے فاصلہ پر ہے، استاذ نصری ندوی کے مکان سے بچاس کلومیٹر کے فاصلہ پرسلسلہ غزالیہ کی عظیم المرتبت شخصیت شیخ عثان محمدی کی خانقاہ ہے، وہاں بید دنوں حضرات مقامی رہبر حضرات کے ساتھ گئے، ان کا حلقہ ارادت بڑا وسيع ہے،ادران كاامام غزالي كى كتاب "احياء علوم الدين" كا درس بردامقبول ومعروف ہے، ان صاحب سلسلہ بزرگ نے مولانا سید سلمان حینی نددی اور مولانا سید عبداللہ حنی ندوی کابری تکریم وتقذیر کے ساتھ استقبال کیا،اوران دونوں نے ان میں کشش اور جاذبیت محسوس کی، بدایک شخ طریقت اور مربی جلیل ہونے کے ساتھ انگریزی ادب کے استاذ اور عربی کے بھی واقف کار بزرگ ہیں، اور ملایا یو نیورٹی میں محاضررہ چکے ہیں، انھوں نے شیعی خطرات کا اظہار کرتے ہوئے اس کواینے ملک کے لیے خاص طور پر بڑا خطرہ بتایا، یہاں ہے پھر کوالا کمپورروانہ ہوئے، جہاں رابطۃ الجامعات الاسلاميه كےافتتا می اجلاس میں شرکت کرنی تھی ،افتتا می اجلاس کی اہم شخصیتوں میں ولا كثر عبدالله عبد المحسن التركى رئيس رابطة الجامعات الاسلامية العالمية اور استاذ انور ابراجيم بحيثيت وزرتعليم مليشيا خاص طور پرقابل ذكر بين، بيموتمر جامعة الاسلامية المعالمية (۱) مليشيا اورالمركز اسلامي مليشيا كاشتراك وتعاون سيمنعقد بوكي على مثين عبدالله تركى، استاذ انورابراجيم اورد اكثر عبدالرؤوف رئيسس السحامعة الاسلامية العالمية مليشيا سيمطاقا تين بحى بوكيل -

یں ۔۔۔ دوشنبہکو۵رتمبرکومولا ٹاسلمان سینی ندوی نے دورۃ المعلمین والمعلمات میں عاضرہ دیااورکوالا لمپیورسے بچاس کلومیٹر دورید دورہ قدریببیوزارت تعلیم ملیشیانے چار روزہ رکھاتھا۔

منگل ۲ رخبر کو قاعة المرکز الاسلامی کے پروگرام میں شرکت کی اور بعض اہم شخصیات سے ملاقا تیں کیں، جن میں شخ یز پر جعفر کی شخصیت خاص طور پر قابل ذکر ہے، اور ایرانی انقلاب سے متعلق گفتگو کی اور اس انقلاب سے علماء ملیشیا نے جو غیر معمولی تا ٹر لیا ہے اس کے ازالہ کی کوشش اور اس کے پیچھے جو بردا فریب ہے اس کو دونوں عالموں نے واضح کیا اور صاف طور سے شیعوں کے متعلق اس نظریہ کو واضح کیا کہ شیعہ مسلمان نہیں ہیں، اور ان کا طریقہ اور عقیدہ ہمارے دین وعقیدے سے بالکل جدا ہے، شام کو تبلیغی مرکز بھی گئے، جہال مقامی امیر جماعت تبلیغ محمد یوسف صاحب اور دوسرے فرمہ دارول نے استقبال کیا، جماعت میں نکلنے کی وجہ سے میدلوگ اردو سے واقف تھے، عشائیہ متشار ثقافی سعودی عرب کی طرف سے تھا، جس میں رات کے دس نکے کھر ہوئل میں آ رام کیا۔

ے رحمبر بدھ کو طے پایا کہ دارالارقم کا معائنہ کیا جائے، یہ پیشکش علی رجب الندوی نے کی تھی، جعرات ۸رسمبر کو دارالارقم گئے جو کوالا لہور سے ۱۵کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے، شیخ الارقم استاذ اشعری محمد ہیں اور دارالارقم کے بڑے اصلاحی تغلیمی اور (۱) ای طرح کی اسلام آباد پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں بھی جامعات قائم کی کئیں، جس کا پہلا تجربہ سعودی عرب میں الجامعة الاسلام یکاعمل میں لانے سے کیا حمیا تھا۔

دعوتی کام اور قابل قدرساجی ورفائی خدمات ہیں اور معتدل فکر رکھتے ہیں ، ایرانی انقلاب کوغیراسلامی تصور کرتے ہیں ، دارالارقم کے اعضاء بہت زیادہ تھیلے ہوئے ہیں اور ہرصوبہ ہرشہر میں اس کی شاخیں ہیں ، اور باہرامر یکا ، برطانیہ ، تھائی لینڈ اور جہاں ملیشیائی افراد بہتے ہیں وہاں اس کی شاخیں ہیں۔

دارالارقم سے واپسی پرمؤتمر کے بعض پروگراموں میں شرکت کے ساتھ بعض اہم اداروں اور شخصیات سے ملاقا تیں کیں، اور دینی وفکری رہنمائی یہاں کے علماء اور خواص کوکی، اور اسلا مک یو نیورٹی کا تفصیلی معائنہ کیا، دیوبند کے اساتذہ میں مولا نا عبدالخالق مدراسی اور طلباء میں خاص طور سے مفتی سید محمسلمان منصور پوری اور ندوق العلماء کے طلبہ میں مولا نا مشہود السلام ندوی، مولا نا عبدالباسط ندوی، مولا نا شاہدندوی وغیرہ مقے۔

کوالالبورے مؤتمر کے اختام پر پھر کلفتان تشریف لے گئے ایئر بورٹ پر شخت، استاذا حرفہی زمزم، استقبال کے لیے موجود تھے، معبدالتربیۃ الاسلامیہ گئے،
یہاں بردے جلسہ کی تیاری تھی، تلاوت کلام پاک، استقبالی وخیر مقدمی تقریروں
اورانا شید کے بعد مولانا سیدعبداللہ حسنی کی تقریر پہلے ہوئی پھر مولانا سیدسلمان حینی ندوی نے خطاب کیا، ندوی فاضل استاذا حرفہی زمزم کے مکان پر جلسہ کے بعد رات کا قیام رہا، ۹ رستمبر جعہ کا دن تھا، جعہ کی نماز مجدسلطان عبدالحلیم میں الوسٹر شہر میں ادا کی گئی، اور نماز کے بعد بعض حضری حینی سادات کی دعوت قبول کی جو شخ نعمت سے معلق ہیں اور صدر مرکز اہیم کے مکان پر گئے، معلوم ہوا کہ یہاں اہیم کے بانیوں میں شخ نعمت اہم شخصیت ہیں، جنھوں نے مصر میں اخوان کے طرز پر بیاسلامی تحریک دینی بنیا دوں کو مضبوط کرنے کے لیے قائم کی۔

مغرب بعد ایک معجد میں اجتماع عام رکھا گیا تھا، بارش کی وجہ سے زیادہ لوگ شریک نہ ہوسکے پھر بھی اچھا پروگرام ہوا،محرم الحرام کی مناسبت سے ہجرت کو موضوع بنایا گیااس لیےمحرم الحرام میں ہجرت کے اختفالات منعقد کیے جاتے ہیں، ہجرت کے عنوان سے دعوت و تبلیغ دین کی طرف توجہ دلائی گئی، اور خاص طور پر غیر سلموں میں دعوت کے کام کی اہمیت کو بتایا گیا، اور رات کا کھانا بیٹنخ نعمت کے مکان پر ہوا۔

سنچر • ارتمبر ۱۹۸۸ و کوخمنف تعلیمی ودعوتی پروگرام ہوئے ،مسر کنز الدعوة الاسسلامیه فسی غیر المسلمین جوتر یک اسلامی اہیم کے تالع ہے وہاں بھی تشریف لے گئے ، اور جامعۃ العلوم المالیزیہ بھی گئے لیکن وہاں طلبہ و طالبات میں حیاء کے فقدان اور بے بردگ کود کھے کرا ظہار قلق کیے بغیر ندر ہے۔

اتواراار متمبرکو بینا تک شہر میں تبلیغی مرکز گئے، وہاں ہندوستانی مسلمان خاصے سے، گر اردو خطہ کے نہیں تا ملی سخے، اور مرکز اسلامی میں بھی پروگرام ہوئے، ایک ۱۵ منزلہ عمارت میں واقع سپر مارکیٹ سے پورے شہرکا نظارہ کیا، ظہرانہ وہاں کی عظیم القدرد بنی شخصیت شخ عبدالہادی نے رکھا تھا، اس کے بعدمولا نا عبداللہ عباس ندوی کو کوالا لمبور کے لیے رخصت کیا گیا، اور واپسی میں سپر مارکیٹ سے پچھسامان خریدنا چاہا کہ ہندوستان گھر کے لیے لے جائیں گئے لیکن ماحول کی خرابی اور مہنگائی کی وجہ سے وہاں سے واپس ہو لیے اور صوبہ قدح کی راہ لی، اور محرم الحرام بھی اختنام کو پہنچا۔

دوشنبہ ۱۳ ستبر ۱۹۸۸ء کم صفر المظفر ۹ ۱۳۰۰ کوصوبہ قدح میں کی پروگرام ہوئے ، مولا ناعبداللہ حنی ندوی نے ہوئے ، مولا ناعبداللہ حنی ندوی نے خطاب کیا، پھر مولا ناسلمان حینی ندوی نے اپنے خطاب فر مایا، عبدالمجید ندوی کے یہاں ظہرانہ ہوا، بدرالدین ندوی مالیزی نے اپنے گاؤں میں عصرانہ رکھا، مولا ناعبداللہ حنی ندوی کا ان کے گاؤں کی معجد میں خطاب بھی ہوا، گاؤں کا مدرسہ بدرالدین ندوی کے والدصاحب کا قائم کیا ہوا ہے، اس کے تجدید واحیاء کی کوشش بدرالدین صاحب کررہے تھے، رات احمد بنی زمزم ندوی کے یہاں گزاری گئی، جبکہ مولا ناسیدسلمان حینی ندوی کا خطاب مجدالسلطان محمود میں ہوا،

جوقرآن مجيد كے موضوع يرتھا۔

منگل۱۱ رحمبر -۲ رصفر المظفر کوتھائی لینڈ کا سفرتھا، احمد قبی زمزم ندوی کے یہاں سے دوپہر کوروانہ ہوئے اوراستاذعلی رجب ندوی گاڑی کوڈرائیوکرتے ہوئے اپنے دونوں استاذوں کو بذریعہ روڈتھائی لینڈ کی صدود میں لے گئے مگرتھائی لینڈ جاکر کچھلحات میں واپس کردیئے گئے۔

بده ۱۲ ارتمبر - ٣ صفر المنظفر كومنح بينا نگ كئے جہاں ويزاكى كاروائى پورى كى گئ کچر دوسرے دن جہاز سے بینا تک (ملیشیا) سے بنکاک (تھائی لینڈ) گئے اور جعرات ۱۵رمتمر - ۱۲ رصفر المظفر كا دن تفائى ليندُ مين گزرا،ليكن تفائى ليندُ كا قيام نهايت مخضرتھا اور ایک طرح سے بس گزرگاہ رہا، مگر وہاں کے بدترین اخلاقی گراوٹ اور بے حیائی کود مکھ کر بھی شرم سے یانی یانی ہوگئے ،اور مرتی ہوئی انسانیت برخوب آنسو بہا کر اییخ وطن روانه ہوئے، البتہ جعہ بنکاک (تھائی لینڈ) میں گزاراتھا، تھائی لینڈ کی شخصیات میں شیخ مصطفیٰ حمز و ندوی، شیخ اساعیل ندوی، شیخ ابراہیم قریشی ہزاروی خاص طور برقابل ذکر ہیں، جن کی یہاں بری تعلیمی اصلاحی دعوتی خدمات ہیں، شیخ مصطفیٰ ندوہ کے عام اور جوحفرت بیں، جبکہ شخ اساعیل اور برانے ہیں، اور جوحفرت مولا ناسید محدرالع حسنی ندوی کے معاصر ہیں ،اورایک داعی مجابد شخصیت ہیں، شیخ ابراہیم قریشی کے والد ہزارہ یا کستان سے آئے تھے اوراب شیخ ابراہیم حکومت میں بھی ایک اثر رکھتے ہیں، اور بڑے مصنف ومحقق ا در عالم جلیل ہیں، مدرسہ انصار السنہ کے بڑے ہدردوں میں اورمعاونین میں بھی گویا بیادارہ ان ہی کا ہے، پیٹے مصطفیٰ حزہ ندوی کے مکان پربعض شامی مجاہدین ومہاجرین سے بھی ملاقات ہوئی، جوشامی جہاد سے افغانی جہادی طرف ہجرت کر چکے تھے، شامی مجاہد نے افغان جہاد کے تعلق سے بیفدشہ ظاہر کیا کہ استعاری طاقتیں افغانستان کے مسئلہ کوفلسطین کے مسئلہ کی طرح بناویں گی ، اور ان کے ذرائع اس میں لگ محتے ہیں، ندوی فضلاء نے جن میں اکثر مولا ناسلمان حینی نددی اورمولا ناعبدالله حنی ندوی کے شاگر دبھی تھے، اپنے ان اساتذہ سے استفادہ کی تد ابیر کیں۔

جعد ۱۱ رحمبر ۱۹۸۸ء ، ۵ رصفر المظفر ۱۹ می اه کادن بنکاک میں گزاد کردات
ایک بیج جہاز سے دیلی کے لیے روانہ ہوئے ، جہاز خاصالیت تھا، دیلی میں فراش
خانہ میں چند گھنٹہ گزار کردن کو گوئی سے لکھنؤ پنچے ، اس طرح بیسفر پورے نصف ماہ کا
ایک بڑا ہی اہم دین تعلیمی فکری اصلاحی اور دعوتی بنیادوں پرخوب مفید ومؤثر رہا، اللہ
تعالی اس کے بہتر سے بہتر نتائج ظاہر فرما تارہے۔ آمین۔

#### امارات كاسفر

متحدہ عرب امارات کا سفر جو مستقل طور پرایک دعوتی پروگرام کے تحت ہوا تھا اس میں شارجہ اور دی میں دروس اور تقاریر کے ذریعہ آپ نے اور عم محتر م مولانا سید سلمان حینی ندوی نے دینی تربیت و رہنمائی کا کام کیا، دبی میں کیا گیا ایک خطاب جس میں آپ نے مال کے فتنہ کی طرف توجہ دلائی تھی وہ ایک اہم خطاب تھا، آپ نے توجہ دلائی کہ:

''آج جوجمع ہمارے سامنے ہے اس پر اللہ کے جو انعامات و
احسانات ہیں، ان پر اخیس شکر اداکر ناواجب ہے، احسان شناس
ایک ایسا وصف ہے جس کے ذریعہ سے ایک انسان او نچے سے
او نچا مقام طے کرسکتا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے جن میں
آپ نے ان فتنوں سے ڈرایا ہے جو مال سے آتے ہیں، ہرامت
کا کوئی نہ کوئی فتندر ہا ہے، اس امت کے لیے فتنہ مال ہے، رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اندیشوں سے ڈرایا ہے، ان میں مال
سے پیدا ہونے والے ان فتنوں کے اندیشے ہیں، یہ بات دیمنے
سے پیدا ہونے والے ان فتنوں کے اندیشے ہیں، یہ بات دیمنے
کے درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی کیسی تربیت

فرمائی تھی، اللہ نے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے فریف کے ساتھ ہرمسلمان کواس کا ذمہ دار بنایا ہے، ہرانسان پرانسان کی حیثیت سے بیذمہ داری ہے حیثیت سے بیذمہ داری ہے کہ وہ اس ذمہ داری کوانجام دے، کمانا اور وہ بھی حلال کمائی بہت اہم اور بڑی چیز ہے اور ان حالات میں جبہ حرام آمدنی پھیل رہی ہواور حلال وحرام کی تمیزختم ہو چی ہے، اپنے اپنے اندر تو ازن قائم کریں، دین کوافتیار کرنے کے ساتھ دنیا کی جو جو ضرورتیں ہیں ساتھ ریشکر بھی ضرورت کے بفتر رافتیار کریں، زبان کے شکر کے ساتھ ریشکر بھی ضروری ہے کہ جن کومد دکی ضرورت ہے ان کی مدد کی جائے ،صرف اپنا پیسہ کی جائے اور خیر کے کاموں میں خرج کیا جائے، صرف اپنا پیسہ برجھانے اور جینک بیلنس کی فکر نہ کی جائے۔"

یسنر ۱۹۸۸ء میں ہوا تھا، اور شارجہ میں الکٹرا تک میڈیا کے ذریعہ دینی روس و پروگراموں کے فروغ کے لیے جوکوشش حکومتی سطح پر ہوئی تھی اس میں دینی دروس و محاضرات کے لیے مولانا سیدسلمان سینی ندوی اور مولانا سیدعبداللہ حنی ندوی کو دعوت دی گئی تھی اور ان حضرات نے معاشرہ میں اور خاص طور پر عرب معاشرہ میں جو کروریاں پیدا ہوگئی ہیں مال کی فراوانی کے نتیجہ میں اسراف و تبذیراور مال کی ہوں اور پھر دین سے بے توجی اور خالص دینی صفات اختیار کرنے سے باعتمائی اس کو قرآن مجید کی آیات اور احادیث نبوی کی روشی میں حجے ایمانی زندگی گزارنے کی طرف توجہ دلائی، اور اسباب معیشت اور وسائل و ذرائع پراعتاد بردھانے کے بجائے مسبب الاسباب پراعتاد و یقین مضبوط کرنے اور بردھانے کی طرف توجہ دلائی، بعد میں جب الن دونوں حضرات کو معاوضہ پیش کیا جانے لگا تو صاف طور پر دونوں نے کی قتم کی اجرت و معاوضہ قبول کرنے سے پوری صراحت و توت سے انکار کردیا، مخدومی مولانا

ڈاکٹر تقی الدین ندوی دامت برکاتہم نے راقم الحروف کویہ بات بتائی ، اوران دونوں کے اس اقدام کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ اس کا اثر ان لوگوں پر بہت پڑا، خودانھوں نے اپنے مضمون میں بھی جومولانا سیدعبداللہ حسنی ندوی کے انتقال پر لکھا ہے اس کا تذکرہ کیا ہے، ان کے الفاظ ہیں:

'مولا تا کواللہ تعالی نے استغناء وتو کل کی صفت ہے بھی نوازا تھا، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حاکم شارقہ شیخ سلطان بن مجمد القاسی نے دوا یسے علاء کوطلب کیا جوشارقہ ٹی وی سے اردو میں خطاب کرسکیں، اس ناچیز نے حضرت مولا ناسید محمد رائع حسی ندوی کے ذریعہ مولا ناسید محمد رائع حسی ندوی کو متعین کیا، دونوں شارقہ آئے، پروگرام ختم ہونے پران کے لیے ایک رقم پیش کی جس کو دونوں نے لینے سے انکار کردیا، اس استغناء کا ان کو کوں پر بہت انجھا اثر پڑا ۔۔۔۔ " (۱)

پھرید دونوں حضرات ابوظمی میں حضرت مولانا ڈاکٹر تقی الدین صاحب مدخلہ کے رہائش گاہ بھی گئے تھے، مولانا مدخلہ نے ان دونوں کے ساتھ بڑی تکریم واعزاز کا معاملہ کیا، اوران کے اس سفر میں اس بات کی بھی فکر کی کہان دین تعلیمی وعوتی کاموں میں رائے تھلیں اور بہتر سے بہتر اسباب مہیا ہوجا کمیں۔

## متحده عرب امارت کے سفر کی تفصیلات

متحده عرب امارات کے سفر کی تفصیلات مولا ناسید سلمان سینی ندوی مد ظله کی " "نذکراتی" کی روشنی میں پیش کی جارہی ہیں:

شارقہ کاسفر بدھ ۲۸ ردیمبر ۱۹۸۸ء کوہوا، دہلی سے فلائٹ تھی، دہلی اور دبئ کی مسافت تین گھنٹہ میں طے ہوئی، اور ساڑھے دس بچے میج دبئ ایئر پورٹ پراترے،

<sup>(</sup>۱) پیام عرفات مولاناعبدالله حنی نمبرص اس

چونکه بیرسفرحکومت شارقه کی دعوت پر ہوا تھا اور اسر ہُ حا کمه کی اہم شخصیت شیخ سالم القاسى اصل داعى اورمحرك تنے،اس ليےان كے نمائندے يشخ ابراہيم المبروك اوراحمد الشيخ ائير بورث يراستقبال ك ليموجود تصاور الاتعلق ميسمولا نانظام الدين ندوى مولاناعبدالتین منیری تھے،ایئر پورٹ سےشارقد مجے اور فندق کونینال میں قیام کیا،جو اس منطقه كاسب سے برافندق تفااور حاكم شارقه كا قصر بھى اس سے قريب تھا، مولا ناتقى الدین ندوی سے رابطہ قائم کیا اور پروگرام کے پیش نظر تھے ان پڑمل مولا ٹاتقی الدین ندوی مدخلہ کے مشورہ سے کیا، اس لیے کہ اصل واسطہ داعی اور مدعو کے درمیان وہی تھے، اس لیے ان دونوں نے اس بات کا بورا لحاظ رکھا، چنانچے بھٹکل کے مختشم عبدالباری صاحب کے یہاں کھانا تناول فر مایا اور پھر مغرب بعد مولانا تقی الدین ندوی صاحب حاکم شارقہ سے ملاقات کے لیے قعرالسلطان لے گئے، حاکم الشارقہ سلطان بن محمد القاسمى نے بڑے اکرام ومحبت كا معامله كيا، اور ہندوستان ميں مسلم مسائل ہے متعلق تفصیلی گفتگوکی اور کہا کہ ہم نے اندرا گاندھی سے ملاقات میں کہاتھا کہ جب انھوں نے شکایت کی تھی کہ عربوں کی طرف ہے ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے کہ کیوں مسلم اقلیت کی فکر نہ کریں کہ ان میں ضرورت مند، بیتیم، غریب ادرمنہدم مسجدیں ہیں، اندرانے کہاتھا کہ آپ کا جذبہ اچھا ہے آپ ضرور ایسا سیجیے، اور ہم نے راجیوگا ندھی سے ملاقات میں کہا تھا کہ آپ مسلم پرسل لاء میں مداخلت نہ کریں اوراس سلسلہ میں مسلمانوں کے بڑے علاء کی رائے ومشورہ لیں ، حاتم شارقہ نے ندوہ العلماء کے کام اور منج کو بھی سمھنا جا ہا، اور ان کی پیخصوصیت بھی ظاہر ہوئی کہوہ ہرایک کے ساتھ تواضع اور محبت واکرام سے ملتے ہیں، اور سبھی عام وخاص این احوال پیش کرتے، اور وہ ہرایک کی بات توجہ سے سنتے، اور ملاطفت کا معاملہ كرتے ہيں، پير شخ سالم القاسى سے الك ملاقات كى ، اور ان ملاقاتوں ميں وہاں كى سركرده على ودين شخصيت يشخ على صالح الحويتي كى بهى رفانت ربى، اورانهول ني بهى

کھانے پر مدعو کیا۔

مولا ناسیدسلمان سینی ندوی نے مجد ملک فیصل میں نماز جمعہ بڑھائی اور بڑا بلیغ فضیح خطبہ دیا جواس منطقہ کی سب سے بڑی اور اس لحاظ سے سب سے اہم مجد ہے جہاں حاکم شارقہ بھی نماز اوا کرتے ہیں، غیرعربی عالم کا یہاں خطاب بھی نہیں رکھا گیا تھا، حضرت مولا ناسید ابوالحن علی حسنی ندوی کی نسبت وتعلق سے اس اعز از و بھر یم خاص کا معاملہ کیا گیا، اور اس کا اچھا اثر اور نتیجہ ظاہر ہوا۔

جمعہ ۱۹ روسمبر کی رات کواہل بھٹکل نے دبئ میں ایک نشست رکھی جس میں مولانا سید عبداللہ حنی ندوی صاحب کا خطاب پہلے ہوا اور پھر مولانا سید سلمان حینی ندوی کا خطاب ہوا، اس جلسہ کومولانا عبدالمتین منیری نے کنڈ کٹ کیا تھا، اور بھٹکلیز ڈاٹ کام میں بیدونوں خطاب موجود ہیں۔
ڈاٹ کام میں بیدونوں خطاب موجود ہیں۔

سنیچرا۳ ردیمبرکوراً سالخیمه گئے اور جامعۃ الا مام مجرسعود الاسلامیدریاض کے تابع معہدکا معائد کیا جس کے مدیر ابراہیم الترکی ہیں جوشی عبدالحسن الترکی کے عزیز ہیں، وہاں سے مولانا تقی الدین صاحب ندوی کی مستقر پر آنا تھا، اورشیخ علی صالح المحویتی ساتھ سے ،سفر شروع کرتے وقت امارت قائم کی گئی، اورشیخ علی صالح المحویتی کوامیر چنا گیا، پھر بیامارت حکومتی امارت کے طور پرسامنے آئی، اوردا س المخیمہ سے العین ابوطی کے سفر کے رفقاء میں وزارت تقسیم کی گئی، استاذ زہیر ابوبی کو وزیر الاعلام، مولانا سلمان سینی ندوی کو وزیر التربیۃ التعلیم اورمولانا عبداللہ حشی کو وزیر الدفاع والداخلیہ اورمولانا ارشاد صاحب کو وزیر الارشاد والسیاحۃ منتخب کیا گیا، اوراس طرح گاڑی پرچلتی پھرتی ایک مختصر اسلامی حکومت قائم کر کے ریبر سل کیا گیا، اوراس تعالی با قاعدہ موقع دیتا ہے تو پھر اسلامی نظام حکومت کی طرح قائم کیا جائے گا اور اس سفر کولطف اندوز بھی بنایا گیا، اوراح چھی گفتگو اور تبادلہ خیال کے ساتھ سفر پورا کیا گیا اور اس سفر کولطف اندوز بھی بنایا گیا، اوراح چھی گفتگو اور تبادلہ خیال کے ساتھ سفر پورا کیا گیا اور اکور کی اس سفر کولطف اندوز بھی بنایا گیا، اوراح چھی گفتگو اور تبادلہ خیال کے ساتھ سفر پورا کیا گیا اور کھر مولانا آئی الدین ندوی کے مستقر پر پہنچ کی حشائیہ تناول کیا۔

دئ، ابوظمی، رأس الخيمه کی اہم شخصيات سے ملاقات اور اہم دعوتی بروگراموں میں شرکت کے بعد با قاعدہ اس پروگرام کا سلسلہ شروع ہواجس کے لیے آپ دونوں کا سفر ہوا تھا، اور مدیر التلفزیو ن شیخ احمدالسالم جوابیک بیرونی سفر برتھے وہ اس سفر سے داپس آ گئے اور دن کے نین مھنٹے اور شام کے دو کھنٹے دونوں شخصیتوں کے طے ہوئے، چونکہ پروگرام چوتھائی گھنٹہ کا نشر ہونا تھا اس لیے حلقہ بہ حلقہ پروگرام کیے، جو تلاوت قرآن کریم ، ترجمہ وتفسیر پرمشتمل تھے، چونکہ اسٹوڈیوایک تھااس لیے ایک وقت میں ایک ہی شخص پروگرام کرسکتا تھا،مولا نا سلمان سینی ندوی کا دن کا وقت طے ہوا اور شام کا وقت مولا ناعبدالله حنی ندوی کا طے پایا، حاکم شارقه شخ سلطان بن محمد القاسمی نے ریکارڈنگ سننے کے بعد مشورہ دیا کہ دس منٹ کا پروگرام زیادہ مناسب ہے،اس طرح چندروز میں کئی دن کے پروگرام کی حلقہ وارر یکارڈ نگ ہوگئی،اورجس مقصد کے لیے سفر ہوا تھا وہ پورا ہوا، واپسی سے پہلے شیخ عبداللہ المحویتی اور شیخ سالم القاسمى نے حاكم شارقہ سے ملاقات صحراء میں ان كى ايك منزل پر طےكى، جہاں وہ اینے افراد خاندان کے ساتھ وقت گزارنے گئے ہوئے تھے، جہاں وہ بڑی سادگی کے ساتھ تشریف فر ماتھے اور ایک ڈیڑھ گھنٹہ تبادلہ خیال کیا اور کہا کہ ہم نے بیدیٹی پروگرام اردومیں اس لیے شروع کیا کہ ہمارے یہاں ہندوستان یا کستان کے اردو دال لوگ خاصے ہیں وہ بھی دینی زندگی گزارنے کی اہمیت کو مجھیں، خاص طور سے پاکتانی قومیت رکھنے والے لوگ کہان کے حالات زیادہ خراب ہیں ،اس کے علاوہ ملکی وعالمی حالات اورمسلم اقلیت و اکثریت کے مسائل وقضایا پرحاکم شارجہ نے تبادلہ خیال کیا اور برادرانه سلوك برتاء نه كه حا كمانه وشامانه \_

فندق (ہوٹل) چنچنے کے بعد شخ سالم القاسی نے جواس سفر کے داعی اور محرک تھے، حاکم شارقہ شخ سلطان بن محمد القاسی کی طرف سے ایک چیک مولانا سلمان ندوی صاحب کواور ایک چیک مولانا سیرعبداللہ حنی ندوی کو پیش کیا مگر دونوں نے تبول کرنے سے معذرت کردی ، زیادہ اصرار پر بھی تبول نہ کیا ، آخرانھوں نے کہا کمیٹنخ سلطان کے لیے بیہ بات پریشانی کا باعث ہوگی ، مگر دونوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا ، آپ ہم دونوں کی طرف سے معذرت کردیجیے گا۔

ال طرح بیسفر جواداخرد بمبر ۱۹۸۸ کوشروع ہوا تھا، جنوری ۱۹۸۹ء کے پہلے عشرہ کے اختیام پراختیام پذیر ہوا۔

جنوبي افريقه

مفكراسلام حضرت مولانا سيدابوالحن على حشى ندوى كوجنوبي افريقه كے الل تعلق نے کی بار بڑی مخلصا نہ دعوت پیش کی ،اوران کور فقاء کے ساتھ حیا ہے سات آٹھ دعوت دی، اوراس بران اہل تعلق کا برابراصرار وتقاضا رہا،سفر چونکہ طویل مسافت کا تفااور حفرت مولانا كے اعذار وامراض جہاز پراپنے طویل مسافت کے سفر کی اجازت نہیں دے رہے تھے، بالآخر فالج کے حملہ نے اور بھی معذور کر دیا یہاں تک کہ انھوں نے داعی اجل کولبیک کہااور وہ جن چندا ہم ان جگہوں پر نہ تشریف لے جاسکے جہاں لوگوں کی طرف سے بڑا اصرارتھا، ان میں ایک نام جنوبی افریقہ کا بھی شامل ہوگیا، کیکن جنوبی افریقہ کے اہل تعلق کو حضرت کی وفات کے بعد تعلق اور زیادہ بڑھ گیا، اور جب رمضان المبارك ميں جس ماہ ميں آپ كا سانحدار تحال پيش آيا آپ كى فكر كے ناشر اور دارالعلوم ندوة العلماء کے استاذ مولانا عبدالعزیز خلیفہ ندوی بھلکی ندوہ کی طرف سے جنوبی افریقہ کے سفر پر تھے، اور ان کے ساتھ مولا ناعبد القادر ندوی مجراتی بھی تھے، تومولا نا عباس علی زبیر ٹونکی افریقی (جنہوں نے ان دونوں کی اس سفر میں بڑی میز بانی کی اور ساتھ دیا تھا)مفکر اسلام حضرت مولا ناسید ابوالحن علی حسنی ندوی کو خط لکھا کہ مولانا عبدالعزیز صاحب نے جنوبی افریقہ کو فتح کرلیا ہے، حضرت مولانا رحمة الله عليه نے خط پڑھ کر فر مايا مولوي عبد العزيز فاتح افريقه ہيں۔ حضرت مولانا کے انقال کے بعد مولانا عباس علی زبیر صاحب اور جناب ابراہیم پٹیل صاحب نے ہندوستان کا سفر کیا اور تکھنو، رائے بریلی آئے، اور حضرت سے متعلق باتوں کوریکارڈ کیا، اور ان سے نسبت رکھنے والی جگہوں کی تصویریں لیں، اور ویڈیو بیس محفوظ کیا، اور بید عدہ لے کر جنوبی افریقہ واپس گئے کہ حضرت مولانا سید محمد رابع حسی ندوی اور مولانا عبد العزیز جنگلی ندوی اور مولانا عبد العزیز جنگلی ندوی جنوبی افریقہ کا سفر جلد کریں گے۔

اسی دوران حضرت مولا نامد ظلہ کوسفر جاپان کا بھی دعوت نامہ موصول ہوگیا،
اورانھوں نے پہلے دہلی سے جاپان کا سفر کیا جو گیارہ تھنٹے کا ہوائی سفر تھا اوراس طرح
انھوں نے حضرت مولا نا رحمۃ اللّہ علیہ کے انتقال کے بعداس مقام سے بیرونی سفر کا
آ غاز کیا، جہاں حضرت مولا نا کو دعوت تھی مگروہ جانہیں سکے تھے، اور دوسرا سفر بھی
ایسے ہی مقام کا ہوا وہ جنوبی افریقہ کا تھا، گیارہ جون وجون وجون کے بیسفر پیش آیا، اس کی
رودادمولا نا عبداللّہ حسنی ندوی نے خودقلمبند فرمائی ہے، اس کے اہم مندرجات ہدیے
ناظرین کیے جارہے ہیں۔

## سفرافريقه كى تفصيلات

بروزاتوارگیارہ جون و ۲۰۰۰ کوسہاراایئرلائنس کھنٹو سے بمبئی کے لیے روانہ ہوئے، تین دن ممبئی میں تھہر کر ۱۹جون کو ساؤتھ افریقہ کے لیے روائل ہوئی، ایئر پورٹ پر جولوگ موجود تھے مولا ناان کے بارے میں لکھتے ہیں:
''ندوی حضرات استقبال کے لیے موجود تھے، ہر وہ محض جس ندوہ میں چندسال یا چند ماہ بھی گزارے ہیں وہ چٹم براہ تھا، دیدہ ودل فراش راہ کیے ہوئے تھا، ہمارے میز بان اور اس سفر کے روح رواں بھائی ابراہیم پٹیل صاحب اور مولا نا عباس علی

زبیرصاحب، رایاشوق بے کھڑے تھے۔"

ملاقاتوں کے بعد عباس صاحب کے قائم کردہ Springs Islamic ملاقاتوں کے بعد عباس صاحب کے قائم کردہ School جانا ہوا، جو اس علاقہ کے لیے نیا تجربہ ہے، مولانا سید محمد را بع حنی ندوی مدخلانے فطلب میں طلبہ کو تمارت ندوی مدخلانے فی میلی اینٹ قر اردیا، پیماندگی کا سبب تعلیم سے اعراض بتایا۔

مولا نا عبدالله هنی کومولا نا عباس علی زبیرصاحب کا طریقه پیند آیا اس پر انھوں نے اپناتا کُر لکھاہے کہ:

" عمارتیں نہایت سلیقہ سے خوش نما بنائی گئی ہیں، اسکولوں میں جن جدید چیز ول کی ضرورت ہے وہ سب مہیا ہیں، جن کود کھ کر مولانا کی کشادہ وجنی، وسعت قلبی اور وفت کے تقاضوں کے سجھنے کی صلاحیت کا اندازہ ہوا، معلوم ہوا کہ مولانا اس کام کو تحریکی انداز میں انجام دے رہے ہیں، آسٹریلیا میں ان کے ٹی اسکول ہیں، اس کو وسعت دے کر بڑے پیانہ پر انجام دینے کا جذبہ رکھتے ہیں، اللہ تعالی ان کی بھر پور مد دفر مائے۔"

۱۹جون کو بروز جمعه مولانا سعید بنوندوی افریقی کے مکان پر بید حفرات تشریف لیے مولانا عبدالله حنی نے تشریف لیے اور مبحد نور الاسلام میں جمعہ کی نمازے پہلے مولانا نے غیر مسلموں میں دعوت اور مقامی اعتبارے اس کی اہمیت پر رشنی ڈالی۔

مولا ناشبیر سالوجی کے دارالعلوم ذکریا میں کا جون سنیچرکوتشریف لے گئے، مولا ناعبداللہ صنی نے اپنا تا ٹریہ ظاہر کیا کہ:

"وارالعلوم زكريا ساڑھ وس بج جانا ہوا، يه دارالعلوم مارے حضرت شيخ الحديث كے نام پر قائم كيا گيا ہے، وہال پہنچ كر بوى

انسیت محسوس ہوئی اوران لوگوں نے بھی بڑی اپنائیت کا شہوت دیا۔" دار العلوم زکریا میں طلبہ میں مولا ٹا عبداللہ حتی کا خطاب ہوا جس میں انھوں نے عربی زبان کی اہمیت وافا دیت، اس کی فضیلت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بیان کیا اور نو جوانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں بتا کمیں، بی خطاب عربی میں تھا مولا نا خود ہی این کیفیت بیان کرتے ہیں کہ:

> ''طبیعت میں بڑی آرتھی، انشراح تھا، اس لیے بیسلسلہ ایک گفنٹہ چلا، اس کے بعد آ دھے گھنٹہ تک اردو میں بیان کیا گیا۔'' مزید دارالعلوم زکریا کے تعلق سے لکھتے ہیں:

'' دارالعلوم کے ذمہ دارمولا ناشبیر سالوجی صاحب بڑے خوش اخلاق، کھلے ذہن والے عالم معلوم ہوئے ،عشاء کے بعد آئے ، انھوں نے اپنے تعلق کے اظہار کے لیے حضرت مولا نا رحمۃ الله عليه كاپروگرام ركها، اور بال كےمفتی رضاء الحق صاحب جو پنجتار سے تعلق رکھتے ہیں انھوں نے تعارف کرایا، اور حضرت سید صاحب(۱) نہایت والہاند انداز سے تذکرہ کیا کیونکہ وہ ای علاقہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو حضرت سید صاحب کے مجاہدا نہ مرگرمیوں کا مرکز رہاہے، ہمارے حضرت مولانا رحمة الله عليه کا تذکرہ بھی بہت محبت اور تعلق سے کیا بلکہ ایک مرثیہ بھی پڑھوایا، جوایک طالب علم نے بڑےا چھےانداز سے بڑھا، وہمولا نانے عربی میں کہا تھا، آخر میں مولانا رابع صاحب نے حضرت رحمة الله عليه كے حالات ير روشني والي، جس ميں خاص طور سے واقعات کی روشن میں حضرت کے ساتھ جو برکت اور اللہ کی مدو

<sup>(</sup>۱) امیرالمجابدین سیداحمد شهیدقدس سره

تھی اس کو بیان کیا، نیز مزاج وخصوصیات بھی بیان کیں۔'' اتوار ۱۸ جون کو دارالعلوم آزاد دل میں مولا ناعبداللہ ھنی نے عربی زبان کی اہمیت وافا دیت عربی میں بیان کی۔

دارالعلوم اسلامک سنٹر میں جو مولانا عباس علی جنا کا قائم کروہ ہے، مستورات کے مجمع میں مولانا عبداللہ حسنی نے خطاب کیا، جس میں انھوں نے مال کی باعتدالی اس میں عورتوں کا رول اور حالات کو تبدیل کرنے میں ان کی و مدداریاں یا دولا کیں جس انگریزی میں ترجمہ کیا گیا۔

مولانا عبداللہ حنی نے حضرت مولانا محمد رالع حنی نددی مدخلہ کی ایک مسجد میں اس تقریر کا بھی خصوصیت سے ذکر کیا ہے، جس میں انھوں نے اکثریت میں کام کرنے کی اہمیت دلائی، (بعنی غیر مسلموں میں تعارف اسلام کی کوشش)۔

19جون دوشنبہ کو آزاد ول اسلامک اسکول میں اسا تذہ کے سامنے مولانا مرحوم نے حضرت مولانا سید محمد رابع حنی ندوی کی تقریر کے حوالہ سے کہا کہ مولانا نے نصاب تعلیم اور اسا تذہ کی اہمیت پر بات کی ،اس کے بعد دوسوال بڑے دلچیپ آئے ،
ایک علاء کی طرف سے کہ اسکول میں پڑھانا صحیح ہے یانہیں ، ہمارا وقت تو ضائع نہیں ہور ہا ہے ، دوسرے انگریزی دال حضرات کی طرف سے کہ سائنسی اور جدید علوم میں اہمتخال سے کیا جنت ملے گی ، یہ سب کیا کرایا ضائع تو نہیں ہوجائے گا، دونوں کو تملی بخش جوابات دیتے گئے ، ظاہر ہے کہ یہ دونوں ہی سوالات غلط ہمی کا نتیجہ تھے۔

۲۰ جون کو نیوکاسل دارلعلوم میں مولانا سیدعبداللہ حنی اور مولانا سیدمحمد رالح حنی ندوی دونوں ہی نے خطاب کیا ،مولانا عبداللہ حنی علیہ الرحمہ رقم طراز ہیں: ''عاجز نے عربی میں بات کی جس پر عربی زبان وادب کی اہمیت ونضیلت اور طلبہ کواسلامی آ داب کی رعایت کی تلقین کی ،اس کے بعد مولانا نے بھی عربی میں اخلاص کی اہمیت اور فضیلت اور اسلام میں اس کے مقام پربات کی۔"

'' مانٹن پرائز کی متجد میں حضرت مولانا رابع صاحب کی تقریر ہوئی، تعلیم اور میڈیا کی اہمیت وافا دیت اور اس زیانہ میں اس کی ضرورت پر روشنی ڈالی، دوسری قوموں نے خاص طور سے یورپ نے ان ہی دونوں کے ذریعہ ساری دنیا پر قبضہ کرر کھا ہے، نئی سل کی ذہمن سازی بلکہ سیرت سازی انہی دونوں کی مرہون منت ہوکر رہ گئی ہے، اس لیے ہم مسلمانوں کو بھی ان دونوں چیز دں میں آگے آنا چا ہے اور ان کو اپنے ہاتھوں میں لینا چا ہے۔'' میں آگے آنا چا ہے اور ان کو اپنے ہاتھوں میں لینا چا ہیے۔'' ڈرین میں ۲۰ جون کو ہی استرول کی متجد میں بعد نماز عشاء ایک پروگرام میں مولانا عبد اللہ حنی علیہ الرحمہ نے خطاب کیا جس میں کہا:

دعلم ایک وحدت ہے، اس میں عویت نہیں ہے، جوعلم جس قدر اپنے اندر نافعیت رکھتا ہے، اس قدر اس کی اہمیت برحتی جائے گی۔ دوسرے دعوت، اس کے بغیر مسلمان کا مسلمان رہنا مشکل ہے، کیونکہ یا وہ داعی یا مدعوہ وگا، اگر داعی رہے گا تو باقی رہے گا ورنہ اپنا تشخص کھوییٹھے گا، اور دعوت کے لیے جذبہ دعوت

<sup>(</sup>۱) مولا ناحسن عبدالقادر مرجی اصلاً مجرات باشندے ہیں، باپ دادا جنوبی افریقہ ہجرت کر مکھے ، مفکر اسلام مولا ناسید ابوالحس علی ندوی کی خدمت میں متعدد رمضانوں میں رائے بریلی حاضری اور بڑے ذکر و تلاوت کے ساتھ مہینہ گذارتے، پھر اصلاحی تعلق انہی کے جانشین حضرت مولا تا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاہم سے قائم کیا اور اب ان کے مجاز بیعت وارشاد ہیں، اطال الله بقاء و وقع بدالاً مة ۔

ضروری ہے۔"

مولانا عبداللہ حنی رقم طراز ہیں کہ مولانا محمہ رابع حنی ندوی استے میں تشریف لے آئے اورانھوں نے اپنی گفتگو کا آغاز بیان کی تائید سے شروع کیا۔
بعد مغرب ۲۲ جون کو مدرسہ تعلیم الدین ڈربن میں وکلاء کے ایک مجمع کے سامنے مولانا عبداللہ حنی نہ ذوی سامنے مولانا سیدمحمہ رابع حنی ندوی نے دانشوروں اورخوا تین کے ایک مجمع کوخطاب کیا۔

۲۳ جون جمعہ کو کیپ ٹاؤن میہ حضرات تشریف لے گئے، یہال مولا ناعلی آدم ندوی صاحب وغیرہ دوسرے اور ندوی حضرات نے استقبال کیا، مولا ناعلی آدم ندوی مفکر اسلام حضرت مولا ناسید ابوائحن علی حنی ندوی کی خدمت میں کی سال وقت گزار کراعتا داور اجازت بیعت وارشاد حاصل کر کے جنوبی افریقہ گئے، اور تعلیم کی لائن میں بڑا کام کیا جس کے اثرات جنوبی افریقہ کے ساتھ آسٹریلیا میں بھی ہیں، اس طرح جو ہانسپر گ میں مولا نامحر سعید بنوندوی حضرت مولا ناعلی میاں ندوی کے معتمد و مجاز بیعت وارشاد ہیں وہاں ان کے مکان پر بھی گئے، مولا نا عباس علی زبیر ٹوئی اور جناب ابراہیم پٹیل صاحب تو اصل داعی اور اس سفر کے محرک شے اور مولا نا عبداللہ حنی کی زبان میں میزبان مہربان رہے۔

کیپ ٹاؤن کی صوفی مسجد میں جعد کی نماز حضرت مولانا سیدعبداللہ حسنی ندوی نے پڑھائی میں مبحد دالع حسنی ندوی نے پڑھائی میں مجد میں بقول مولانا سیدعبداللہ حسنی علیه الرحمه اسلام کی بالاتری، حقانیت اور اسلام کا حفوظ ہونا بیان کیا۔

اسلامیہ کالج کیپ ٹاؤن کی آیک بلڈنگ جوحفرت مولانا سید ابوالحن علی ندوی سے موسوم شیخ ابوالحن علی ندوی بلڈنگ ہے، اس کا افتتاح بطور نقاب کشائی مولانا سیدمحدرالع حسی ندوی نے کیا، اس ادارہ کے ذمہدار مولانا علی آدم ندوی ہیں۔

کیپ ٹاؤن میں بید حفرات کیمس بیگ بھی گئے جو بڑا پر فضا مقام بحر اٹلائنگ کے ساحل پر ہے۔ ۲۲ جون ووج کے کو مجھ بعض اہم مقامات کی سیر کی مولانا مرحوم تحریفر ماتے ہیں:

"ناشتر كے بعداہم پرفضا و دكش مقامات كى سير كے ليے نكلے جن ميں اہم ترين كيپ بوائث ہے، جہاں كہا جاتا ہے كه بحرالانك اور بحراحركاسكم ہوتا ہے، اور دونوں اپنے منظر سے "مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان" كى تقير بيان كرتے ہيں۔

اسی روز جو ہانسبرگ کا سفر بھی تھا، جہاں سے پھر آگے کا سفر اور مبارک و مقدس سفر حرمین شریفین تھا، اور عمرہ کی سعادت سے بہرہ ور ہونا تھا، چنانچے مغرب بعد جو ہانسبرگ بیہ حضرات پہنچ گئے، اور ایک یا دو روز وہاں قیام کرکے پھر عازم سفر حجاز ہوئے۔

جازمقدس میں جدہ اتر کرمفکر اسلام حضرت مولا ناسید ابوالحس علی ندوی کے میز بان نورو کی صاحب حیدرآ بادی نے میز بان نورو کی صاحب کے مہمان ہوئے اور انجینئر محمد عثان صاحب حیدرآ بادی نے گاڑی خدمت کے لیے پیش کی اور ساتھ رہے، پہلے مدیند منورہ میں در بار نبوت میں حاضری دی اور چند دن قیام کیا پھر مکہ مکر مہ بلدامین کی برکتیں لیس، مولا نا عبدالعزیز محفیلی حال نائب مہتم دار العلوم ندوۃ العلماء جوصر ف مرافق ہی نہیں بلکہ جنو بی افریقہ کے اس سفر میں رہبر تھے، چونکہ جے ماہ بل ندوۃ العلماء کی طرف سے ایک کامیاب دعوتی سفر کر چکے تھے، اور ندوۃ العلماء کے تعارف کا کام ان کے ذریعہ بڑے موثر طریقہ پر انجام پایا تھا، مگر واپسی میں وہ دبئ ہوکر آئے تھے، اس بار ان کو جازمقد سی حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور یہ ان کی پہلی حاضری جازمقد سی کھی، بقول مولا نا عبدالعزیز صاحب تقریباً دو ہفتہ جازمقد سی میں قیام رہا، اس طرح یہ پور اسفر پورے ایک ماہ کار ہا، صاحب تقریباً دو ہفتہ جازمقد سی میں قیام رہا، اس طرح یہ پور اسفر پورے ایک ماہ کار ہا،

مولاناسيدعبدالله هنى مرحوم كابيروني سفراتى طويل مدت كابهلاسفرتها

### مصركاسفر

حجاز مقدس کےعلاوہ جن ممالک میں مولانا کے سفر ہوئے ان میں آخری سفرمصر کا ہے، جازکوعالم اسلام کے دل کی حیثیت حاصل ہے، اور مسرکود ماغ کی ، اور مصر بی وہ مقام ہے جہاں سے براعظم افریقہ اور براعظم بورپ اورمغرب اقصلی کی طرف رسائی آسان ہوتی ہے ہمصرعالم اسلام کا ایسا درواز ہ ہے جہاں داخل ہونے کے بعد عالم اسلام کے قلعہ کے بھی مقامات میں داخل ہوا جاسکتا ہے،مصرمیں یہودیوں، عسیائیوں کی بری تعداد ہونے کی وجہ سے تمام تر خرافات کے باوجود الی اسلامی بیداری اور دین کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کا جذبہ بھی عام ہے،جس میں ان کا کوئی مسلم ملک نظیر نہیں پیش کرسکتا ہمصر کے اندر تیادت کی وہ صلاحیت یا کی جاتی ہے جو عالم اسلام کے دوسرے ممالک میں ترکی کا استثناء کرکے نایاب ہے،حضرت مولا نا سیدابوالحس علی ندوی رحمه الله نے ایسے مرض وفات میں خواہش ظاہر کی تھی کہ اگر زندگی رہی تو حجاز مقدس کا سفر کریں گے،اوریہ کہ صحت ہوگی تو مصر جا کیں گے،اور وہاں ان کوجس پیغام کی ضرورت ہےوہ دیں گے، اور دنیا کوجوان کی ضرورت ہے اس کا انہیں احساس دلا کیں گے مزید بیہ وصیت فرمائی کے سلمان ،عبداللہ اور نذر الحفیظ ممر،شام اورترکی کاسفرکریں،ہم ان کےسفر کاخرچ دیں گے،اوروہ وہاں جا کر حجت تام کردیں بمولا ناسیدسلمان حینی ندوی کے توشام بترکی اورمصر کے انفرادی طور پر کئی اہم سفر ہوئے ،اور مولانا نذر الحفیظ صاحب نے مصر کے دورے کئے ،اور وہاں ایک عرصہ گذار ہی چکے ہیں ،مولانا سیدعبداللہ حشی ندوی کے لیے حضرت مولانا سیدمحمہ رابع حنى ندوى مدخله اور حضرت مولانا واضح رشيدهني ندوى مدخله عالمي رابطه ادب اسلامی کےمصر میں اجلاس کی مناسبت سے جس میں ان کا سفر طے تھا، اور حجاز کا بھی

سفرشامل كرليا تفا،مولا ناسيدعبدالله حنى عليه الرحمه كوساته ريحينه كا فيصله كيا، جس كى تفصيل ملاحظه بو:

سفرمصر ماه شعبان المعظم عالبا ١٢٠٨ هر ١٠٠٠ مين پيش آيا بمولانا قاهره تشریف لے گئے،اس موقع پراز ہر میں زرتعلیم ندوی طلبہ نے مولا ناسے استفادہ کے مواقع نکالے، ہمارے دوست مولا نا وحید احمر شبیر ندوی حال مقیم ابوظبی (خواہر زادہ مولا نا شارالحق ندوی مرحوم کا تب خاص ور فیق کار حضرت مولا نا سید ابوالحن علی هنی ندوی قدس سرہ) بھی از ہر میں جھیل کے مرحلہ میں تھے،اور ان کا طلبہ پر اثر بھی تھا،اس کیے کہ درجہ میں ان کے استاذ حدیث نے ان سے حدیث کے اقسام پر درس دلوایا جس سے استاد وطلبہ کوغیر معمولی تاثر واستعجاب بھی ہوا، اور مزیدان کی فصاحت وبلاغت سے طلبہ متاثر تھے اور شعرونٹر کے ذریعہ بھی انہوں نے اچھا اثر قائم کررکھا تھا، مولانا کی تشریف آوری ان کے لیے نعت غیر مترقبھی، کہ انہیں مولانا سے غیر معمولی انس و تعلق تھا، اور مولا ناسے ندوہ کے دوران قیام بھی درجہ کے باہر بھی خصوصی استفادہ کیا تھا،اور بڑے علمی وروحانی عقدے حل کیے تقے مولانا کی تشریف آوری پر انہوں نے مولانا کے بعض پر وگراموں کے انعقاد میں خصوصی دلچیسی لی ،اوراسی طرح دوسرے اور ندوی فضلاء مولوی شاکر فرخ ندوی، اور مولوی صاحب عالم اعظمی ندوى، كالجمى مولانا سے ندوة العلماء كے زمانة قيام ميں خصوص تعلق ربا تھا، اوريهاں بھی محنت و توجہ اور دلچیس سے درس و تعلیم میں مشغول سے ادر مولانا کی تشریف آوری ے۔استفادہ کے جوموا قع ممکن ہوں ان کواختیار کرنے کی فکر میں تھے۔

چنانچدمولانا کے جو پروگرام رکھے گئے ان میں ایک اہم پروگرام ان طلب کے درمیان رکھا گیا جن کا مختلف اور درمیان رکھا گیا جن کا مختلف ملکوں اور مقامات میں جا کر دین حق کا پیغام پہونچانے اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے اپنی صلاحیتیں وقف کرنے اور انسانی اخوت ومساوات کے ذریعہ انسانیت کو اسلام کالباس

پہنانے کی طرف متوجہ کیا کہ آج انسانیت سب سے زیادہ اسی در کی قتاح ہے۔ مولوی صاحب عالم اعظمی ندوی (کلیة دار العلوم بجامعۃ القاہرة) جن کا ندوۃ العلماء میں زمانۂ تعلیم میں مولانا سے خاص ارتباط رہا تھا، وہ اپنے مضمون میں بعض دوسری اہم باتوں پراس طرح روشی ڈالتے ہیں:

> ''مولانا کی مصرتشریف آوری پر جومشائخ ندوہ کے ساتھ ہوئی تھی ، میں فندق (ہوٹل) میں ان کی خدمت میں صبح وشام حاضری دیتا،اوران کی خدمت میں بیہ بات رکھی کہمصر کے اسلامی معالم کی زیارت کرادول مجھےاس کی واقفیت ہے،مولا نا نے میری درخواست س كرحفرت امام شافعي حفرت ليث بن سعدمصرى، امام جلال الدين سيوطى، علامه حافظ ابن حجرعسقلاني رحمہم اللہ کے مقابر ومزارات کی زیارت کی بات فرمائی ، میں نے عرض کیامیں ہمہونت تیارہوں، جب بھی آپ فرما کیں گے میں ساتھ رہوںگا، چناچنہ جمعہ کونماز کے بعد مسجد سیدہ عاکشہ رضی اللہ عنھا کے جوار میں ایک ہوٹل (مطعم) میں ساتھ کھانا کھا کر قدیم معرکےمقامات کی زیارت کے لیے نکلے،جن ائمہ دین واعلام کے مزارات کی مولا نا کو تلاش تھی وہ سیدہ عا ئشہ میں واقع آرام گاه میں تھیں، چنانچہ امام سیوطی ، حافظ ابن تجرعسقلانی ، کی قبریر یہلے جاکر پھرسیدنا حضرت امام شافعی کی قبر پر حاضر ہوئے، گری سخت تھی، چلنا زیادہ بڑا تھا، میں نے مولا نا کے تکان وتعب کو د مکھ کرواپسی کی جلدی کی الکن مولانانے حضرت امام شافعی کی قبر کے باس ہی تھوڑی دیراستراحت کوتر جے دی،اور خاصی دیر وہاں تشریف فرما رہے،صاف محسوس مور ہا تھا کہ انہیں امام

شافی سے برداقلی تعلق ہے،اوروہ ان کی شخصیت وروحانیت اور خدمات سے برداداقف کارادرمعترف ہیں'۔

مولانا شا کر فرخ ندوی ایڈیٹر''المظاہر''سہار نیور (فرزندمولانا محمہ ناظم ندوی)جوان دنوں از ہر میں زیر تعلیم تھے کہتے تھے کہ مولا ناکوآ ٹارقندیمہ میں فرعو نیات میں جا کرسخت وحشت ہوئی ،اور وہاں سے فورا نکلنا حابا، چونکہ وہ مجلس امناء کے ممبر نہ تھے،اس لیے عالمی رابطہ ادب اسلامی کی نشتوں میں جو مشاورتی تھیںشریک نہ ہوئے، بلکہ زیارات مساجد ومدارس اور مقابر کے علاوہ شخصیات سے ملاقاتوں میں وقت گذارا، اور خطابات ہوئے تبلیغی مرکز میں ایک اہم خطاب کیا، جس میں حسن اخلاق اور معاملات کی سیائی جفوق کے خیال کے ذریعہ مؤثر ہونے کی ترغیب دی،اس لیے کہ دنیا معاملات سے برکھتی ہے،اوراس سے اثر قبول کرتی ہے،اور خصوصی وعمومی ملاقا توں کے بعدا پنامیتا ثر ظاہر کیا کہ مصر کے متعلق ہمارا جو پہلے تاثر تھا وہ اچھانہ تھا، یہاں آ کرمشاہدات وتجربات کے بعد اچھا تاثر قائم ہوگیا،اوراندازے ے کہیں زیادہ دینداری نظر آئی،اور فرمایا کہ مزاروں پر گئے،تو وہاں شرک نہیں دیکھا، کہلوگ قبروں برسجدہ کررہے ہوں،اورمرادیں رکھدہے ہوں،نماز جمعہ سجدعمرو بن العاص جو بری تاریخی اور اولین مبحدول میں ہے ادا کی ،اور وہاں کے امام یشخ اساعیل فنارو جومصر کی بری شخصیت ہیں،ادر از ہر میں استادفتم الحدیث ہیں سے ملا قات اور تبادله ٔ خیال کیا،اور جن اہم شخصیات سے ملا قانتیں ہو کیں ،ان میں ڈاکٹر عبدالحليم عوليس (مرحوم) يشخ مصطفل ابوسليمان (منصور قاہرہ) خاص طور پر قابل ذکر ہیں،اور بیدونوں حضرات مولا ناسیدابوالحن علی ندوی کے روایت حدیث اورسلوک وارشاد میں اجازت یافتہ بھی ہیں، رابطۂ ادب اسلامی عالمی کی مجلس امناء کے سبحی ارکان سے جو دنیا کے مختلف ملکوں کے نمائندے تقے بھی سے ملاقات کی ،جن میں صدر عالمي رابطه اوب اسلامي فيخ دكتورعبدالقدوس صالح (رياض سعودي عرب) مولانا

فضل الرجيم صدر رابطه اوب اسلامی فرع پاکتان جو حضرت مولانا شاه محمد صن امرتسری لا موری کے صاحبزاہ (اور جامعه اشرفیدلا مورکے ذمہ داروں میں ہیں) اور ڈاکٹر احمد عمر ہاشم رئیس جامعة الازہر تھے، ڈاکٹر عبد اُمنعم یونس (مرحوم) جو کلیة الا دب واللغة العربیة جامعة الازہرکے پروفیسر تھے خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

# حجاز كاايك اورسفراور دوسرمما لك ميں پيغام حق كى تبلغ

معرسے حجاز مقدس واپس ہوئے جہاں رفقائے سفر حاجی عبدالرزاق صاحب نصيراً بادى ، جناب شاہد حسين صاحب معاون ناظم ندوة العلماء، يهلے سے تھے،اور مولانا سید بلال عبدالحی هنی ندوی (مولانا مرحوم کے چھوٹے بھائی) جومرکزی ج سمیٹی انڈیا کے جدیدرکن کی حیثیت سے انتظامی طور پر سفر تجاز پر تھے، اور پھر مصر سے آنے والا بیقا فلہ جس کے سربراہ حضرت مولا نا سیدمحمد رابع حسنی ندوی تھے ان کے ساته مولانا سیدمحمد واضح رشید حسنی ندوی اور مولانا سیدمحمه اجتباء ندوی بھی تھے، جورابطہ ادب اسلامی (العالمية) کے ہندوستان کمتب اقلیمی کےصدر کی حیثیت سے شریک اجلاس ہوئے تھے،اس طرح ایک ذوق ومزاج کے افراد کا ایک اچھا اجماع حجاز مقدس میں ہو گیا تھا،اورمحتر می جناب ضیاءعبداللہ عباس صاحب ندوی نے اپنے تعلق دمحبت کا اظہار کرتے ہوئے حرم شریف سے بالکل قریب ہوٹل کمرہ یک کرلیا تھا،جس سے بہت مہولت ہوئی،اور بیر حضرات ٢٩ شعبان المعظم کو ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے جب کہ ہندوستان میں ۲۸ تاریخ تھی ہمولا ناسید بلال عبدالحی حسنی ندوی اینے مقصد سفر کے باعث انتظامی کارروائیوں میں مشغول ہو گئے اور حرمین شریفین سے استفادہ کے لیے اپنا قیام مزید بڑھایا اور پھرعید کے بعد ہندوستان واپس ہوئے۔ مولا ناسیدعبداللہ هنی ندویؒ کے حجاز مقدس کے سفر (اگراس سفر کو بھی شامل کیا

جائے) تو مج کے دو (۲۰سماھ، اور ۱۳۳۲ھ) اور عمرے کے بائچ سفر (۴۰۰اھ میں

دو،اور پھر ۱۲۲۱ ہے۔ ۲۲۴ ہے اور ۲۲۸ ہے ہیں) ہمارے علم میں آئی، جن میں عمرہ کا پہلا سفر مکہ مکر مہ کے حالات کشیدہ ہونے کی وجہ سے بغیر عمرہ کے رہا تھا، اور بیسفر حضرت مولا ناسید ابوالحس علی حسنی ندوی کے ساتھ تھا، جس سے متصل سفر قطر کی سیرت کا نفرنس کا تھا، جس کی تفصیلات گذشتہ صفحات میں گذر چکی ہیں، پھر چند ماہ بعد حضرت مولا نا قدس سرہ کے ساتھ ہی حربین شریفین کا سفر کر کے عمرة القصناء کیا، اور اس واجبی سنت کی سعادت بھی حاصل کی۔

غیرملکی ممالک کے اسفار میں وہ داعیا نہ کردار سے بھی غافل نہ رہے، اور جن ملکوں میں وہ تشریف نہ لے جاسکے وہاں کے افراد کواورا در جوانفرادی یا وفدی شکل میں لکھنو آئے ، یا کسی دوسرے مقام پران سے ملاقات ہوئی اور ان ملکوں میں جانے والوں کو یا جنہوں نے رمضان میں رائے بر ملی میں آپ کی صحبت اٹھائی اور دروس حدیث اور ذکر کی مجالس میں شرکت کی ، انہیں ضحیح اور متوازن ومعتدل فکر اور داعیا نہ کردار کا حامل بنانے کی کوشش کی ، اس طرح وہ بہت سے مقامات وممالک میں نہ جاکر کے بھی رسول میں فراد کو بھیجا یا جاکر کے بھی رسول میں فراد کو بھیجا یا ایک عظیم سنت ہے کہ دوسرے مقامات پر پیغام جن کا حامل و داعی بنا کر افراد کو بھیجا یا وہاں کے ، وفود میں بیاسپرٹ پیدا کی ، صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی آلہ وسلم۔



## حجاز مقدس کے اسفار، حج بیت اللہ اور عمر بے

#### ببهلاسفرحجاز

جج اورعمرے کے لئے حریمن شریفین کے سفر کا آغاز و ۱۹۳۰ ہے ہیں ہوا، جب مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحس علی حتی ندوی رحمۃ الله علیہ نے رابطہ عالم اسلام کی دعوت پراپ ایک سفر میں مرافق کے طور پر خال معظم مولانا سید عبدالله حتی ندوی کا انتخاب کیا، کین اس سفر میں حرم میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پوری مملکت کو ہلادیا اور پوری ملت اسلامیہ کو جمنجھوڑ کر رکھ دیا، اور عمرہ کی سعادت بھی حاصل نہ کی جاسکی اور بغیر عمرہ کے ایک دوسر سفر میں ان کوساتھ لیا، اور اس کی تلافی کی حمی ہیں حرم مقدس کے ایک دوسر سفر میں ان کوساتھ لیا، اور اس کی تلافی کی حمی ہیں جمولانا رفعہ میں تو مدوم سے قبل کی جارہی سید ابوالحس علی حدوم سے قبل کی جارہی سید ابوالحس علی حدی نہ دی کے قبل سے ہے جوکاروان زندگی حصد دوم سے قبل کی جارہی سید ابوالحس نار قبطراز ہیں:

ہے مکہ مکرمہ میں اپنا کام شروع کرنے والی تھی، اس میٹی کے ارکان میں مملکت سعود یہ کے وزیرادقاف شیخ عبدالوہاب عبدالواسع، شام کے وزیر اوقاف عبدالستار السید، اردن کے وزیراوقاف کامل الشریف اورکسی افریقی ملک کے وزیراوقاف (جن كا نام يادنيس ر ہا) ركن تھے، رابطه نے اپني نمائندگي كے لئے اپنے جنزل سکریٹری شیخ محم علی الحرکان کوادر مجھے منتخب کیا تھا، میں حسب معمول جدہ میں اپنی قیام گاہ عبدالغنی محمہ نورولی صاحبان کے مکان پر تفہر گیا، ہم لوگ احرام باندھ کرآئے تھے، اورا گلے دن عمرہ ادا کرنے ادر کمیٹی میں شرکت کا ارادہ تھا، میح جب آ ککھ کھلی تو ہمارے میز بانوں نے بتایا کہ ابھی مکہ عظمہ سے ٹلی فون آیا ہے کہ حرم شریف پر ایرانیوں نے قبضہ کرلیا، لیکن تھوڑی در بعد انہوں نے اس کی تر دید کی کہ ایرانیوں نے نہیں سچھ غالی انتہا پسندعر بوں نے وہاں فتنہ ہریا کیا ہے،تھوڑی دیر کے بعد رابطہ کے دفتر سے خود ایک ذمہ دار کا ٹیلی فون آیا کہ شخ ابوالحن سے کہدویا جائے کہ وہ سید ھے حرم آنے کے بجائے فندق مکہ انٹرکانٹی نینٹل میں آئیں۔اس مشورہ کےمطابق رابطہ کی دعوت میں شرکت کی، شام کومغرب بعد نمیٹی نے اپنا کام شروع کیا، مملکت سعود پہ کے وزیر اوقاف ﷺ عبدالوہاب عبدالواسع سے میں نے یو چھا کہ کیا تصدیج؟

انہوں نے کہا: کچھانتہا پندوں اور مذہبی دیوانوں نے منگامہ برپا کیا ہے، بعد میں معلوم ہوا کہ محر عبداللہ القطانی نے میم محرم الحرام منہ اچے کو (جبکہ حرم بحرا ہوا تھا، اور حجاج کی ایک بڑی تعداد ابھی

اسینے گھروں کو داپس نہیں گئے تھی ) اجا تک مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، ادر لوگوں سے بیعت لینی شروع کی، اس سے سارے حرم میں ہجان اور پھر یوری مملکت اور عالم اسلام میں اضطراب کی اہر دوڑگئ، بیای نوعیت کا پہلا واقعہ تھا، جو قرامطہ کے مذموم اقدام کے بعد پیش آیا تھا، اس کی دجہ سے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی گردنیں شرم وندامت سے جھک گئیں ،اورسیٹروں برس کے بعد حرم شریف کی حرمت اورادب وسکون خطره میں پڑ گیا،حرم شریف اینے ماحول اور سارے مکہ ہے کٹ گیا،معلوم ہوا کہ بیلوگ پچھ عرصہ ہے جناز وں کی شکل میں (جن کی تفتیش نہیں کی جاتی ) حرم میں اسلحہ پہو نیجارہے تھے، اور وہال کے خلوات میں جوتہہ خانوں کی شکل میں جمع کررہے تھے، پولیس اور فوج نے مزاحت کی، لیکن حرم ہونے کی وجہ سے وہ آزادانہ فوجی کارروائی کرنے میں متر در تھے، اس حالت میں بردیسی جاج پر کچھ از ری ہوگی اور جو لوگ وہال محصوررہ گئے،ان کوجن مشکلات کا سامنا کرنا برا ہوگا، اس کا انداز ہ کرنامشکل نہیں، میں نے مکمعظمہ ہی میں بیداستان بعض قریبی مندوستانی حجاج سے تفصیل سےسنی جواس دن فجر کی نمازيس موجود تھے،جس كے معابعد بيرواقعه پيش آيا۔

کمیٹی سے فراغت کے بعد میں اور عزیزی عبداللہ اپنی قدیم قیام گاہ ڈاکٹر مولوی عبداللہ عباس ندوی کے مکان واقع شارع مصور پر نتقل ہوگئے، میں تو بار بار حاضر ہو چکا تھا، اور حاضر ہوتا رہتا تھا، کی پہلی مرتبہ رہتا تھا، کی پہلی مرتبہ میرے ساتھ عمرہ کے لئے آئے تھے، اور وہ سوائے دور سے حرم میرے ساتھ عمرہ کے لئے آئے تھے، اور وہ سوائے دور سے حرم

شریف کے میناروں کود کھنے کے ہر چیز سے محروم تھے، حرم کے چاروں طرف فوج کا بہرہ تھااور ٹینک اورموٹریں تھیں،اس سے . مایوس ہوکر ہم لوگ مناسک ادا کرسکیس گے، ہم دونوں نے احرام کھول لیا، اور عمرہ کی بابند بوں سے آزاد ہو گئے، اس کے الگلے سال عمرہ ادا کیا گیا، احرام کھولنے کے کفارہ میں قربانی بھی دی گئی، بیدواقعداصلاحی ودعوتی کام کرنے والوں کے حق میں بروا ناممارک ثابت ہوا کہان کوشک وخوف کی نظرے ویکھا جانے لگا،اوران کے کام کے راستہ میں مختلف رکا وٹیں پیدا ہو گئیں۔"(ا) اس طرح عمرة القصاء كي سنت بھي مولا نا كوحاصل ہوئي اور بيدوه سنت ہے جو اختیاری نہیں ہےاضطراری ہے،اس میں ایک مبارک عمل کی ادائیگی ہے محرومی کا یہلے احساس ہوتا ہے اور بعد میں اس مبارک عمل کی ادائیگی سے ایک دوسری سنت کی ادا ئیگی پر جذبہ تشکر پیدا ہوتا ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تھے لیکن پھر حالات ایسے پیدا ہوئے کہ حدیبیہ کے مقام پر احرام کھولا ،عمرہ کی ادائیگی نه کرسکے اور بیعت رضوان کی۔اور بعد میں اس کی قضا فرمائی ،اورحضرت مولا ناسیدابوالحس علی ندویؓ نے عمرہ کے قضا کی سنت نبوی کی اقتداءٹھیک تین مہینہ بعد آخر فروری ۱<u>۹۸۰</u>ء میں فرمائی (۲)

#### دوسراسفرحجاز اورعمرة القصناء

۲۷رصفر المظفر ۱۲۰ساھ (۱۱۲۶ وری ۱۹۸۰ء) تا ۲۷رصفر المظفر ۱۳۰۰ھ (۲۱رجنوری ۱۹۸۰ء) کوسال روال کے لیے شاہ فیصل بین الاقوامی ایوارڈ کے اسخاب کی کمیٹیوں کے اجلاس ہوئے، جن میں ایوارڈ کے لیے مستحق شخصیتوں میں حضرت مولا ناسید ابوالحس علی ندوی کے نام کا اعلان ہوا، اور ایکے ماہ ۱۲ رفروری کو ایوارڈ وصول

<sup>(</sup>۱) کاروان زندگی جلد دوم ، ص :۲۸۲ - ۲۸ ۲ ملاحظه پوتتمیر حیات ، مارچ ۱۹۸۰ - ۱

کرنے کے لیےاس تقریب میں شرکت کے لیے حضرت مولانا کودعوت دی گئی، جو رياض دار الحكومت سعودي عرب ميس منعقد هو أي تقى ، جس ميں بادشاه ولى عبد سلطنت ۔ وزراء داعیان وعلاء کوشریک ہونا تھا بلیکن حضرت مولا نانے خودشر کت کے بجائے اپنے نمائندے کے طور برندوۃ العلماء کے معتمد تعلیم مولاناڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی (علیہ الرحمه) كونامزدكرديا تفاءالبته فروري ك آخريس حجاز ورياض كے سفر كے ليے ايك دومرامحرك موا، جورابطه عالم اسلامي كي ذيلي كميثيوں مجمع الفقه الاسلامي اورانجلس لأعلى للمساحداورجبيها كه حضرت مولانا سيدابوالحن على ندوى في كاردان زندگى حصه دوم صفحه ٣٠٣ ميں لکھا ہے کہ غالبًا جامعہ اسلاميہ (مدينه منوره) کی مجلس اعلیٰ ميں شرکت کے ليے بھی تھا،حضرت مولا نانے اس سفر کواختیار کیا اوراییئے ساتھ مولا ناسید عبداللہ حسنی کو بھی لیا، تا که گذشته سفر جاز میں عمرہ سے جو محروی رہ گئتھی،اس کی قضا بھی ہوجائے۔ يندره روز وتمير حيات ندوة العلما وكهنؤن جوخردي وه السطرح تقي: مولا ناسیدابوالحن علی ندوی حجاز مقدس کے لیے روانہ ''حضرت مولا نا ابوالحن على ندوى ٢٨٧ نروري ر • ١٩٨٠ء مطابق عرریج الثانی • • او) کوکھٹو سے بمبی کے لیے روانہ ہوگئے، جہاں وہ ۲۵-۲۶ تاریخ کو مجلس مشاورت کے اجلاس میں شرکت کریں گے،اور ۲۷ کوجاز روانہ ہوجا کیں گے،مولانا مکہ كرمه، رياض اور مدير منوره تشريف لے جائيں كے۔وہ مؤتسر الفقه اور السلحيلس الاعلى للمساجد اورويكر کانفرنسوں میں شریک ہوں گے،اور تقریبا ایک ماہ کے بعد ہندوستان واپسی متوقع ہے،ان کے ہمراہ عبداللہ محمہ الحسنی مدریہ التحرير' الرائد' ہوں مے (۱)

بیسنر چار ہفتوں پر محیط رہا،اوراگر دار العلوم دیو بند کا صدسالہ اجلاس بھی شامل کرلیا جائے اس لیے کہ دہلی سے دیو بند حضرت مولانا اوران کے مرافق مولانا سید عبداللہ حسی تشریف لے گئے تھے،تو پورے ایک ماہ پر محیط رہا،جس کی اطلاع تقمیر حیات نے دی تھی۔

حجاز مقدس اور ریاض کے سفر سے حضرت مولانا سید ابوالحس علی ندوی اور ان کے مرافق مولانا سید عبد اللہ حسنی ندوی وارمارچ کومبری پہونچے ممبری ہے ۲۰ رمارچ کو دہلی آئے ممبئی سے دہلی آنے والوں میں جدومیں ان کے میزبان الحاج محمد نور (ما لک عبد الغن محمد نور ولی ممپنی )ان کے فرزندمجمر پیسف نورولی اورممبئی کے میز بان الحاج غلام محمد (عرف محمد بھائی ( ما لک باہبے آندھرا ٹرانسپورٹ) اور صوفی عبدالرب اور عمر بھائی، جاند بھائی، ناگ دیوی اسٹریٹ) اور جناب مجی اساعیل منصوری صاحب وغیرہ تھے، اب سیجی لوگ اینے مالک حقیقی اللدرب العالمین کے جوار رحت میں ہیں،ان سب کو یہاں سے دار العلوم دیو بند کے اجلاس صد سالہ میں شرکت کے لیے جانا تھا، جہاں بلا مبالغہ لا کھوں لا کھ لوگ جمع تے ٣٠-٣-٥ جمادي الاولى ٢٠٠٠ إهر ٢١-٢٢-٢٣ مارچ ١٩٨٠ ع كاريخول ميل اجلاس كاانعقاد مورباتها،حضرت مولانا اپنے رفقاء كے ساتھ دارالعلوم ديو بندا جلاس کے پہلے دن پہونچ گئے الیکن افتتاحی نشست اور پہلے دن کے پروگرام میں اپنے اعذار خاص طور برطومل سفر کے تعب کی وجہ ہے شرکت ندفر ماسکے تھے، دوسرے دن انہوں نے خطاب کیا جوعر بی سے شروع کیالیکن مجمع کی رعایت میں اردومیں خطاب كيا، جس كوس كرمولانا مفتى محمود صاحب مرحدى (سابق وزير اعلى صوبه سرحد یا کشان) نے کہا کہ دیو بند کی تعریف میں جو کچھ کہا گیا، وہ سو فیصدی سیجے ہے،اس . موقع پراشیج پر جوعالم عرب کی متاز هخصیتیں موجود قیس،ان میں ڈاکٹر عبداللہ زائد (وائس جانسلر جامعه اسلاميه مدينه منوره) داكثر عبد المنعم النمر (وزير اوقاف مصر)

و اكثر يوسف القرضاوي مصري (قطر) معالى الشيخ يوسف الجي (وزير اوقاف كويت)اورستشارعبدالله العقبل موجود تھے،افتتاحی اجلاس كی صدارت شاہ خالد بادشاہ سعودی عرب کے نمائندے کے طور پر ڈاکٹر عبداللہ عبد انحسن ترکی نے۔ پھر حضرت مولانا سيد ابوالحن على ندوى اورمولانا سيدعبد التدهني ندوى ٢٢٨م مارج کوواپس ہوئے ،اس طرح بوراایک ماہ کےاس سفر میں جس کا آغاز براہ مبئی جو مجاز مقدس سے ہوا تھا، اور اس سفر میں حضرت مولا نا ریاض بھی گئے تھے کیکن عمرہ کی ادائیگی جوگذشته سفر میں احرام کھول دینے کی وجہ سے کہ حالات ایسے ناساز گار تھے کہان دنوں عمرہ کی ادائیٹی کی کوئی شکل ممکن نہتھی ،عمرہ قرض تھا،جس کی ادائیگی کے بعدر یاض گئے،اورخود بقول حضرت مولا ناسیدابوالحس علی ندوی:حرمین شریفین سے فارغ ہوکر میں کسی ضرورت ہے ریاض گیا تھا۔ (۱) ۱۹ رمارچ کومینی واپسی ہوئی ، پھر د بلی و دیوبند کے اجلاس میں شرکت وخطاب فر ماکر۲۴ رمارچ کولکھنؤ واپسی ہوئی، تغمیر حیات • ارا پریل <u>۴۸ء</u> کے مطابق ،حضرت مولا ناسیدا بوالحن ندوی دیو بند سے لکھنؤ کے لیے واپسی ایک بزی جماعت کے ساتھ تھی مولانا کے ساتھ کے آنے والمصمهانون مين يثنخ عبدالله بن عبدالله زائد وائس جانسلر جامعهاسلاميه مدينه منوره، شیخ محمد بن ابراہیم قعور ، ڈائر بکٹر بیرون ملک برائے دارالافقاء برائے دارالافقاء والتبلغ اورعبدالعزيزبن ناصر بإزاداره دارالافماء كآفس انجارج اورعبداللدفوزان محمد معاون برائے وائس جانسلر مدینه منوره یو نیورشی ، اورمحمه نورعبدالقا در نورو لی جده اور دوسر مے حضرات متھے دوسرے دن ندوۃ العلماء، دیو بندے مصرفینے عبد المنعم الثمر اور قاری عبدالباسط عبدالصمد مفتى منقط عمان، شيخ احد الحليلي تشريف لائه، اور یا کستان کے لوگوں میں مولا نامفتی محمود (سابق وزیرِ اعلیٰ صوبہ سرحد) اور مولا نامحمہ اشرف سليماني خاص طور يرقابل ذكريس-

<sup>(</sup>۱) کاروان زندگی ۲ ۱۸۰۰ ۳۰\_

## مج بيت الله كي سعادت

مولا نارجمۃ اللہ علیہ کو تج بیت اللہ کی سعادت مہم اچر (موسوع) میں حاصل ہوا، جب مفکر اسلام حضرت مولا ناسید ابوالحن علی حنی ندوی کا سانحۃ ارتحال پیش آگیا تھا، اور حضرت مفکر اسلام کے کا موں کی ذمہ داریاں مولا نا پر بھی خاصی آگئ تھیں اور چونکہ انہیں حضرت نے اجازت وخلافت سے بھی سر فراز فرمایا تھا اس لئے اصلاح وتربیت کے خواہش مند حضرات ان کی طرف رجوع بھی کررہے تھے، گر جج فرض ہوجانے کی وجہ سے اس کا عزم مصم کرلیا، اور آپ کے ساتھ آپ کے دونوں بھائی مولا نا حافظ عمار محم عبدالعلی حنی ندوی اور مولا نا بلال عبدالحی حنی ندوی اور پھوپھی صاحب اہلیہ مولا نا سید محمد واضح رشید حنی ندوی اور ان کے فرزند مولا نا سید محمد واضح رشید حنی ندوی اور ان کے فرزند مولا ناسید جعفر مسعود حنی ندوی ساتھ تھے اور اور افراد خاندان کے علاوہ حضرت مولا ناسید ابوالحی علی حنی ندوی کے طویل المدت خادم ورفیق سفر و حضر حاجی عبدالرزاق صاحب نصیر آبادی ساتھ تھے اور وی ان کی پھوپھی والدہ مولا نا سید محمد تمزہ دستی کی طرف سے تج بدل پر تھے اور اسی قافلہ میں دائے بریلی شہر کے جناب شاہر ادے صاحب بھی تھے۔

اس سفر کی ایک خصوصیت بی بھی رہی کہ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حنی ندوی کے حادثہ ارتحال کاغم تازہ تھا، اور پورا عالم اسلام خاص طور پر بلاد عربیہ اور بالاخص حرمین شریفین پر اس کا بڑا تا ثر اس لئے بھی تھا کہ رمضان المبارک کی ستائیسویں شب میں حضرت کانام اوران کے مقام کے خصوصی تذکرہ کے ساتھ جب دونوں حرموں میں نماز خائبانہ ادا کی گئی تھی تو سبی پر دفت طاری اور آئیسی نمناک موگئی تھیں، اس طرح جے معلوم ہوا کہ حضرت کے ورثاء آئے بین وہ تعزیت کرتے اور بڑی بی تکریم کا معالمہ کرتے، ان میں عرب حضرات بھی تھے اور عجم کے مشاکخ وعلاء بڑی بی تکریم کا معالمہ کرتے، ان میں عرب حضرات بھی تھے جولا ہور سے آئے تھے، بھی تھے جولا ہور سے آئے تھے، انہوں نے بڑاخصوصی معالمہ کیا۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد یونس صاحب، حضرت

مولا ناطلحہ صاحب اور ملک عبدالحفیظ صاحب کمی نے مناسک حج کی ادائیگی میں اینے خیمه میں بلاکر بڑی راحت پہو نیانے کا سامان کیا، اس خیمه میں حضرت پیرذ والفقار احمد نقشبندی صاحب اور باکتان میں بہیں کے دوسرے بزرگ مولا ناعزیز الرحمٰن صاحب ہزاردی بھی تھے، مولانا اس سفر حج کی باتیں ایس مسرتوں سے سناتے کہ جی جاہے لگنا جو جوان کواس سفر میں حاصل ہوا وہ ہمیں بھی حاصل ہوجائے ،اورایسا ہی جج ہمیں بھی میسر آ جائے۔مولا نانے مناسک حج کی ادائیگی میں حج کی سنتوں کے اہتمام کی بھی بڑی فکر کی ، اور حج کی سنتوں کے اہتمام میں مولا نامحمہ پینس صاحب شیخ الحديث مظا ہرعلوم سہار نپور كے امتيا ز وخصوصيت كا خاص طور سے تذكرہ كيا۔ اور جن مشائخ سے اس حج میں ملاقات ہوئی ان میں محی النة حضرت مولانا شاہ ابرارالحق صاحب حقى ،حفرت قارى اميرحسن صاحب بردوئى ،حفرت عكيم اختر صاحب كراچى یا کتان کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں، طبیب الامت حضرت حکیم کلیم الله صاحب مرظلهم بھی حضرت محی السند کے ساتھ متھے ان کی بھی خاص شفقت وعنایت حاصل رہی،اوران کی حذاقت طب سے بھی ان حضرات نے فائدہ اٹھایا۔اس کا ان کوافسوس ر ما كه جب وه مدينه منوره پينيچ تو ايك روز قبل مشهور عالم دين اورمجامد في سبيل الله يشخ طريقت حضرت مولا نامحمه يوسف لدهيا نوى ياكستان داپس چلے گئے اور پھران كا ايك يا دو ماه بعد داقعهٔ شهادت پیش آهمیا ،ان کوبھی مفکر اسلام حضرت مولا ناسید ابوالحس علی ندوی ہے براخصوصی تعلق تھا، حضرت مولا نا کے خاص اہل تعلق میں مکہ معظمہ کے قیام میں ڈاکٹرعبا دالرحنٰن نشاط صاحب سے انجینئر سیدحسن عسکری طارق صاحب اورانجینئر<sup>ک</sup> عبدالرشید صاحب حیدرآ بادی سے مدینه منورہ میں جو تعاون ملتا رہا اس کے بیسب حضرات بزےمنون تھے،مولا ٹاعبداللہ عباس صاحب ندوی کاتعلق بھی خوب ظاہر ہوا۔وہ بھی مکہ عظمہ کے ہی مکین تھے۔

اسمبارك سفريس بعض لوكول في بيعت وارادت كالعلق بعى قائم كياءان

میں حاجی محمہ کاظم خال نصیراآبادی مرحوم (مدفون تکیہ دائے بریلی) اور بھائی اہمش نصیراآبادی حال مقیم مکہ معظمہ بھی خاص طور پر قابل ذکر ہیں جو کھبہ کے جوار میں مشرف بہیعت ہوئے تھے۔ مولانا رحمہ اللہ کا طریقہ اس میں وہی رہا تھا جو ہمارے مشاگخ حق کا رہا ہے، کہ بیعت لینے کوخود ابنا تجدید عہد اور اپنی تو بہ خیال کرتے ہیں، اور دوسرے کے لیے اپنے کو محض ایک سبب و ذریعہ بجھ کرعہد لیتے ہیں جو ایک گنا ہوں دوسرے کے لیے اپنے کو محض ایک سبب و ذریعہ بھے کرعہد لیتے ہیں جو ایک گنا ہوں سے تو بہ اور ایک ٹی زندگی گزارنے کا ہوتا ہے، حرم پاک میں اس سعادت پر جو محض عطیہ ربانی تھا وہ اپنے رب کے لیے سراپا حمد وشکر بنے ہوئے تھے، اس احساس کے مطیب ربانی تھا وہ اپنے رب کے لیے سراپا حمد وشکر بنے ہوئے تھے، اس احساس کے ساتھ کہ میں پھر بھی نہیں ہوں۔

اسی سفر کے تعلق سے مولوی ولی حسن قا دری ند دی جومدینه منور ہیں مقیم تھے مولا ناکے پہلے حج میں مرافق بھی تھے لکھتے ہیں :

'' بجھے جج بیت اللہ کے باسعادت موقعہ پر خلوت وجلوت میں مولانائے گرامی کی طویل رفاقت کا موقعہ ملا ، وہاں بھی عشق اللہ اور محبت رسول کا وہ جذبہ دیکھا جو صرف کتابوں ہی میں پڑھنے کو ملتا ہے ، چھوٹی می چھوٹی سنت ادا ہوجائے اس کے لیے بڑی می بڑی مشقت اٹھاتے ہوئے دیکھا، صرف اس جذبے کے تحت طویل مسافتیں پیدل طے کرتے اور کھلے آسان کے نیچے چٹائی پرسوتے مسافتیں پیدل طے کرتے اور کھلے آسان کے نیچے چٹائی پرسوتے دیکھا، سرساری با تیں اس وقت تھیں کہا چھے سے اچھے نیمے میں قیام کی سہولت اور لگڑ دی کار پرسفر مہیا کرانے کے لیے لوگ دست بستہ کی سہولت اور لگڑ دی کار پرسفر مہیا کرانے کے لیے لوگ دست بستہ کھڑے میں قیام کے دوران شوق وجذ بداور ولولہ کی وہ تصویر دیکھنے کوئی جس کو بیان کرنا بہت مشکل ہے۔''

عمرے کے تین سفر

مج بیت الله شریف کی سعادت کے حصول کے بعد عمرے کے تین سفرآپ

نے کے، پہلاعمرہ کا سفر اہر ہما ہے اور دورہ علی اپنے عم مکرم اور خسر حضرت مولانا سید محمد الع حنی ندوی مدظلہ کے ساؤتھ افریقہ کے سفر سے واپسی پر کیا۔ اس سفریس دار العلوم ندوۃ العلماء کے استا تفییر وحدیث اور نائب مہتم مولانا عبدالعزیز صاحب سیکی بھی تھے۔ اس موقع پرعرب علاء ومفکرین اور سرکردہ شخصیات نے بڑا خیر مقدم کیا اور شخ محمد بن ناصر العبو دی مساعد الا بین العام لرابطۃ العالم الاسلامی نے حضرت مولانا سید محمد رابع حنی ندوی کود کھر کر بے ساختہ کہا کہ: "أنست نسعہ المحلف للسلف من عصر الصحابۃ إلى عصر نا هدا." اس سفر میں جدہ میں قیام فرمایا نورولی صاحب کے مکان پر کیا، جہاں حضرت مولانا سید الوادی میں غلی ندوی قیام فرمایا کرتے تھے، اور بھائی محمد عثان صاحب حیدرآ بادی مدین طیب اور کم معظم اپنی گاڑی پر لے گئے، انہوں نے پوری وضع داری قائم رکھی، جوان کی حضرت مولانا علی میاں کے ساتھ تھی۔

عرہ کا دوسراسفر تین سال کے بعد رمضان المبارک میں کیا اور معجد نبوی
(ﷺ) میں اعتکاف کیا، اس مدت قیام کوہ ہائی زندگی کے بہترین دن قرار دیتے تھے،
رمضان المبارک کی بابر کت راتوں اور نورانی دنوں میں حرمین شریفین کے جو فیوض
آپ کو حاصل ہوئے اس کے بیان کے لئے ایک دفتر چاہئے، عید مدیند منورہ میں، ی
کی، رسول اللہ (ﷺ) کے جوار میں بیعید زندگی کی سب سے بردی عیدتھی کہ اس سے
بردے کرکہاں کی عید ہو سکتی ہے۔

تیسرے عمرہ کاسفر حجاز اور مصر کے سفر میں کیا، اس سفر میں حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی، حضرت مولانا سید محمد واضح رشید حسنی ندوی ، حاجی عبدالرزاق صاحب نصیر آبادی اور جناب شاہد حسین صاحب تصلیکن مؤخر الذکر دونوں حضرات مصر Egjypt نہیں گئے اور مکہ مکر مد میں تھہر گئے تھے، یہ غالبًا سفر شعبان المعظم ۱۳۲۸ احدے میں ہوا۔

### دوسراحج اورآخری زیارت

مولا نارحمة الله عليه كوج كا تقاضا كالرتفااور حج كى بيخصوصيت بي كهايك حج کے بعد دوسرے مج کا تقاضا زور پکڑتا ہے، لیکن دوسری ترجیحات ایسی سامنے آتی محکئیں کہ آپ کے لئے ایک ج کے بعد دوسرے حج پر جانے میں ایک عشرے سے زیادہ لگ گیا،اس دوران آپ نے اسپنے او پر بعض دوسرے حضرات کوتر جیج دے کر حج یررواند کرایا اوراس میں آپ نے بعض نومسلموں کوتر جیج دی، چنانچے مغربی بنگال کے ایک سابق مہاراج جواب معظم صاحب سے متعارف ہیںاور ڈاکٹر نیجے پایٹرے (صالح كريم صاحب) اور دوسرے حضرات كو بھيجا، اورايني اہليەمحترمہ كے ساتھ ۱<u>۳۳۲ ه</u>مطاب<del>ق ۲۰۱۱ ع</del>مل حج کا فیصله کیااورایک خاندانی گروپ تیار ہوگیا،مولا ناسید جعفرمسعودهني ندوى صاحب مع الميه مولاناسيد بلال عبدالحي هنى ندوى صاحب مع الميه، اور كاتب الحروف بهى اى ترتيب سے أيك بى قافله ميں ج مميثى اور ٹو رآ ہریٹروں کے تعاون کے بغیرسعودی ایمپیسی سے آ زادا نہ ویز ہ حاصل کرکے روانہ ہوئے۔ ویزے کے حصول میں حضرت مولانا سیدمحدرالع حسنی ندوی دامت بر کاتبم کے خط سے بڑی آ سانی پیدا ہوئی اور پچھ ضروری کا م معلم فیس وغیرہ کا ڈرانٹ بنانے میں جناب سیدمقبول احمرصاحب ( فاران ٹریولس ) کی مددلینی پڑی ہمرصرف اسی حد تک اوران کو ہی مکٹ کرنے کی بھی ذمہ داری دے دی گئی تھی ، اس طرح بیا کام بھی بہت مہولت سے ہوا، اور لکھنؤ سے ڈائر کٹ فلائٹ اختیار کی گئی، ہم آٹھ لوگوں کے ساتھھ اسی فلائٹ میں جوعصر کے وقت روانہ ہور ہی تھی تین افراد خاندان کا اوراضا فیہ تها،مولانا سيدسلمان حيني ندوي مع امليه اور فرزندسيدسليمان سلمه اس طرح جم گياره لوگ تھے،مولاناسیدسلمان سینی صاحب وزارۃ الج سعودی عرب کے مہمان تھے،ان کو گاڑی لینے جہاز کے باس کھڑی تھی، ہم سب لوگ عموی بس سے مطار کے پلیٹ

فارم پہو نیچے الیکن بعض کا غذات میں نقص محسوس کر کے ہم لوگوں کوروک دیا گیا،اس لئے ہم لوگوں کو نکلنے میں دشواری ہوئی اور دیر گلی ، لیکن خاندان کے محتب قدیم جناب محمر وسيم فاروقى صاحب لكھنوى كے داماد شعيب اسكندرصاحب كے دالد معلموں ميں ہيں، ان سے پہلے سے دابطہ تھا، انہوں نے کارروائی کمل کرائی، اور ہم لوگوں کامعلم طے ہوا معلم نے اپنی بس سے مکہ مرمہ بھوایا ، کوئی جگد طے نہ تھی عارضی طور بررائے بریلی کے انتش صاحب کے مکان پر گئے جو مکہ مکرمہ میں ملازم ہیں، وہ مولانا سیدعبداللہ صاحب سے بیعت کاتعلق رکھتے تھے بڑا خیال کیالیکن افراد زیادہ مکان تک تھا،خود وه دشواري مين برسكت عقيه است مين انسارصاحب بملكلي اور ياشاصاحب بملكلي جو يبلے سےاسين نظام ميں شامل كرنے كوكهدر بے تصمريد تقاضا كيا، اور شام كويد ٨ ركى قافلہ باب ملک عبدالعزیز کی ست میں شارع اجیادیر پیدل ۵منث کے راستہ بران کے مقام پر پہو چے گیا، ان لوگوں نے جو خیال کیا اور جو فکر کی اس کے لئے یمی کہاجاسکتا ہے کہ وہ بچھ بچھ محے، بعد میں معلوم ہوا کہ مولا ناعبدالسلام خطیب ندوی تعطی استاذ دارالعلوم ندوة العلماء کی کوشش کوجھی دخل تھا جو جے کے لیے اپنی والدہ کے ساتھ ہم لوگوں سے پہلے پہنچ گئے تھے اور برادرعزیز مولوی مسعود حسن حسنی نے بھی رابطة قائم كيا تفامكر بإشاصاحب جناب محمرسائب سكرى صاحب بمنكلي مقيم ويج والره كا برا تذکره کرتے تھے کہ ان کو بری فکرتھی اور یا شاصاحب آھیں اپناسر پرست خیال كرتے ہيں،اور ان كا مولانا مرحوم سے برا والہانة تعلق ہے، الله عى ان سب خبرخوا ہوں کواس کا بہترین صلہ دے اور رضوان وغفران سے نوازے۔

## مجے کے یانچ دن

ج اصلاً پانچ دن کا ہوتا ہے، ۸رذی الحبہ نی اور پھرعرفات کا دن اور مزدلفہ کی رات، پھر ۱۰۱۰ اور ۱۲ کو منی کا قیام (۸-۹-۱۰-۱۱ ازی الحبہ) اور اگر تیر ہویں کو بھی

رک جایا جائے تو چھ(۲) دن جومتحب ہے لیکن معلم خیمے اکھاڑنے شروع کردیتے ہیں،اور کم ہی لوگ اس استحباب برعمل کریاتے ہیں،اوراگر ۱۲ کو غروب تک رک گیا تو ۱۳ ویں کورمی جمار کر کے ہی جانا ضروری ہوتا ہے، اس قیام کا بڑا فائدہ میہ ہوا کہ بھائی طلحہ حیدرآبادی نے ایک اہم سنت مولانامحرم سے ادا کرادی جوسواری پر بیٹے بیٹے کنکری مارنے کی ہے، اپنی کارشیطان کے پاس لے جاکراس پر بٹھائے بٹھائے کنکری مروائی، مولانا کواس سنت کی ادائیگی سے بے صدخوشی تھی اور بیخوشی اس لئے دوبالاتھی کماس عمل ہے دوسرے کواذیت بھی نہیں پہونچی،ٹریفک پولیس نے روکا بھی نہیں کہ بےاصولی کہی جاتی ،اور مجمع بڑا جاچکا تھا۔اس سے پہلے کی جوری کروائی اس کے لئے مولوی طلحہ ندوی حیدرآ بادی نے ٹرین کا ذریعہ استعال کیا ،اس سے دفت بہت بچا،کین پھرواپسی میں منی کے احاطہ میں پہنچ کر چلنا خاصا پڑتا تھا،مولوی طلعظیم الدین ندوی عرصہ سے رہ رہے ہیں، اور جاج کی خدمت ہرسال کرتے ہیں، بڑے ماہر ہو گئے ہیں ایسے وقت کا انتخاب کرتے تھے کہ بھیٹر سے بچاجا سکے بحورتوں کی وجہ سے رات کا وقت اختیار کیا جاتا، جس کی اجازت ہے، ادراس کے بغیر باوجود کوشش کے ممکن نہیں ہور ہاتھا، فقیہ العصر مولا ناعلی احمہ ندوی صاحب (مقیم جدہ) نے ای کو اختیار کرنے کو کہا، اور عور توں كے لئے تو فقہائے امت نے رات كو ہى افضل ككھا ہے، رمى كے بعد مولا نامرحوم دعا کراتے اور ہم سب دعا کرتے۔

عرفات میں زوال سے پہلے بہو نج گئے، جگہ اچھی اورخوب مل گئ تھی، اکثر اہل بھٹکل اور ان میں بھی اکثر اہل نوا نظ تھے، ان کی ضیافت مشہور ہے، عرفات میں بھی خوب فیاضی سے بہلوگ کام لیتے رہے۔ مولا نائے محترم کومتوجہ کرانا پڑا کہ وقوف کا وقت تھوڑا ہے، اس کی قدر کرلی جائے، زوال ہوتے ہی نماز اوا کرلی گئی اور پھر مولا ناکا بڑا ہی دلسوز خطاب ہوا، اور بڑی زور دار دعا ہوئی۔ برادرم مولوی ایمن جھٹکل ندوی نے ریکارڈ کرلی تھی جوان کے پاس محفوظ ہے۔ انھوں نے ہم لوگوں کواور ان ندوی نے ریکارڈ کرلی تھی جوان کے پاس محفوظ ہے۔ انھوں نے ہم لوگوں کواور ان

کے گھر والوں نے ہمارے گھر والوں کو بہت راحت پہنچانے کی کوشش کی ،جس کے لیے شکر یہ کے الفاظ نہیں۔

خطبهاوردعا

عرفات الحمد ملندز وال مثمس ہے اتنا پہلے پہنچ گئے تھے کہ زوال سے پہلے ہی سب وضوطہارت وغیرہ سے تیار ہو گئے تھے حالا نکہ عرفات میں اس کے لیے بوی قطار آئتی ہے،اورا نظار کرنا پڑتا ہے،ہم لوگوں کے خیمہ میں اکثر بھٹکل کے افراد تھے،وہ شافعی المسلک ہیں اور ہم لوگ بھی مکہ کے مقیم نہیں ہوئے تھے، آخر میں آئے اور حج کے فور اُبعد مدینه منوره جانے کا پروگرام بن گیا تھا،ظہر عصر جمع کی گئی،اور پھرمولانانے ابیها بیمان افروز دلسوزمختصر بیان فر مایا که دل لرزایشچه، اورالیی دعاکی جو بزی پُر دردهمی، شروع میں عربی کی قرآنی ومسنون دعا ئیں پھراردو میں خطبہ، اور دعا کے بعدلوگ انفرادی اعمال میںمشغول ہو گئے ، کھڑے ہوکر دعا کرانا عرفات کا خاص انداز ہے، اور تعور ابلندی پر جا کراییا کیا جائے تو اور زور پیدا کردیتا ہے، کیفیت بڑھادیتا ہے، جس سے جوہوسکا وہ کیا، یا دتوسیجی آہی جاتے ہیں، کمال مولانا کا تھا دور قریب جس نے کہددیااس کوبھولے نہیں اور یمی نہیں جس نے ذرااحسان کردیا،اس کا نام لے کر انہوں نے دعا کر کے احسان کر دیا، جوان کے دعوت اورمشن میں شریک اور جیسااس کا کام اور درجہ ویسااس کا نام لے کریا دکیا ، اور اس کی ضرورتوں کی پھیل کے لئے دعا کی ، اور بعد میں فرن کر کے بعض اہل تعلق کو بتایا بھی کہ آپ کے لئے نام لے کر دعا ک ،ان کو میاطمینان تھا کہ کوئی چھوٹانہیں ،باللعہب! میتھی کہان کی بزرگا نہ شان اور به خفاان کی عبدیت کا حال!!

مز دلفه کی رات

عرفات سے مزدلفہ کا سفرعورتوں کے خیال سے بس سے مناسب سمجھا گیا،

ہمارے فیمہ کےلوگ بڑے انتظار کے بعد بس پراو پرینچے،اندراور چھت پرسوار ہوکر مز دلفہ کوروا نہ ہوئے ،مولا نا رحمۃ اللہ علیہ اورخوا تین کے لیے پیٹیں ریز وکر لی گئی تھیں ، ہم نے حصت پر جانا اختیار کیا، اس کا کچھالگ ہی لطف رہا، کچھ دور جا کربس نے ساتھ چھوڑ دیا اور وہاں سے پیدل بھی کوآ کے بڑھنا پڑا، آخر مز دلفہ کے صدود میں داخل ہوکرالی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں اچھی حیثیت کےلوگ پڑاؤ ڈال کرروانہ ہو <u>جکے تھے</u>، قالینوں کا انتظام، اس پرمسزاد بستر وں کانظم ان کے تحفوں کے ساتھ تھا، وضو کا بھی ا چھاا نظام تھا،مغرب وعشاء جمع کی گئی، دعا ئیں مانگی گئیں،شبیج ومناجات کی گئی،اور آرام بھی کیا گیا، یہاں تک کہ جہوگی،اور پھرسب نے مبح کی نماز برھی، کنکریال بھی چنیں کہ اب منی جا کرچھوٹے ، درمیانی اور بڑے بھی شیطانوں کی خبر لینی ہے،مولانا کی سر پرستی اور ہدایت کے مطابق ہم لوگ اپنا کام کرتے رہے، اہل بھٹکل بڑے معاون رہے اور ایک حد تک ہم لوگوں کے لیے ایثار سے بھی کام لیتے رہے،مولا تا رحمة الله عليدني اسينة آتحد ركى قافله كاامير ونتظم اسية جهوث بعائى مولانا بلال حنى كو بنادیا تھا، جس سے انتظام میں بڑی سہولت رہی، گودہ مولا ناسے ہی ہدایت لیتے اور ان کے مشور وں اور سر پرستی میں آ گے قدم بڑھاتے۔

### منیٰ کے بقیدایام

قربانی ہم لوگوں پڑھی نہیں، باہم مشورہ سے بھی نے إفراد کی نیت کی تھی، بالکل آخر میں پہنچنا ہوا تھا، اور اس کی ایک بڑی دجہ یہ بھی تھی کہ ہم میں سے بعض جن کا تیسرا سفر تھا قران اور تمتع دونوں کر بچے تھے اس لیے افراد کی نضیلت بھی حاصل کرنا چاہتے مولا ناعلیہ الرحمہ نے ساتھیوں کی رعایت میں اور ایک فضیلت حاصل کرنے کے بعد دوسری فضیلت کے حصول کے شوق میں باہم مشورہ سے اس کو ترجیح دی ، مستورات میں بھی کا یہ پہلا جج تھا، ان سے بڑی ہولت رہی ، اور دوسرے اعمال ادا کیے گئے۔ پہلے میں بھی کا یہ پہلا جج تھا، ان سے بڑی ہولت رہی ، اور دوسرے اعمال ادا کیے گئے۔ پہلے

دن کی رمی کے بعد طواف زیارت کاعمل جورکن جج ہے ادا کرنے کے لیے ہم سب
حضرت مولانا کی سر پرتی میں بیت اللہ شریف گئے، اور بھٹکل منزل میں اتر کر تیار ہوکر
حرم شریف آئے، اور بردی ہمولت سے جج کا بیا ہم رکن ادا ہوگیا، پھروا پس منی گئے۔
منی کے خیمہ میں جس میں ہم لوگ متص آس پاس جنوبی ہند کے لوگ متص،
بالکل جوار میں تمل نا ڈو کا گروپ تھا، جس کے دینی رہبر ایک ندوی فاضل متے،
انھوں نے اپنے گروپ کے لوگوں کے سامنے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب رکھا، مولانا
نے اس کو منظور کیا اور دعا بھی کرائی۔

مولوی عبدالمجید میسوری کرنا تک کایک گروپ کے ساتھ تے،ان سے بھی تعاون ملا، وہ اپنے خیمہ میں مولانا بلال حنی صاحب اور راقم کو لے کر چلے گئے،اس سے اس سے دوسروں کے لیے کشادگی پیدا ہوئی، مولوی طلحہ حید رآبادی ندوی نے ٹرین کا سخر کرایا جو فی الحال منی و مزولفہ کے کا ٹکٹ حاصل کر کے رقی جمار کے لیے ٹرین کا سخر کرایا جو فی الحال منی و مزولفہ کے اسٹیشنوں تک محدود ہے،ٹرین والے بالائی فلور پرجاتے ہیں، سہولت تو بہت ہوگئ ہے مگر چلنا یہاں بھی خوب پڑتا ہے،اور منی کے آخر کے دن وہ عربوں کے ایک خیمہ میں لے کر گئے، جو ان کے بڑے بہنوئی کے زیرا تظام تھا،اور اندران کی والدہ تھیں، جن کے حسن اخلاق اور محبت و خیال رکھنے سے مستورات بڑی متاثر ہوئیں،اور بہت راحت پائی،ہم لوگوں کے ایک عزیز سید محمد میاں فرزند عم محر مولانا سید محمد عزیز حینی مرحوم بھی اس خیمہ میں شخصین کے معاون تھے،اس لیے اپنائیت کا بھی احساس رہا، یہ مولوی طلحہ صاحب کے برادر سبتی ہیں،ای سے متصل توعیۃ الجالیات سے متعلق لوگوں کے خصے تھے۔

مج کے بعد

ایام حج سے فارغ ہونے کے دوتین دن کے ہی اندریشن الحدیث حضرت

مولانا محمہ پونس صاحب کی خدمت میں حاضری کا ایک بڑاہی اچھاموقع ملا، وہ فندق ساعہ میں مقیم سے، اور عصر بعد جب حضرت مولانا عبداللہ حسی صاحب کے ساتھ ہم لوگ پہو نچے ، تو ان کا درس حدیث ہور ہاتھا، اور ان کے دو بڑے ہی عزیز عرب شاگر دہتے، جن میں ایک قر اُت حدیث کررہے تھے، دونوں ہی پرمولانا کی بڑی نظر عنایت تھی ، حضرت مولانا عبد اللہ حسی صاحب رحمہ اللہ اور مولانا سید بلال حسی صاحب، راقم سطور، مولانا اساعیل بھولاندوی ، محمد الانصاری (کیرالا) اور بھائی عبد اللہ برتا بگڑھی شریک مجلس ہوئے ، اور درس کے علاوہ حضرت نے گفتگو بھی فرمائی ، اور کھرائی کر وہیں جس کے بینچ تک صفیں آجاتی ہیں ، حرم کے امام کی اقتداء میں نمازادا کی ، اور ہم سب نے کی۔

#### زيارت مديبندمنوره

مدیند منورہ کاسفر جے کے فورابعد سطے کیا گیا اور مولوی طلحہ ندوی اوران کے بھائی کی رہبری میں مدیند منورہ روانہ ہوئے ،حضرت مولا ناجداللہ حنی صاحب، اور مولا ناجلال حنی صاحب، مولوی طلحہ کی گاڑی میں سے، اوران کے بھائی کی گاڑی میں مولا ناجعفر حنی ندوی صاحب اور میں تھا، اور الیی تر تیب سے دونوں گاڑیوں میں مولا ناجعفر حنی ندوی صاحب اور میں تھا، اور الیی تر تیب سے دونوں گاڑیوں میں رات کا خوا تین تھیں، مدینہ منورہ جانے اور وہاں سے آنے دونوں ہی صورتوں میں رات کا سفر اختیار کیا گیا، اور مدینہ منورہ میں قیام کی مدت بھی زیادہ ملی، وسط ذی الحجہ کا ارذی الحجہ تک مدینہ منورہ میں قیام رہا، اور بید قیام بھائی عبد الرشید صاحب حیدر آبادی (جو معدنوی میں عرصۂ دراز سے تعیراتی پر وجیکٹوں میں مشیر ومعاون ہیں، اور ان پر بڑا اعتماد کیا جا تا ہے ) است اور نے منصب اور غیر معمولی مشخولیت کے باوجوداس طرح اسے مہر بان سے رہے جیسے کہ مجد نبوی کے کام کے بعد سب سے ایم کام یک ہے، کہ ہر طرح اپنے مہمانوں کوراحت بہو نیجائی جائے، ان کی اہلیہ بھی حیدر آباد سے آئی ہوئی طرح اپنے مہمانوں کوراحت بہو نیجائی جائے، ان کی اہلیہ بھی حیدر آباد سے آئی ہوئی

تھیں، اللہ انہیں بھی اور ہمارے انجینئر صاحب کواضعافا مضاعفہ اجرعطافر مائے، اپنا فون بھی حوالہ کردیا تھا، حضرت مولانا عبد اللہ حسی سے بار باراصر ارکرتے کہ اس سے فائدہ اٹھا کیں، اس سہولت سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے اپنے اہل تعلق ومحبت اور دفقائے دعوت کوفون کرکے اظہار تعلق کیا، تاکہ ان سب کو تقویت ملے اور خوشی ہو، مولانا کو اپنی خوشی کے ساتھ دوسرے کی خوشی کی بھی بردی اور برابر فکر رہتی تھی، یہ چیز بار بارد کیھنے کو ملتی رہی۔

### عربوں کے ایک منتخب مجمع سے خطاب

ایک اہم خطاب خال معظم رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ کے قیام میں کیا،
اس کی صورت یہ بیدا ہوئی کہ عم مرم مولانا سیدسلمان حینی ندوی نے ہم سب کواس کی ترغیب دی کہ شخ عبدالعزیز کعکی کا مشروع دیکھنے ضرور جا کیں، جس کو ملک عبداللہ کی سرپرت حاصل ہے اور عہد نبوی کے مدینہ منورہ کو انہوں نے جس خوبصورتی ہے پیش کیا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی، چنانچہ خال معظم رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے، اور شخ عبدالعزیز کعکی نے اس احتفال میں شرکت اور خطاب کی دعوت دی، جوا گلے دن ان کے مکان پر منعقد ہونا تھا، اور یہ ہجری سال کے آغاز کی مناسبت سے تھا، وہ اس مولانا نے شرکت فر مائی، اور مختلف عرب مما لک کے منتخب مجمع کو خطاب کیا، جس کے اہم مندرجات پیش کیے جاتے ہیں، انہوں نے فر مایا:

"إن من سعادتي أن أحلس في مكان فيه ذكر سيد الأولين والاخرين فإنه تنزل الرحمة بذكر الصالحين فكيف لاتنزل بذكر حبيب رب العالمين، إن الله ذكر الأنبياء وقال في ذكر إبراهيم الخليل و (التخذ الله إبراهيم خليلا) إلى غير ذلك، وحينما يذكر سيد العالمين وحبيب رب العالمين حيث قال، وقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني... الخ فمن اتبعه صار حبيب الله، والله يذكر الأنبياء بأسمائهم في حين يذكر حبيبه بالنبوة أو مثل ذلك، ياأيها النبي! يا أيهاالمدثر! يا أيها المزمل! وقال لأصحابه وأمته ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فمن آذى النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر ومن كفر فقد حبط عمله.

وحينما أحب إبراهيم أن تكون الإمامة في ذريته فقال تعالى ﴿لاينال عهدى الظالمين ﴿ يعنى تكون الإمامة في ذريته ذرية طيبة صلحة ولا تكون في عداد في الظالمين الذين يشركون بالله ويكفرون بالله.

أما قصة الهجرة في تاريخ الإنسانية فيبدأ بآدم وحوا من المحنة الى الدنيا وقصة الهجرة التذكارية هجرة إبراهيم وهاجر فترك إبراهيم وزوجته هاجر البساتين والحدائق والأزهار والأنهار و بلاد الشام وعراق ومصر واختار مكانا ليس فيه ماء ولا ميرة، ثم هاجر أولاده وهاجر الأنبياء والرسل حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر أصحابه، فصارت الهجرة ضرورة، حتى جاء الفتح وقال النبي صلى الله عليه وسلم "لاهجرة بعد الفتح" ولكن هجرة المنهيات والمنكرات والأشراك باقية فالمهاجر الذي هجر ما نهى الله ورسوله وهذه الهجرة من الشرك والكفر إلى التوحيد الخالص ومن البدع

والخرافات إلى اتباع النبى صلى الله عليه وسلم فى حميع الأحوال لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتى لمن لايشرك بالله شيئاً.

فهـذه رسـالة الهجرة ورسالة دارالهجرة النبوية الشريفة، وفقنا الله وإيّاكم لما يحبه ويرضاه. "(1)

ترجمہ:میری خوش تمتی کی بات ہے کہ میں ایی مجلس میں شرکت كرول جس ميں سيدالا ولين والآخرين ميلالإ كا ذكر كيا جار ہا ہو، عام صلحاء کے ذکر سے اللہ کی رحمتیں اس مجلس والوں پر نازل ہوتی ہیں ،تو پھر ذکر جب خاتم النبیین حبیب رب العالمین محمر مصطفیٰ میرون کا ہوتو رحت کی بارش کے کیا کہنے، اللہ تعالیٰ نے كلام ياك مين انبياء كا ذكر كيا ب،سيدنا ابراجيم الخليل عليه السلام ك ذكر مين فرمايا" واتدخذ الله ابراهيم حليلا" (الله تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کواپنا بنالیا)لیکن جب سید المرسلین كاذكراً تابي وكهاجاتاب "ان كسنتسم تسحبون السلسه ف اتبعوني ...الخ " لعني جوآب مياللا كي اتباع كرے كا، وه بھی الله کامحبوب بن جائے گا،الله تعالیٰ نے دیگر انبیاء کا ذکر ان کے نام کے ساتھ کیا ہے، لیکن اینے حبیب سیدنا محدرسول الله ميزوم يساأيها النبسى، يسا أيهسا المدشر، يسا أيها السمزمل، وغيره كے خطاب سے يادكيا ہے،آپ كا ادب اور آپ کا لحاظ کرنے کا حکم امتیوں کو دیا گیاہے،ارشاد خداوندی -، "لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي" إيى آوازكو

نبی کی آ واز ہے بلند نہ کرنا اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، نبی کو تکلیف دینے ہے آ دمی کفرتک پہونچ سکتا ہے،اور کفر کا لازمی بتیجہ یہ ہے کہ تمام اعمال حبط (اکارت) ہوجاتے ہیں،ابراہیم علیہالسلام نے جب حاہا کہامامت ان کی ذریت میں چلے،تو ارشاد ہوا کہ میرا یہ دعدہ جو بے راہ ہیں ان کو حاصل نہیں ہوسکتا، یعنی امامت ان کی نیک ذریت میں ہی باقی رہے گی ، نہ کہان لوگوں میں جوخدا کے ساتھ دوسر دن کوشریک کر کے اور كفركر كےخوداینے او پرظلم كرتے ہیں،انسانی تاریخ میںسب ہے پہلی ہجرت آ دم وحواعلیہ السلام کی تھی ، جوانہوں نے جنت ہے دنیا کی طرف کی تھی ،سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت باجره عليها السلام كي ججرت كا واقعه بزا تاريخي واقعه ہے،حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت ہاجرہ علیبا السلام نے باغات اور کھیتوں کو اور پھولوں، نہروں کی جَكْبُوں کوچپوژ کرالیی جُلُہ کواختیار کیا، جہاں نہ کھانا نہ یانی ، پھر ان کی اولا دمیں بھی ہجرت کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک اخیر میں نی اکرم میرالا نے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ رضی الله عنهم في جرت فرمائي، اب جرت ايك لازي چيز موكى، یباں تک کہ فتح مکہ ہوا اور حضور سنی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ: مکہ سے ہجرت کی ضرورت فنح مکہ کے بعد باقی نہیں رہی،لیکن برائیوں،منکرات اورشرک وغیرہ سے ججرت کرنا ہی ہمیشہ ہمیش رہے گا،اس لیے کہ حقیقی مہاجر وہی ہے، جواللہ اور اس کے رسول میلاللہ کی منع کردہ چیزوں سے اجتناب

کرے، لیمنی شرک اور کفر کو چھوڑ کر توحید خالص کی طرف آجائے،اس لیے کہ نبی اکرم میلائش کی شفاعت صرف انہی لوگوں کے لیے ہوگی جن کا ایمان پختہ ہوگا، وہ اللہ کے سواکسی کو شریک نہ ٹم ہراتے ہوں گے۔

یمی پیغام ہے ہجرت کا اور دار ہجرت یعنی مدینہ پاک کا ،اللہ تعالی ہم ہے اور آپ ہے اپنی رضا کے کام لے۔(۱)

## مدينه پاک کاايک اورا ہم وروح پرورخطاب

مولا تُانے بعض ندوی فضلاء کے اصرار پران کی رہنمائی کے لیے چندتو جیہی کلمات ارشاد فرمائے ، جن کا خلاصہ یہاں بیان کیا جاتا ہے، جس کے اندر مولا نانے ان کو وہاں کے قیام سے پورافائدہ اٹھانے اور عقیدہ کی حفاظت کرنے کی طرف خاص طور سے توجہ دلائی ، فرمایا:

"الله تعالی نے ہم کوایی پاکیزہ جگہ ہے دیا، جہال ہرطرت کی پاکیز گی پائی جاتی ہے، حدیثوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کیبیں سے آیا ہے اور آخر میں ایمان کیبیں سٹ کر آجائے گا، حدیث میں آتا ہے "عن ابی هویوة رضی الله عند قال:قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: بدأ الاسلام غریب وسیعود کسا بدأ فیطوبی الاسلام غریب وسیعود کسا بدأ فیطوبی للغرباء"(۱). ای طرح سے آپ کے لم میں مدینہ کے تعلق سے وہ حدیث بھی ہوگ جس میں حضور میرائی نے مدینہ کی اہمیت کو بری اچھی اور عمده مثال سے واضح فرمایا ہے، جبکہ ایک اعرائی کو مدینہ کی ہواراس نہ آئی تو فرمایا: "انسا المحدینة کالکیو

<sup>(</sup>١)صحيح مسلم:في باب بيان أن الاسلام بدأ غريبا...."

تسفى حبثها وتنصع طيبها" (۱). اى ليے يه بات برطقه كافراد كومعلوم ہے كه ايمان كى اصل كرن سارے عالم بيل يہيں سے كھيل ہے ااوراس كويمبيں سٹ كرآنا ہے، بغير ايمان والا يهاں تك نبيس سك كايدا لگ بات ہے كہ درسالت ميں جو مدينة قاده يوراكا يورام جونبوى ميں آجكا ہے۔

تواب ظاہر ہے جس جگہ کی اتن اہمیت اور شان ہواس جگہ يرربخ ك لي بهي كهاصول وآ داب موت بين الدانيان اس میں رہنے ہوئے ان کی یابندی کرکے افراط وتفریط یا غیر شعوری طور برادنی درجہ کے شرک نہ کر بیٹھے یا غیرشعوری طور پر ایذا و نبوی کامر تکب نہ ہوجائے ،اس لئے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا امید ہے کہاس سے آپ حفزات کوفائدہ ہوگا: صاحب كمال كي تتح تعريف بيه يه كده وضخص افراط وتفريط ہے کمل طور پریاک ہو، لینیٰ مدینہ کی تعظیم اس حد تک نہ ہو کہ نماز بھی ای طرف رخ کر کے پڑھی جائے اوراس طرح تحقیر بھی نہ موکدانسان جزیرة العرب میں آئے اور آپ کے شہر کی زیارت کا تھی اشتیاق دل میں نہ ہو،تو اس لیے میرے بھائیواور دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج افراط وتفریط کے اس دور میں ہم اینے کو کمال صفت والا انسان بنا ئیں، نبی اکرم میلالا اور صحابة كرام كے اسوه كوس المنے ركھ كر"لىقىد كى ان لىكىم فىي رسول الله أسورة حسنة "(الأحزاب ٢١) يممل كري جس طرح ہارے اسلاف نے کیا تھا۔

<sup>(</sup>١) المؤطأ: في باب ماجاء في سكني المدينة والخروج منها..."

اس طرح سے ادنی درجہ کے شرک سے بھی محفوظ رہنے کی یوری طرح سے کوشش کرتے رہے، کیونکہ شرک سے حبط عمل ہوجاتا ہے،ای طرح سے حبط عمل کے اندر شان نبوت میں سیتاخی کرنا جاہے غیرشعوری طور پر ہی کیوں نہ ہواس لیے کہ قرآن نے صاف صاف اعلان کردیا ہے جس کا لفظ لفظ سچا ہے "أن تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون" (الحجرات ۲) . اس طرح ایذ اء نبوی ہے بھی حبط عمل ہوجا تا ہے۔ کیونکہ نبی کوایذاء پہونیانا کفرہے۔جس کی دلیل ابھی جومیں نے قرآن کی آیت تلاوت کی وہ ہے۔ تواصل کفرسے حبط عمل ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ بات بھی ذہن میں ہونی جا ہیے کہ اللہ کے رسول مناطفها كامعامله بردانازك ہے، كيونكه آنخصور مناطفه كافرمان ے"شفاعتی لمن لا یشرک بالله شینا" (۱). لیخی جو ذرہ برابر بھی شرک کرے گا اس کو آپ کی شفاعت حاصل نہیں ہوگی، یعنی روز قیامت میں آپ اس کی سفارش نہیں فرمائیں مے، یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کیونکداس میں آج کل بری بے احتیاطی مورہی ہے، ایک صاحب درس وافادہ عالم کی ایک چیز دیکھی بڑا افسوں ہوا، ہوا یہ کہ ایک صاحب کی وفات ہوئی اور ایک مدرسہ کے بڑے عالم نے جوایے مدرسہ کے شخ الحديث بمي تقے اور ان كى كئ تصنيفات بھى آچكى ہيں ان مرحوم کے بارے میں تکھا کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول مداللہ نے بلا لیا، تو میں نے ان کے پیر صاحب سے ملاقات کی اور د کھایا، تو اب وہ غلطی نکلوائی جارہی ہے کتاب سے،اس لیےخوب سمجھ لینا

چاہیےاورعقیدہ کومضبوط کرلینا چاہیےای لیے میں تو کہتا ہوں کہ آج کل عقیدہ الچھے اچھے مولویوں کاٹھیکنہیں ہے۔

اس کے تعلق سے ایک بات اور کہدوں کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے ای ماحول میں رہ بس بھی جاتا ہے اور وہ اس کو برامجسوس نہیں کرتا ، لہذا اگر کوئی شرکیہ ماحول میں رہتا ہے قو وہ اس کو برانہیں محسوس کرتا بلکہ اچھا سجھتا ہے، مثال سے بات سجھ میں آجائے گی: آپ ذرا ٹاٹا برلاکی کمپنی سے بھی گذر کر دیکھیں میرا وہاں سے گذرتا ہوا ہے اور اگر آپ میں سے کی کا ہوا ہوتو وہ جانتا بھی ہوگا کہ کس طرح کی بد بو وہاں سے دور دور تک جاتی وہ جاتی رہتی ہے، لیکن اس سے وہاں پر کام کرنے والوں پر اس کا کوئی ارتہیں پڑتا، تو اس لیے میرے بھائیواور دوستو شرک اس کے باس پہلی میں بید ودار بھٹی کی مانند ہے کہ اگر آ دمی اس کے باس پہلی مرتبہ جائے گا تو شہر نامشکل ہوجائے گا، لیکن اگر وہ ای ماحول کا برور دہ ہے تو اس کواس میں کوئی برائی محسون نہیں ہوگی۔

 میں اوا کیا، اس لیے ان کاعلم جتنا اس میں لوگ نکالتے استفادہ کرتے اور زیادہ کھرتا چلاجا تا تھا، اور جمارا حال تواس کے بالکل خالف ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ جمارا علم تو منکی والا ہے کہ اس میں پانی بھر دیا گیا تو جب اس کو نکالا تو چونکہ محدود اسٹاک تھا بس تھوڑی دیر کے بعد سب ختم ہوگیا، تو اس لیے میرے بھائیواور دستوضر ورت اس بات کی ہے کہ ہم بورنگ والاعلم کتابوں کی اس فراوانی کے دور میں حاصل کرنے کی کوشش کریں، جس کو یا کر جمارے اسلاف نے تاریخ کے اور ان کو سنہرا کیا تھا۔

اب اگر ہمارے اندرعلم راتخ ہوگا تو پھر ہم شرک کی آمیزش سے بھی یاک رہیں گے حبط عمل ہونے سے بھی،ای طرح غیر شعوری طور پر بے ادبی یا گتاخی یا اذیت کے پہونچانے سے بھی ہم محفوظ رہیں مے معلوم ہونا جاہیے، ب اد لی کا معاملہ بھی بڑا نازک ہے عموماً ہےاد بی سے ہی اذیت ہوا كرتى ہے، اور آج كل كے اس مادى ترقى مافتد دور ميس بم كتنى بے اد بی شان رسالت مآب علیہ از کی الصلوات واکتسلیمات میں کر لیتے ہیں-العیاذ بالله-بادبی بہت سخت چیز ہے،اس سے بیخ کی کوشش کرتے رہنا جاہیے، یاد کریے حفزت وحثی کے اس واقعہ کوجس میں ہے کہ حضور میں پارے پیارے چیا جان کوغز وہ احدیثی انہوں نے شہید کردیا تھا،جس سے آپ میکر ہوگو برا ہی سخت صدمہ پہو نیا تھا،تو حضرت وحثی جب حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو آپ میلائلے نے کیا فرمایا تھا کہ سامنے ندآ تا چھا جان یاد آجاتے ہیں،شراح نے لکھا ہے کہ اگر وہ سامنے آتے

اورآپ میران واقعہ سے تکلیف ہوتی ،اوراگرآپ و تکلیف ہوتی اوراگرآپ و تکلیف ہوتی ،اوراگرآپ و تکلیف ہوتی تو حضرت وحثی کا اعمال نامہ ضرور خراب ہوتا ،اس لیے بل اس کے وہ اذبت کا دن آئے اور ان کے اعمال ضائع ہوں حضور میران نے فرمادیا کہ سامنے نہ آنا ،معلوم بیہ ہوا کہ اذبت رسول بہت نازک معاملہ ہے لیکن آج عموماً اس پہلو کی طرف توجہ نہیں کی جاتی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان باتوں کو جمیس کی جاتی ہے مشرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان باتوں کو جمیس اور معلوم کریں جن کو آپ میران نا بات کی ہوئے طریقوں کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہیں ہیں ان کو سمجھیں تا کہ ہم صحیح معنی میں اسوہ رسول پرعمل کرنے والے بن جا کیس۔

اسوہ رسول کے تعلق سے بھی بات واضح کردوں بعض لوگ ہیں جواس کو بحضا ور سمجھانے میں کم بنی و کم ظرفی کی بنیاد پر غلطی کرجاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اسوہ رسول حسنہ بھی ہے کا ملہ بھی، کیونکہ اسوہ حسنہ ہونا خود ولیل ہے اس بات کی کہ وہ کا ملہ ہے، ہمارے ہندوستان کے ایک صاحب (جومشہور مصنف اور صاحب قلم ہیں) نے لکھ دیا کہ آپ کا اسوہ حسنہ تو ہے کا ملہ میں، ہم نے کہا یہ تو بے وقوفی کی بات ہوئی ادے بھی حضور میں لائل کے علاوہ آپ کی انسان کی ظاہری صورت کو بی حضور میں کوئی ایسا انسان جس کی ناک چیٹی ہوا ور ہونٹ بھی کیا کوئی ایسا انسان جس کی ناک چیٹی ہوا ور ہونٹ بھی کتا ہوا ور کوئی ایسا انسان جس کی ناک چیٹی ہوا ور ہونٹ بھی کتا ہوا ور کوئی ایسا انسان جس کی ناک چیٹی ہوا ور ہونٹ بھی انسان کے خب کہ کتا ہوا ور کوئی ایسا نے گانہیں ،حسنہ ہوتا ہوگھن خوبصورتی کے ناسلے اس کوشن کہ دیا جائے گانہیں ،حسنہ ہوتا ہوگھن خوبصورتی کے ناسلے اس کوشن کہ دیا جائے گانہیں ،حسنہ ہوتا ہوگھن خوبصورتی جب کہ اس کوشن کہ دیا جائے گانہیں ،حسنہ ہوتا ہوگھن خوب ہے جب کہ

کاملہ ہو، اب ان کے اندر چونکہ وہی بورنگ والاعلم نہیں تھا، اس
لیے وہ غچے کھا گئے، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج کے دور میں
اسلامی فکر کے حصول کے لیے میح نیت کے ساتھ مقاصد بھی اعلیٰ
ہونا جا ہمیں، اور اس طرح سے اسباب بھی اعلیٰ ہونا جا ہمیں۔

اس لیے جب انسان کی سوچ سیح اسلامی فکر کے مطابق اعلیٰ مقاصد کے حصول کی ہوگی تواس کے لیے ہرکام کرنا خدا کی مدد سے آسان ہوگا ورنہ تو وہی حال ہے کہ انسان تو اپنے گرم سے ہر چیز پر آج سوار ہے ورنہ سب سے کمزور اس دنیا میں انسان ہی ہے، اور دیکھا جائے تو اس کے تو اختیار میں بھی پچھ نہیں ہے، اس لیے کہا تھا حضرت علی نے جب ان سے کسی نے نہیں ہے، اس لیے کہا تھا حضرت علی نے جب ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں بتا ہے کہ انسان کے کیا کیا اختیار ات ہیں تو آپ نے فرمایا کہ: ایک پیر کھڑا کرو، اس نے کیا، کہا دوسرا بھی کرلو، جواب دیا ممکن نہیں ،فرمایا بس یہی اختیار ہے انسان کا کہا پیرکی حد تک۔

اورآخریس ایک بات اورعرض کردول که بیجوباتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی جی کہ شرک اور ایذاء نبوی سے بیخ کی کوشش کرتے رہے ، اور اسوہ نبوی کو اپنایئے اور بے اوبی سے بیچے ، بیسب بنی ہے ہمارے صالح ہونے پر کہ ہم جی معنی میں نیک ہوں ، ورنہ ہوتا ہے کہ آج کل صالح تو بنے نہیں لیکن صالح بننے سے پہلے صلح بننے کی ضرورکوشش کرتے ہیں ، حالانکہ معلوم ہونا چاہیے کہ صالح بننا ہمارے اختیار میں ہے کونکہ کوشش کی چیز ہے، لیکن مصلح بننا ہمارے اختیار میں تھوڑی کوشش کی چیز ہے، لیکن مصلح بننا ہمارے اختیار میں تھوڑی

ہے، وہ تو خدا کی طرف سے طے کیا جاتا ہے کہ ہمارایہ بندہ اس امانت کو چے معنیٰ میں اوا کرنے والا ہے یا نہیں ، مولا ناعبدالباری ندوگ نے بڑے ہیں ہا ہی ، جس کو میں نے بہت جگہ بیان بھی کیا اسی اصلاحی تعلق ہے ، کہ لوگ آج کل مصلح بنے کی قکر میں گئے رہتے ہیں ، اور ہوتا یہ ہے کہ صلح تو وہ بن نہیں پاتے لیکن ان کا مُنکہ ضرور بن جاتا ہے ، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آج کل جتنے بھی ایسے صلح مندیں ہا کیں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے جھوٹے خوابات سنا کر اور ادھر ادھر کی کشف وکرا مات بیان کر کے لوگوں کو مرعوب کررکھا ہے ان کا اور ان کے مریدین کہاں کہ شکہ بنا ہوا ہے کیونکہ جب پیرخود صالح نہیں تو مریدین کہاں مثلہ بنا ہوا ہے کیونکہ جب پیرخود صالح نہیں تو مریدین کہاں خود صالح بین کا ہوئے ہیں ، تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے خود صالح بین کا خود صالح بین کی کوشش کریں۔

اور صالح بننے کا اصل طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ کا کشرت سے ہر جگہ اور ہر وقت ذکر کرتا رہے، اور اس کا حکم بھی دیا گیا ہے فرمایا گیا ہے قرآن مجید میں "یسایھا اللہ فین آمنوا افکو وا اللہ فکوا کئیرا" (الاحزاب: ۲۳). حضرت مولانا عبدالقاور صاحب رائے پوریؓ کا وہ جملہ ہے کہ اللہ کانام لیتے رہواللہ جوکام لینا چاہے گالے لے گا، اس لیے حضرت رشید احمد کی جملہ کے کہ اللہ کانام ہمیشہ لیتے رہنا چاہیے اس کا احمد کرورہ واکرتا ہے جا ہے فورا ظاہر ہویا نہ ہو۔

ہاں بیضرور ہے کہ ہم صالح بننے کی مثل کرنے کے ساتھ ساتھ تبلیغ اسلام کا فریضہ اور تعارف اسلام کا فریضہ بھی ضرور

بالضرور انجام دیتے چلیں جس کے بارے میں بہت بختی کے ساتھ نبی اکرم میداللہ کو ہدایت فرمائی گئی تھی ارشاد فرمایا گیا "ياايها الرسول بلغ ماأنزل اليك من ربك وان لم تىفعل فما بلغت رسالته"(المائدة ٢٧). توظام ہے كہ نبی کے دار ثین کوبھی ہیکام نبی کے بعد انجام دینا پڑے گا ،اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم خود بھی صالح بنیں ہم کوغیروں میں بھی بڑوں سے پورے مشورے اور ان کی رہنمائی اوران سے اصلاحی تعلق جوڑ لینے کے بعد اسلام كاتعارف كرانا جاہيے، كيونكه بينمت اسلام جس سے الله تبارك وتعالیٰ نے ہم سب کونوازا ہے رینعت کوئی ہماری ذاتی یا پشیتی ہر گرنہیں ہے، بلکداس میں سب کاحق ہے، اورسب کوسب کاحق وینا یہ ہماری ذمہ داری ہے،جس کومیں ایک مثال سے واضح کر کے بات ختم کروں گا کہ اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کوحق ورا ثت نہ دے تو دوسرا بھائی فور أعدالت میں مقدمہ دائر کردے گا کہاس نے مجھے میراجا ئزحق نہیں دیا، تواسی طرح سے پینمت اسلام بھی ہے اگر آج ہم نے اپنے اس فریضہ کوانجام نہیں دیا کہ دوسروں کے اندراسلام کا تعارف نہ کرائیں بتو پھرکل ممکن ہے جب قیامت میں ان سے بازیرس کی جائے تو وہ کہیں کہ مجھے تو میرے حق سے انہوں نے محروم ہی رکھا بھی بتایا ہی نہیں کہ اس میں کیا مزا کیالذت ہے، ورنہ میں بھی اس کو ضرور بالضرور قبول كرتاءيالك مسكدب كدبرانسان كاحق توخوديه بنراب عاب اس کوکوئی وین اسلام کی دعوت دینے والا ملے یانہیں کہ وہ دین

اسلام کو پہانتا کین مارافریفہ جوقر آئی آیات اوراحادیث کی رفتی میں بنتا ہے دہ ہے کہ ہم "کنتم خیر امة احرجت للناس تامرون بالمعمروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله" (آل عمران: ۱۱)، پرسوفیم کم کرکے پوری دنیا میں اس دعوت کے کام کوعام کرنے کی کوشش کریں، جو کہ ہماری بعثت کا عین مقصد بھی ہے، اور اس سے ہماری بقاء وابستہ ہے، اللہ ہم سب کوتوفی سے نواز ۔۔

# مدینه پاک میں دوشتیں

حصرت شیخ الحدیث مولانا محمر ز کریا کا ندهلوی رحمة الله علیه کے خلفاء میں مدیند منوره میں مقیم ایک بزرگ الحاج محمد ذکی صاحب بھویالی ہیں ، ان کے واماد مولانا فیمل منظور ندوی ہیں، ذکی صاحب کے یہاں عشائیہ کا اہتمام مولا نا کے اعز از میں ہوا، جہاں اہل تعلق اچھی تعداد میں جمع ہوگئے تھے، اور مولانا ملک عبدالوحید صاحب کی حال مقیم مدین طیب کی جامعہ میں بھی مولانا تشریف لے گئے، یہاں مولانا فیصل منظور نددی حدیث یاک کے مدرس ہیں، اور دورۂ حدیث تک تعلیم ہے، دونوں جگہ مولا نامد ظلم نے مختصر بیان فرمایا، ایک بیان کے کچھ مندرجات اس طرح تھے، فرمایا: ''علم کے لئے ظرف جا ہے ظرف نہیں رہے گا علم بھی نہیں رہے گا، جیسے دودھا گر برتن ہے تو آ جائے گا اور تنہا برتن ہونا بھی کافی نہیں، برتن صاف تھراہو، صاف تھرانہیں تو دورھ چیٹ جائے گا، علم کی مثال دودھ سے دی گئی ہے، پیلم جوعلم نبوت ہے اس كحصول كے لئے تزكيضروري ہے،اس كے بغيرعلم معلومات كى حدتك تو آجاتا ہے، ليكن علم نافع حاصل نہيں ہوتا، تزكيه شروع كا

ہے، لینی پیالہ مانجھ لو، پھر دودھ بدلو، پہلے عادت ہوتی ہے پ*هرعب*ادت، دس سال <u>بهله</u> کا بچه عبادت کوعبادت سمج*ه کرنبین کر*تاوه عادت مجھ كركرتا ہے، چربيعبادت كى لذت ياتا ہے۔حضرت مولا ناعلی میاں کے بڑے بھائی ان کے مربی تھے، وہ کہتے تھے، نماز پڑھ لی، وہ فرماتے جی پڑھ لی، کہتے کہ ہمارے سامنے پڑھو۔ علم میں ایک وہ درجہ ہے کہ جوعلم حاصل ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے، ایک علم جس کے بارے میں آتا ہے کہ آخرز مانہ میں بڑھ جائے گا وہمعلو مات والاعلم ہے، اور ایک علم راسخ ہے جس سے شکوک وشبہات دور ہوتے ہیں، اور اس علم کے ذریعہ دوسروں کومطمئن کیا جا تا ہےاور یقین بھی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجیدکو بھنے کے لئے مختلف علوم کو جاننے کی ضرورت بڑتی ہے، جغرانیہ، تاریخ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور عربی اچھی ہوئے بغیر کام ہی نہیں چاتا،علم میں رسوخ اور تعق پیدا کرنے ہے دعوے نہیں رہتے۔

## علماء ومشائخ كي خدمت ميس

مدینه منوره میں محدث عصر علامہ مجمد عقر المہ جنہیں علامہ شخ عبدالفتاح ابوغدہ کا جانشین سمجھا جاتا ہے، ندوہ بھی تشریف لا چکے ہیں، مولانا جاویداشرف ندوی میرضی مقیم مدینه منورہ کے ساتھ خال معظم اور ہم لوگ حاضر ہوئے، شخ نے ترحیب کہا، اور بڑی مسرت کا اظہار کیا، وہ ابھی حال میں ترکی سے واپس آئے ہیں، ترکی بہت اچھے رخ پر جارہ ہے، فرمانے گئے، آپ لوگ جتنے اچھے حالات میں ہیں، کہیں ایسے حالات نہیں، شخ محمود آفندی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ھذا الر حل و فقہ الله تو فیقاً عظیما ا

مدارس خوب پھیلائے،سلسلہ طریقت میں لاکھوں لوگ داخل ہوئے،مدارس شرعیہ منوع سے، کین انہوں نے وہ مدارس سینکڑوں کی تعداد میں کھولے، اب وہ بھارہیں، منوع سے، کین انہوں نے وہ مدارس سینکڑوں کی تعداد میں کھولے، اب وہ بھار ہیں، گھرسے کم ہی نکلتے ہیں،لوگوں کو ان سے عقیدت ہے کہ ان سے تبرک حاصل کرتے ہیں،ان کی ایک پوری حکومت ہے، ان سے ہم نے عرض کیا کہ قر آئی مکا تب نے نظام میں قائم کیجئے، انہوں نے فرمایا کہ بیزنظام خاموثی سے چل رہا ہے، اور ایک ملیون حافظ ہیں، شیخ عوامہ نے کہا کہ علائے رہائی سے کوئی دور خالی نہیں ہوا، اور نہ خالی ہوگا، اور ہیں، شیخ عوامہ نے کہا کہ علائے رہائی سے کوئی دور خالی نہیں ہوا، اور نہ خالی ہوگا، اور معجزات میں ہے کہ ایک عورت اسی (۱۸) سال کی عربیں حفظ قر آن شروع کرتی ہے معجزات میں ہے کہ ایک عورت اسی (۱۸) سال کی عربیں حفظ قر آن شروع کرتی ہے اور دس سال میں قرآن مجد پورا کر لیتی ہے، سیکھلام بجز ہے۔

"من لم يدرك ظلم الحاهلية،الايعرف نورالاسلام."

من من ما يدرك علم المعاهلية اليعرف توراد سادم. فرمايا في محمود آفندي كروحاني في في على حيدر تصاوران ك في محمود المعلان على حيدر تصادران ك في محمود السلطان على حيدر تصر، تركى جهال اسلام كانام بين لياجا سكتا تقاء البحى حال مين جامع السلطان محمد الفاتح الاسلامية ائم موتى بيم مصداق باسكام وقر آن مجيد مين فرمايا كياب:

﴿إِنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أحر المحسنين﴾

ترک مسلمانوں نے علمانی حکومت کے سامنے صبر وتقوی سے کام لیا، یہاس کا متیجہ ہے، اس وقت بڑی اہم دعاؤں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فروں کا تسلط ہٹادے اور بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمانوں کی نئی سل کے عقیدہ کی فکر کی جائے، 'اھے مشئ حفظ عقائد ابناء المسلمین''۔

اورشيخ عوامهنے كہاكه:

''شیخ ابوالحسن کے اخلاص کی بات ہے کہ ان کی دفات پرحرمین شریفین میں لاکھوں افراد نے اور عالم اسلام کے مختلف ملکوں اور جگہوں پر لاکھوں لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی، اس پر خال معظم نے کہا کہ بیخصوصیت بھی ان کی ظاہر ہوئی کدان کی قبرے رائحہ طیبہ آتی رہی۔''

شیخ عوامہ چونکہ شام کے ہیں،ان سے شام کے حالات پو چھے گئے تو ہڑے کرب سے وہاں کے حالات بیان کئے کہ ہمیں بھی ایسے شخت حالات نہیں آئے ہیں۔ آخر میں شیخ نے اپنی بعض تقنیفات کے تحذ کے ساتھ رخصیت کیا۔

ایک با د گارمجلس

كمه كرمه مين حضرت مولانا محد يونس صاحب يشخ الحديث مظاهر علوم سہار نپور سے ملاقات ان کے مقام پر فندق ساعہ میں ہوچکی تھی، اوراس وقت ان کا درس حدیث چل رہا تھا جس میں عرب نو جوان تھے اور بعض ہندوستانی بھی تھے، کیرالہ کے استاذ انصاری اور بمبئی کے اساعیل بھولا ندوی خال معظم کے ساتھ تھے اور حضرت نے بڑی مسرت کا اظہار فر مایا تھا، مدینہ منورہ میں خال معظم نے اجازت حدیث کے حصول کا شرف حاصل کیا، اور بیشرف ان کے ساتھ اس مجلس میں بلال ماموں کو اور مجهداقم كوبهي حاصل موا،حفزت شخ الحديث يرخاص كيفيت طاري تقي،اسم ذات كا ایک نعرہ بھی لگایا، اور ای وفت تھجور آئے تھے لانے والے نے کہا کہ بیڈھنرت عبدالرحمٰن بنعوف ؓ کے باغ کے ہیں،اس نعمت کا خیال فر ماکر مولانا کواوران کے ساتھ ہم لوگوں کو بھی ایک ایک دیا۔حضرت شیخ الحدیث مدخلہ نے ایک عجیب بات اينے دل كى خال معظم رحمداللد كے متعلق بيظا ہركى كديميس تم كو يجھ دينے كوجى حامتا تھا، کی چاہتا تھا کہتم کچھودت ہمارے پاس رہو،صاف محسوں ہور ہاتھا کہ حضرت شخ کو بڑی خوثی ہے بعض طالبین نے مدینہ منورہ ومکہ معظمہ میں اور جدہ میں مولا نا ہے اجازت حدیث جای تومولانانے مولانامحرینس صاحب کے توسط سے بھی اجازت دی،اس طرح بی<sup>نفع</sup>لا زم سے متعدی ہوا۔

### د بنی شخصیات کی مجالس

مدیند منورہ میں جن دین شخصیات سے ملاقاتیں ہوئیں ان میں حضرت مولا نامحمطلحہ کا ندھلوی کا نام اس طرح سرفہرست ہے کہ تقریباً روز ہی ان سے ملاقات ہوتی ، وہ خود منتظرر ہتے تھے، اورمولا نااس کی فکرر کھتے تھے کہان سے ضرور ملیس ،مسجد نبوی میں روضۂ اقدس کے پیچیے چندصفوں کے بعد چھتریوں کے قریب مولا نامحم طلحہ صاحب کا بیٹے کا اور پھر پیچھے سے ہی سلام پیش کرنے کامعمول تھا، نماز کے بعد تھوڑی در مولا نارحمة الله عليه آب كے ياس بيلت اور بعض دنوں ميں رات كے كھانے يرجمي مدعو کیا، اوراس کے ساتھ ہم لوگوں کو بھی مدعو کیا، اور مولا ناکے ساتھ ہم لوگ بھی فندق كے جومع دنبوى كے بالكل بيجيے تھا،اس فندق ميں شيخ الحديث مولا نامحمد يونس صاحب تشریف لے آئے تھے، وہاں بھی دونین بار جانا ہوا اور ایک نشست اجازت حدیث کی ہوئی، جس کا ذکر پچیلی سطور میں آچکا ہے۔ ایک دن رات کو حضرت مولا نا سید حسین احدید فی کے مدینه منورہ میں مقیم بعض نواسوں نے خال معظم رحمۃ اللہ کواور ہم لوگوں کوشریک طعام کرلیا تھا،اور پرانے خاندانی تعلق کی بناپرمیز بانوں کو بڑی مسرت تھی، ایک روز بھائی ملک عبدالوحید صاحب بن مرحوم ملک عبدالحق کی پشاوری نے ایک تقریب میں مدعو کیا، اس میں بھی مولا نا محمط طحہ صاحب نے خال معظم اور ان کی الميه اور ہم سب افراد خاندان كو مدعو كيا، اور وہاں حضرت مولانا محمد زكريا صاحب کا ندھلویؓ کےمتاز خلیفہ مولا نا ملک عبدالحفیظ کی صاحب سے انچھی ملاقات رہی اور حضرت بینخ کے دوسرے خلیفہ مولانا عزیز الرحن صاحب بزاروی سے بھی اچھی ملاقات ربی اورانہوں نے بھی اظہار تعلق کیا۔

ایک دن معلوم ہوا کہ مشہور ہزرگ حضرت مولانا پیرذ والفقار احر نقشبندی صاحب بھی آگئے ہیں اور فلاں ہوٹل میں قیام ہے، مولانا سیدنفیس اکبرصاحب مسوی کے صاحبز ادہ مولانا سید طلح بھیونڈی نے جوان کے متوسلین اور خلفاء میں ہیں ان سے ملاقات کا وقت نکالا، خال معظم اوران کے ساتھ ہم لوگ ملنے گئے، بدی اچھی مجلس رہی، اور مجلس کے اختتام پر پیرصاحب اپنے کمرہ سے باہر لفٹ تک چھوڑنے آئے، اور بڑا خیال فر مایا۔

ایک روز حضرت مولانا محمد عمرصاحب پالن پوری کے صاحبزاد ہے مولانا محمد پونس صاحب پالن پوری کے صاحبزاد ہے مولانا محمد پونس صاحب پالن پوری نے اپنے مکان پر کھانے پر مدعوکیا، انہیں حضرت مولانا سید ابوالحن علی ندوی سے اجازت وخلافت حاصل ہے، اس نسبت سے انہوں نے اپنے تعلق کا بہت اظہار کیا۔ تعلق کا بہت اظہار کیا۔

ایک روزمشہوردائی اور بلغ وخطیب مولانا طارق جمیل صاحب پاکتانی سے
ملاقات ہوئی، انہوں نے حضرت مولانا سید ابوالحن علی حتی ندوی سے اپنے تعلق
وعقیدت کا ظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی دعوتی تعلیم گلری منج نے ہم کو بہت متاثر
کیا، اور ان خطوط کی روشنی میں جو انہوں نے بتائے ہیں ہم نے ادارے قائم کئے ہیں
اور اس کا اچھا نتیجہ سامنے آر ہا ہے، اور انہوں نے اپنے ایسے دس مدارس بتائے خال
معظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کوغیر مسلموں میں اسلام کے تعارف کی فکر وکام کی طرف
معظم متوجہ کیا۔ بعد میں فندق سے معجد جاتے ہوئے جنید جمشید صاحب بھی ملے جو
مشہور گلوکاررہے اور اب مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھرہ کرمشہور داعی وہلغ
اور بہترین نعت خوال کے طور پر معروف ہیں، اور مولانا طارق جمیل صاحب نے خال
معظم کوایک عطر پیش کیا۔

جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے مصری استاد جلال هنادی صاحب جامعہ کے اہم ذمہ داروں سے ملاقات کے لئے لئے ، تاکہ فارغین ندوہ کے قیام کا یہاں نظم بن سکے ، ان کے نزدیک اس سے بڑی دعوتی فوائد شخے، چونکہ جامعہ میں دنیا کے ہر خطہ کے لوگ زرتعلیم ہیں، انہیں ضجے پیغام طے گا تو وہ اس پیغام کو اپنے اپنے ملک میں پہنچا ئیں گے ، اس کے لئے ندوہ کے فضلاء کا اچھی تعداد میں رہنا ضروری ہے، مگر کسی

پروگرام کی وجہ سے اہم ذمہ دار حضرات جامعہ میں نہیں تھے، جلال حفتا وی صاحب اپنے شعبہ لے گئے اور پھر ظہرانہ کاظم کیا، جوسید حسن عسکری طارق صاحب کے مکان پر ہوا۔ جناب عبدالرشید حیدر آبادی صاحب جو مجد نبوی کے تعمیراتی کاموں میں اہم مشیرا در انجینئر ہیں، مولا نارحمۃ اللہ علیہ اور ہم سب کے میز بان ہیں، مولا ناکولانے لے جانے کی بھی خدمت انجام دیتے رہے اور مدینہ منورہ میں ہم لوگوں کے ایک بھو پالی عزیز سیدعزیز احمد حسنی کراچوی صاحب اپنی گاڑی بھی بسااوقات لائے لے جاتے رہے، اور ایک روز اپنے مکان پر بھی لے گئے، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو چکا ہے، جاتے رہے، اور ایک روز اپنے مکان پر بھی لے گئے، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو چکا ہے، ایک دن ایک تبلیغی صلقہ میں خال معظم رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب بھی رکھا، اور اس موقع پر ایک دن ایک تبلیغی صلقہ میں خال معظم رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب بھی رکھا، اور اس موقع پر ان لوگوں نے عشائیہ بھی دیا۔

جامعہ اسلامیہ کے ندوی طلبا بھی ملنے آئے، ان میں پر بھنی کے عبد الوہاب ندوی کا مولا تا سے پراناتعلق ہے۔ مولا نا معاذ ندوی اندوری (حال مقیم ملاوی) جو خال معظم کے رفیق درس ہیں کے صاحبز دگان بھی ملنے آئے، بعض حضرات نے اجازت حدیث بھی خال معظم سے لی، ان میں مدینہ میں مقیم حضرات اور بعض دوسرے ممالک کے لوگ بھی تھے، نام یا ذہیں رہے، البتہ ان میں ایک حضرت مولا نا محمد عاشق الہی بلند شہری مہاجر مدنی کے یوتے بھی تھے۔

مولا نامفتی سیرسلمان منصور پوری صاحب جو ہندوستان کے مشہور عالم اور مصنف ہیں اور حضرت مولا ناسید حسین احمد منی کے نواسہ ٹی بار خال معظم سے ملے، مولا ناعبدالعلیم فارو قی صاحب، مولا ناسیدار شدمد نی صاحب بھی مملکت کی دعوت پر آئے تھے مگر مولا ناکی ملاقات نہ ہو تکی، اور ہندوستان واپسی پر معلوم ہوا کہ کوریا کے عظیم دامی اور شامی عالم شیخ عبدالوھاب زاہد حلی ندوی بھی مملکت کی دعوت پر آئے تھے، وہ خال معظم مولا نا سیرسلمان حینی ندوی بھی محقصر تھا، ان اسیرسلمان حینی ندوی بھی محقصر تھا، ان

کے فندق ہم لوگ ملنے گئے،عشاء کا وقت تھا اور ان کو جدہ روانہ ہوکر وطن جانا تھا، انھوں نے وادی جن جانے کی بڑی ترغیب دی۔

جن مقامات برجانا ہواان میں معجد قباسب سے اہمیت کی حامل ہے، وادی جن میں مولوی شمیم ندوی لے گئے ، عجیب عجیب وہاں کے قصے سنائے ، اور بغیر کسی سبب اس مقام پر گاڑی کے چلنے کا مشاہرہ ہم لوگوں نے بھی کیا۔اس کے علاوہ جن مقامات پرجانا ہواو ہاں مولوی فیصل منظور ندوی جوالحاج ذکی صاحب بھویالی کے داماد ہیں لے گئے ، اور عہداولی کے بعض مقامات ایسے دکھائے جوجوں کے توں ابھی بھی ویسے ہی ہیں، جنت البقیع مولا ناسید مشاق علی ندوی قاضی بھویال کے ساتھ جانا ہوا اور واپسی میں ان ہی کے فندق میں جائے نوش کی گئی۔ ایک شب کی بات ہے کہ مجد نبوی میں سلام پیش کر کے اندر سے مغربی جانب صحن میں تھے کہ ایک دوسرے بھویالی داعی عالم دین جواب جایانی القیام ہیں،مولا نا ڈاکٹرسلیم الرحمٰن خاں ندوی احیا تک ملے، بڑے سوز گداز والا دل رکھتے ہیں، جایان میں اسلام کی خوب اشاعت فرمار ہے ہیں،نومسلم جایا نیوں کو جو دوسو کی تعداد میں تھے،حکومت سعودی عرب کی دعوت پر حج ك مقدى فريضه كي ادائل كے ليے لے كرآئے تھے، وقت تنك تھا كدان مهمانان اسلام ومهمانان عرفات سے ملاقات نہ ہوسکی الیکن بڑی دلسوز اور ایمان افروزمجلس ر ہی ، دونوں ہی کامشترک موضوع ومشترک کا م اسلام کی تبلیغ ودعوت اوراس کار دعوت **كادوتوں پرغلبہ** اللهم زد فزد\_

### جده كاسفر، يجهملا قاتيس اور يجه خطابات

جج کے بعد اہل تعلق نے ملاقا تیں شروع کیں ، مولانا اساعیل بھولا ندوی ممبئ خود ہی آئے ، اور اپنی اہلیہ کو گھر کی مستورات سے ملانے کے لیے لائے ، مولوی عاصم اختر ٹوئلی ندوی ، مولانا عبد السلام بھلکی استاد دار العلوم ندوۃ العلماء ، استاذ محمد

الانصاری ندوی کیرالہ،اور محفوظ حسین ندوی،عبد الله پرتا بگدهی (سابق شیوم شواری) کی زیادہ آمدورفت رہی،اورایک روز قاری افتخار پاکستانی جدہ سے ملئے آئے وہ بزرگ شخصیت ہیں،اور حضرت شاہ نفیس الحسینی کے خلیفہ ہیں،رائے بریلی کے جدہ میں مقیم یوسف فاروقی صاحب (برادرڈاکٹر جمیل فاروقی صاحب) بھی جدہ سے آکر ملی،اور بڑتے تحق کا اظہار کیا،فرمایا:مولا ناعبداللہ حینی کا معاملہ تو گھر کا ہے۔

اہم شخصیات سے ملاقاتیں جے کے بعدر کھی گئیں، اس کا برا مقصد دعوتی تھا،
رسول اللہ (ﷺ) نے جے میں پوری انسانیت کو امت مسلمہ کے ذریعہ پیغام پہنچایا،
ایک مومن کو اپنے داعیا نہ مقام ہے کسی کی ظرعافل نہیں ہونا چا ہے، جدہ کا سفراس خاطر
اور قرابت داروں سے ملاقات کے لیے کیا گیا، جن اہم شخصیات سے ملاقاتیں ہوئیں
ان میں جدہ کے سفر میں اخوان المسلمون کے رہنما جو شیخ حسن البنا شہید کے ساتھ
وقت گذار چکے ہیں، اور مصر کے ہیں، شیخ احمر می الدین ان کا ایک وارالکتب ہے، اب
وہ بقیہ عمراسی اشاعتی تصنیفی کام میں گزار ہے ہیں، حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسن
ندوی کی نبست و تعلق سے محبت سے پیش آئے، اور کہنے لگے "الشیہ خاب والحسن ندوی کی نبست و تعلق سے محبت سے پیش آئے، اور کہنے لگے "الشیہ خاب والحسن ندوی کی نبست و تعلق سے محبت سے پیش آئے، اور کہنے لگے "الشیہ خاب والحسن ندوی کی نبست و اللہ کو الاسلامی" اور کہنے لگے "الشیہ خاب والحسن

"ابوالاعلی مودودی (پائی شخصیات کو دعوت اسلامی کے فروغ کا برا اسب قرار دیتے ہیں: شخ ابوالحن الندوی (الہند)، استاذ ابوالاعلی مودودی (پاکستان)، محمحمود الصواف (عراق)، حس البنا الشہید (مصر) اور کہا کہ کوشش ہمارا کام ہے، نتیجہ ہمارا کام نہیں ہے، شخ ابوالحن علی الندوی کی محبت ہر مسلمان کے قلب میں ہے، میں ان اختفالات میں شریک ہوتا تھا جن میں شخ میں ابوالحن الندوی خطاب کرتے تھے، المواع میں شخ حسن البناکی شہادت کے وقت میری عمر ۱۳۵۲ء میں شخ حسن البناکی شہادت کے وقت میری عمر ۱۳۵۲ء میں شخص، مسلمانوں کا وطن

صرف ان کا ملک وشہر ہیں بلکہ جہاں کہیں مسلمان رہ رہے ہیں ، وہ ان کا وطن ہے۔''

شیخ احد محی الدین ہے ٹل کر خال معظم کواور ہم سب کوخوثی ہوئی ، اور بھائی طلحہ ندوی کودعا دی کہ انہوں نے بیموقع فراہم کیا۔

اخوانی بزرگ شیخ احرمی الدین مصری نے دین کاموں اور دعوت وتعلیم کے لئے مؤسسات اقتصادیہ کے تیام کی طرف بھی توجہ دلائی۔

دوسری اہم شخصیت شخ عبدالله علی بصفر کی ہے جواصلاً یمنی ہیں، ایکن اب
سعودی ہیں، اور ان کی ایک المهیہ ہندی اور نصیراآ بادی ہیں یہ نصیراآ باو ہمارے دائے
ہر یلی کانہیں بلکہ مہارشر کا ہے۔ ہندوستانی علاء سے لکر ان کوخوشی ہوتی ہے اور انہیں
حضرت مولانا سید ابوالحن علی ندوی سے بڑا عقیدت مندانہ تعلق ہے اور الرائد کے
دلدادہ ہیں، خال معظم حضرت مولانا کے بوتے اور الرائد کے مدیراورخودایک صاحب
فکرود عوت شخصیت تھے، یہ ملاقات شخ کے دفتر جو المهیئة المعالم میة لتحفیظ
المقسر آن المکویم کا دفتر ہے، جس کے بیسر براہ ہیں، مولوی محملی شفیق ندوی نے
کرائی جوان کے اہم معاون بن گئے ہیں۔ شخ علی بصفر مسجد جدہ کے امام وخطیب اور
بین الاقوامی شہرت کے دائی ہیں، انہیں اپنی معجد کے منبر سے ادکان سلطنت کو بھی
خطاب وضیحت کا موقع ماتا ہے، اور اپنی نمایاں حیثیت ومنصب سے والیان مملک کو
شیحت کا موقع حاصل ہوجاتا ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔
شعوت کا موقع حاصل ہوجاتا ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

کی میں میں میں میں میں میں میں انہوں نے شیخ محمد الرابع الحسنی الندوی کا حال اور خیر دخیر معلوم کی ،اور ندوۃ العلماء کی نشاطات سے واقفیت حاصل کی ،خاص طور سے قرآن مجید سے متعلق ندوہ کی خد مات معلوم کرنی جا ہیں۔

جدہ میں ہندوستانی شخصیات میں ایک صاحب دل طبیب ڈاکٹر سیداشرف الدین صاحب مدخلہ سے ملنا بھی ضروری تھا،ان کےمطب مجلے، بیدحفرت مولا ناسید ابوالحن علی ندوی کے مجاز ہونے کے ساتھ حضرت صوفی اقبال مہاجر مدنی کے خلفاء میں مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں، اور سالہا سال سے جدہ میں طبی خدمات میں مصروف ہیں، یہاں استادع بدالو ہاب نورولی بھی ملئے آئے، یہ المندوسة العالمية للشباب الاسلامی، ریاض سعودیہ کے الامین العام المساعدرہ چکے ہیں، اور اب ڈاکٹر یوسف القرضاوی کے ساتھان کی عالمی تنظیم سے مربوط ہیں، اور جدہ میں جسامعة السملک عبد العزیز کے استاذ ہیں۔ ان سے نورد کی خاندان کے شخ محمد نوراورش خمد ولی کے حالات معلوم کئے، انہوں نے بتایا کہ شخ محمد نور وفات پاچکے ہیں، اورش محمد ولی صاحب فراش ہیں۔ محمد ولی صاحب فراش ہیں۔ محمد ولی نورول ایک بزرگ شخصیت بھی محمد ولی صاحب فراش ہیں۔ محمد ولی نورول ایک بزرگ شخصیت بھی محمد ولی صاحب فراش ہیں۔ محمد ولی نورول ایک بزرگ شخصیت بھی محمد ولی صاحب فراش ہیں۔ مولا دسے کہ شخ محمد ولی نورول ایک بزرگ شخصیت بھی میں، اور حضرت مولا ناسید ابوالحن علی ندوی کے مجاز دخلیفہ بھی ہیں، بارك الملہ فی

مولا تا ڈاکٹر احما علی ندوی صاحب بھائی طلحہ ندوی کے مکان پر جدہ میں ملنے
آئے، بیابی نقبی خدمات پر شاہ فیصل ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں، اور خال معظم کے
ندوہ میں ہم درس رہے ہیں، اور حضرت قاری امیر حسن مظاہری مرحوم کے خلفاء میں
بھی ہیں، بڑے، ہی مصروف رہتے ہیں، مصروفیات میں سے کی طرح وقت نکالا اور
مکہ مکر مدمیں ملنے آنے کا وعدہ کیا، ان سے نون پر موبائل کے ذریعہ برابر رابطر رہتا تھا،
انہوں نے مکہ مکر مدمیں ایک بزرگ کی ویر تک تعریف کی، وہ بزرگ شخ سعید طبطا وی
ہیں جوشنے علی طبطا وی کے بھائی ہیں، ان کے ورع وتقو کی، اکل وشرب میں خاص طور
میں جوشنے علی طبطا وی کے بھائی ہیں، ان کے ورع وتقو کی، اکل وشرب میں خاص طور
میں وہ ور بیتی ہیں، اور یہ بھی چاہا کہ ان سے ملا قات ہو، خال معظم کی بھی خواہش ہوئی
میں وہ ور تیتی ہیں، اور یہ بھی چاہا کہ ان سے ملا قات ہو، خال معظم کی بھی خواہش ہوئی

مولا ناعلی احد ندوی کاشیخ عبدالفتاح ابوغدہ ہے بھی قریبی ربط رہاہے،ان کے متعلق کہا کہ وہ صاحب نسبت ہزرگ بھی تھے اور کہا کہ حضرت قاری صدیق احمد صاحب باندوی نے ہم سے کہاتھا کہ شخ کوایک بارہتمورا باندہ ضرور لے آؤ، ان کے صاحب نبیت ہونے ہتایا کہ وہ شخ صاحب نبیت ہونے سے ہمیں فائدہ پہونچا، مولاناعلی احمرصاحب نے بتایا کہ وہ شخ عیسیٰ بہانوی سے وابستہ تھے، جو کہ نقشبندی مجددی شخ تھے۔

#### اردودال طبقه سے ایک خطاب

عشاء بعد سلیمانیہ محلّہ میں مفتی عمر شفق ندوی اور مولوی عبداللہ ہے پوری ندوی ورمولوی عبداللہ ہے پوری ندوی وغیرہ نے اپنا پروگرام پیش کیا، ندوی وغیرہ نے اپنا پروگرام پیش کیا، نضعے منے بچوں کی زبان میں مختصر تقریریں اچھی لگیس، نظم، مناجات بھی پیش کی گئی، پھر خال معظم کا خطاب ہوا، انہوں نے فرمایا:

''اللّٰدنے ہمیں آپ کوالی یا کیزہ سرز مین میں منتخب فرمایا ہے، بيده سرزمين بي كرسول التصلى التدعليه وسلم في قرمايا تفايها أن سے یہود ونصاریٰ کو ہٹا دو، حضرات خلفاء راشدین نے اس حکم کو پورا کیا،رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جس پس منظر میں بیچم دیا تھااس کوحضرات خلفاء راشدین خوبسجھتے تھے، اتالیق امت حفرت عمرضی الله عنه نے جو بات فرمائی تھی،عربوں کوخطاب كرتے ہوئے كهي تھى كەدھوپ ميں تبہاراكام ہاس سےاپ كوجدا ندكرنا، يعنى محنت كاعادى بن كرآ رام كاعادى نه بننا، فنون سپەگرى اورايخ ہتھيا ركواختيار كرنا، دومروں كے ہتھيار پراعةا د نه کرنا، آج ہم نے اپن تہذیب وثقافت چھوڑ کر مغرب کی تہذیب اختیار کرلی، آج ہاری دوڑ صرف ریال کے لئے رہ گئی، كتنا كون كماليه، آج جمارا حال بقول جمار يحضرت مولانا ُهُو گیا ڈا کننگ ہال،اور بیت الخلاء، یہاں سائن بورڈ کود مکھ کریت

چلتا ہے،مطاعم اور ملابس۔ يبود ونصاري كو نكالنے كا مطلب تھا كەيبود ونصاري كے طريقة کو زکال دو،لیکن اس کا الثا ہور ہاہے، وہاں کی عربا نیت وہاں کی شہوات وہاں کا طریقہ سب یہاں آرہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود ونصاریٰ کے طریقہ کی مخالفت کی بات کہی، ليكن بات موافقت كوچنچ گئى،اوراس ميس مناسبت كى نوبت آگئى ہے،گھروں کا حال خراب ہوتا جار ہاہے،اب وہ دورآ گیا ہے کہ ا مین کو خائن اور خائن کو امین سمجھا جائے گا، جو جتنا پروپیگنڈہ کرے، اس وقت لوگ برد پیکنڈے پر چل رہے ہیں جبکہ اسلامي اصول تماكر: إن حساء كسم فساسس بنباً فتبيّنوا أن تبصيبوا قبومسأ ببجهالة فتصبحوا عملسي مبا فعلتم نادمين. (سورة الحجرات: ٦) "الرتمهار ياس كوكي فاسق مخض آئے کی خرکو لے کرتو تم خوب تحقیق کرلو، کہیں ایسانہ ہو کہ تم نادانی میں پچھ کی توم کے ساتھ کر بیٹھواور پھرتم کوشمندگی ہو اینے کئے یر'، امانت کا بوجھ اٹھانے سے آسان زمین پہاڑسب نے معذرت کی، لیکن انسان نے سر اٹھایا اور کہا کہ میں اٹھا تا ہوں ، اسے ظلوماً جبو لا کہہ دیا تا کہ نگاہ اللہ *پر دے ،* اللہ کے فضل پررہے، اپنی طاقت اپنے ہنر پر ندرہے،خود نہیں اٹھا سکتا، اللہ اٹھوائے گا،غور کرنے کی بات ہے، ہمارا بورا وجود اللہ کی امانت ہے، اگر جارے اندراحساس ذمدداری ہے تو اللہ کے حکمول کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، آج حال سے ہے کدامانت ادا کرنے کی کسی کوفرصت نہیں ہے، کھا کمارہے ہیں بس یہی کمایا

اس لئے جائے کہ رزق حلال کا حصول فرض ہے۔ جزیرة العرب کو پوری دنیا کے لئے نمونہ ہونا چاہئے تھا، ایسے دور میں جب فتنے ہوں گے جو ذرا بھی کام کرے گا وہ بہت آگے بڑھ جائے گا ع

ہم تو مائل بہ کرم کوئی سائل نہیں

الله كے يہاں وہ چيزمقبول ہے جس ميں ملاوث نہ ہو، خالص الله كے يہاں وہ چيزمقبول ہے جس ميں ملاوث نہ ہو، خالص الله كے لئے ہو، كام بردھتا نظراً تا ہے، ليكن كام درحقيقت بردھتا نہيں گھنتا ہے، جو چيز ہو خالص ہواور سيح ہو، انسان كوا پئ خبر خود لينى چاہئے انسان كواللہ نے ايبا بنايا كہ وہ خود اپنے كوخوب حانسان كواللہ نے ايبا بنايا كہ وہ خود اپنے كوخوب حانسان كواللہ نے اليبا بنايا كہ وہ خود اپنے كوخوب حانسان كواللہ نے اليبا بنايا كہ وہ خود اپنے كوخوب حانسا ہے۔

تین چیزی ایسی ہیں جن سے کوئی پی نہیں سکتا، حسد، برظنی اور فال لینا، حسد کا علاج حدیث میں بتایا گیا کہ اس پڑمل نہ کرو، گویا ان کی حیثیت کھاد کی ہے، او پر نہ آنے دو، بد بو پھیلے گی، اندر دبا دو کھاد کا کام دے گی، پھل پھول آئیں گے۔ اس لئے حسد پڑمل نہ ہونے دیا جائے، برگمانی ظاہر نہ کی جائے، شکون لیا نہ جائے۔ "

یہ خال معظم کے خطاب کے اہم مندرجات تھے جوجدہ میں ایک نشست میں کیا تھا، جس میں علماء اور اہل تعلق فوری طور پر جمع ہو گئے تھے، یہ اردوداں طبقہ تھا جس کا تعلق ہندوستان اور یا کستان سے ہے اور جدہ میں مقیم ہیں۔

#### قرابت داروں سے ملا قاتیں

حضرت مولا ناعبدالله حنی کوعزیز وں اور قرابتوں کے حقوق کا ہر سفر میں خیال رہتا تھا، اور وہ صلہ رحی کے ذریعہ ہر والدین کا ثواب اور اس کے ذریعہ تقرب الی اللہ حاصل کرنا چاہتے تھے، اور فرماتے تھے اباجان یعنی حضرت مولانا سید ابوالحی علی ندوی جہاں جاتے عزیز وں، رشتہ داروں سے ضرور ملتے، اور ان کے یہاں جاتے، چونکہ جدہ میں گئ عزیز رشتہ دار تھیم تھے، ان میں جن کے گھر تھان کے یہاں مولانا تشریف لے گئے، جیسے سید محمہ صابر حینی صاحب جوان کے والد کے ماموں زاد بھائی ہیں، اور فرید گئے، جیسے سید محمہ صابر حینی صاحب جوان کے والد کی ماموں زاد بھائی ہیں، ای طرح مولوی طلحہ فریدی صاحب جوان کے والد کی ماموں زاد بہن کی بالمیہ مولانا کے والد کی ماموں زاد بہن کی پوتی ندوی حیدر آبادی کے گھر بھی گئے، جن کی اہلیہ مولانا کے والد کی ماموں زاد بہن کی پوتی عبد اللہ عباس صاحب ندوی صاحبز ادہ گرامی مولانا عبد اللہ عباس ندوی صاحبز ادہ گرامی مولانا عبد اللہ عباس ندوی تے یہاں رہا، جن کا تعلق کی رشتہ دار سے کم نہیں ہے۔

## مدينة منوره سے مکه معظمه کو

مکہ مرمہ میں طواف کا معمول رات کا بنایا گیا تھا، عورتوں کو ساتھ لے کر طواف کا معمول رات کا بنایا گیا تھا، عورتوں کو ساتھ لے کو کھون پر جاتا، یہی وقت مشہور بزرگ پیرز والفقار احمدت بھی تھا، مولا نا سیرعبداللہ حشی صاحب کی مکہ مرمہ میں بھی ان سے ملاقات ہو جو جی تھی، ایک رات مطاف میں مولا نا کود کی کر پیرصاحب ہم سے ان کا پورا تعارف اور حضرت مولا نا کی نسبت سے ان کا حال پوچھنے گئے، پھر فرمانے گئے ہمیں ان سے بردی محبت محسوں ہورہی ہے اور ہم نے ان کے لیے دعا کا معمول بنالیا ہے، اور سب پچھ معلوم کرنے کے بعد فرمانے گئے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حضرت مولا نا سیر ابوالحی علی مشن ندوی کے سب پچھتو یہی ہیں، اور بھی با تیں پوچھتے رہتے اور ان کی طرف اپنی کشش کا اظہار کیا۔ پیرصاحب سے خال معظم ہوئل میں ان کے کمرے میں بھی ملے شے اور پیرصاحب کھانے پر مدعو کرنا چاہتے تھے، لیکن کوئی وقت خالی نہ تھا، اس لئے شکر یہ پراکتفا کرنا پڑا۔ پیرصاحب نے اپنی ایک کتاب سوئے حم جومسافران حرم کے لیے ان کے خطابات کا مجموعہ ہمولا نا مرحوم کی خدمت میں پیش کی، اور مولا نا مرحوم کی خدمت میں پیش کی، اور مولا نا مرحوم کی خدمت میں پیش کی، اور مولا نا مرحوم کی خدمت میں پیش کی، اور مولا نا مرحوم کے خدمت میں پیش کی، اور مولا نا مرحوم کی خدمت میں پیش کی، اور مولا نا مرحوم کی خدمت میں پیش کی، اور مولا نا مرحوم کی خدمت میں پیش کی، اور مولا نا مرحوم کی خدمت میں پیش کی، اور مولا نا مرحوم کی خدمت میں پیش کی، اور مولا نا مرحوم کی خدمت میں پیش کی، اور مولا نا مرحوم کی خدمت میں پیش کی، اور مولا نا مرحوم کی خدمت میں پیش کی، اور مولا نا مرحوم کی خدمت میں پیش کی ، اور مولا نا مرحوم کی خدمت میں پیش کی ، اور مولا نا مرحوم کی خدمت میں پیش کی ، اور مولا نا مرحوم کی خدمت میں پیش کی ، اور مولا نا مرحوم کی خدمت میں پیش کی ، اور مولا نا مرحوم کی خدمت میں پیش کی ، اور مولا نا مرحوم کی خدمت میں پیش کی ، اور مولا نا مرحوم کی خدمت میں پیش کی ، اور مولا نا مرحوم کی خدمت میں پیش کی ، اور مولا نا مرحوم کی خدمت میں پی میں کی کی کولا کی کارٹ کی کی کی کی کی کولا کی کی کی کی کی کی کولا کی کولا کی کی کی کولا کی کی کولا کی کی کی کی کولا کی کی کولا کی کی کی کی کولا کی کولا کی کولا کی کولا کی کی کولا کی کولا کی کولا کی کولا کی کی کولا کی کول

نے حضرت مولانا سید ابوالحس علی ندوی کی بعض کتابیں ارکان اربعہ اور دستور حیات وغیرہ پیش کیں، بیرصاحب بڑے ہی ممنون ہوئے۔

## ایک یا د گارمجلس

کعبہمشرفہ کے سامنے ایک روز ظہر کی نماز کے بعد مشائخ وربانبین کا بڑاا چھاا جمّاع مطاف کے او برتر کی منزل پر بغیر کسی پروگرام کے اچا تک ہوگیا،حضرت مولانا قاری اميرحسن صاحب مردوئى ،حفرت مولانا محمطلحه صاحب كاندهلوى ،حفرت حكيم كليم الله صاحب، حضرت پیرذ والفقاراحمد نقشبندی اور خال معظم سجی اقطاب جمع تنهے ، اور کیجھ ہم نیاز مند بھی ہم نشست تھے،مولا نا بلال حنی ندوی،مولا نا قطب الدین مظاہری اور مولا ناطلحه صاحب کے خادم ورفیق مولوی محمد اولیس مجراتی ،اورمولا ناعبد العلیم ندوی تعے وغیرہ، کچھ گفتگو کے بعدد عاکی بات آئی، حضرت حکیم صاحب نے کہا بھائی طلحہ دعا كراكي ك، چنانچد حضرت مولانا محرطلحه صاحب كاندهلوي دامت بركاتهم في دعا کرائی، ادرجلد ہی مجلس برخواست کردی گئی،حضرت قاری صاحب سب سے بعد میں گئے ،ان کی وہیل چیئرادھرادھر ہوگئی تھی ،خال معظم اوران کےساتھ بلال ماموں اورراقم الحروف حضرت قاری صاحب کے پاس ان کے اٹھنے تک رکے رہے اور ان کی برکات صحبت سے مخطوظ ہوتے رہے، حضرت قاری صاحب نے ایے تعلق کا مولانا عبدالله هن صاحب سے اظہار کرتے ہوئے کہا آپ لوگ جا ہیں یا نہ جا ہیں ہمیں تو آپ لوگوں ہے محبت ہے چھرخال معظم بھی اپنے مقام پر چلے گئے۔

#### ایک مبارک ساعت

ایک مبارک ساعت عنسل کعبہ کی تھی ، ۵ارمحرم الحرام کو بیرمبارک عمل انجام پاتا ہے ہم لوگوں کو تاخیر ہے معلوم ہوا ، چونکہ جعرات جمعہ چھٹی ہوتی ہے اور سنچر کو تقریب تھی ، رئیس شووُن الحرمین الشریفین شیخ صالح بن عبدالرحمٰن الحصین کا ندوہ اور اکابرندوہ سے جوتعلق ہے خاص طور سے حضرت مولا ناسید ابوالحن علی صنی ندوی سے جوقد یم نیاز مندانداور بڑاہی مخلصانہ ومحبانہ تعلق رہا ہے اوران کی بعض کتابوں کو بہت بڑے یہ نیانہ پرشخ مُصنین نے عام بھی کرایا ہے، اس کی وجہ سے اجازت نامہ ملنا پچھ مستجد نہ تھا گرہم لوگوں کو خیال دیر میں آیا ادھرادھرسے کوشش کی بعض احباب نے کی جوکارگر نہ ہوئی اس لیے کہ دفائر بند سے، اور یوم السبت کو علی العباح مبارک عمل انجام بان تھا، گریہ حسن اتفاق تھا کہ عشاء کی نماز بدھ کوشخ حصین نے باب ملک عبدالعزیز سے داخل ہوکر جہاں آھیں جگہ ل گئ قریب ہی پڑھی، نماز سے جب وہ فارغ ہوئے تو ملاقات کا شرف ہم لوگوں نے حاصل کیا، خال معظم سے بڑے تعلق سے پیش آئے، اور ہم لوگوں نے بھی ملاقات کی سعادت حاصل کی، وہ ایک زاہداور بڑے ہی متواضع شخص ہیں جبکہ ان کا مرتبہ وزیر کا ہے۔ (۱)

بھائی عبیداللہ اسحاتی بھٹکلی ندوی نے جوعرصہ سے مکہ مکرمہ میں مقیم ہیں اپنے طور سے شخ سے عرض کیا مگر شخ کو بہت افسوس ہوا کہ کاروائی کا وقت نکل چکا ہے، اور ضابطہ سے اب اس کا موقع اس بار نہیں مل سکتا تھا، البتہ شخ نے حضرت مولا نا ابوالحسن علی ندوی اور ندوۃ العلماء اور مشاکخ ندوہ سے اپنے تعلق ومحبت کا اظہار کیا، اور بڑی شفقت ومحبت کا اظہار کیا، اور بڑی شفقت ومحبت سے پیش آئے۔

ضابطہ سے ہٹ کر رابطہ کی ایک شکل اختیار کئے جانے کا موقع باتی تھا وہ یہ
کہ کلید بر دار کعبیثیں صاحب کے ساتھ جو ہو لے اس کور د کانہیں جاتا،
برا درم محمد ابو بکر مکی جو مکہ میں ہی مقیم ہیں، اور اس طریقہ سے داخل کعبہ مشرفہ ہو چکے
ہیں، خال معظم کو بھی اسی طرح لے جانا چا ہالیکن ان پر بیدورع وتقوی کی کیفیت غالب
آئی کہ یہ بے اصولی کا طریقہ ایک بڑے شرف کے لئے ہے، بیطریقہ اختیار کرنا شاید

(۱) افسوس كہ شخ صالح الحصين چند ماہ كے بعد اپني علالت كے باعث مستعقى ہو گئے اور ان كى سبكدوشى كوايك سال بھى گزرنے نہيں پاياتھا كەانھوں نے داعى اجل كولېيك كہا رحمه الله تعالىٰ رحمة واسعة و تقبل منه حسناته و حدماته و نصرته للدين والإسلام والمسلمين. صحیح نہ ہو، اور دوسری طرف زحام جس سے دوسروں کواذیت پہنچ رہی ہے اور ایذاء مسلم حرام ہے، چنانچہ وہ زینہ پر پہو گج کرواپس ہوئے، ایسی باریک باتوں پرنظر ہرایک کی کہاں جاسکتی ہے، بیان کے باتو فیق ہونے کی بات ہے۔ بہر حال عسل کعبہ کا بیہ منظر باہر سے دیکھا گیا، مستورات نے بھی دیکھا، حضرت پیر صاحب نقشبندی نے اس موقع کا تجربہ سایا کہ ہم نے دعا کی قبولیت کا تجربہ کیا ہے، اور سال میں دو بار ایسا ہوتا ہے اور دہ اس موقع پر یہاں ضرور ہوتے ہیں۔

خال مظم کار جحان بیتھا کہ بیات عام کرنے کی نہیں ہے، اس لئے کہ مواقع وعامیں اس کا فررا حادیث میں نہیں آتا ، وام اس کا ٹمپر پی سمجھیں گئیں اور اپنے لئے ضروری کرلیں گے، بدعت کے سلسلہ میں اتی حساسیت کہ اس کے خدشہ سے خوف ہو، سے چیز اس موقع پرد کیھنے کو مل برا درم محم کی بیت اللہ شریف داخل ہوگئے تھے، اور ہم سب مولا تا بلال صاحب ، مولوی عبید اللہ بھٹکی مجمہ الا نصاری کیرالا ، حالا نکہ کلید بردار کعب شخ عبدالقادر میں کے ساتھ چلے تھے، جوشنے عبدالعزیز شیعی کے جائیں ہوئے ہیں، اس خیال سے قریب جاکر لائن سے باہر آگئے ، اور سامنے سے منظر دیکھا، اور بیس اس خیال سے قریب جاکر لائن سے باہر آگئے ، اور سامنے سے منظر دیکھا، اور کی کیا، اور اس پرزیا دہ اجر وثواب میں کو اور جذبات کو اس شرف و سعادت میں شریک کیا، اور اس پرزیا دہ اجر وثواب کے امید وار ہوئے ، کہ "نیة السموم میں آداب میں کہیں کو تا ہی ہوجاتی تو وہ نقصان دہ ہوتا، خال معظم کا اختیار کردہ عمل تعظیم شعائر اللہ کے ساتھ ہے، اور بیان کے قلب کی بوتا، خال معظم کا اختیار کردہ عمل تعظیم شعائر اللہ کے ساتھ ہے، اور بیان کے قلب کی تقویٰ القلوب " (الحج: ۲۲)۔

#### ایک مبارک تخفه

حیدرآ باد کے جناب مصلح الدین صاحب نے وکیل وزارۃ الج شخ حاتم القاضی سے ملاقات کا پروگرام بنایا، بیرحضرت مولا تا سید ابولیسن علی حسنی ندوی کے

بڑے عاشق اور ان کی کتابوں کے دلدادہ ہیں، ان کو پہلے سے اطلاع نہھی اچا تک اطلاع ہوئی ،حضرت مولا نا رحمۃ اللّٰدعليه كا نام س كرفور أاندر بلاليا، وزارۃ الحج كے مكه کے دفتر میں ملاقات ہوئی،اور کچھۃ اولہ خیال ہوا،اختتا مجلس پروہ ایک کونہ میں شیشہ كى كھڑكى كے ياس لے كئے، جہاں سے غار حرانظر آر ہاتھا، جہاں رسول اللہ صلى الله علیہ وسلم نے خلوت کے دن رات گزارے تھے،ادر پہلی وی وہاں اتری تھی ، شخ حاتم القاضى نے خال معظم سے دعا کے لئے کہا کہ بیرمبارک جگدسامنے ہے آپ دعا كراييج ، انہوں نے دعاكرائي اورسب نے آمين كہا، اور تحف كے طور يركعبه مشرفدك غلاف كِمُكِّرُ عِينَ خَاتم حسن القاضي وكيل وزارة الحج للممكلة نے خال معظم اوران کے ہم سب رفقاء کو پیش کئے۔حضرت مولا ناسیدابوالحس علی ندوی کے تعلق سے بحثیت ذمہ دار کے ان کی بات بڑی اہمیت کی حامل تھی جس کا انہوں نے اظہار کیا میں وہ منظر بھول نہیں سکتا جب شیخ ابوالحن کے ہاتھ میں کعبد کی تنجی تھی اور وہ دروازہ کھول رہے تھے، بیشرف کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہوا، بیکلید بردار کعبہ کا کام ہے جسےوہی انجام دیتاہے۔

شخ ماتم القاضی کا بعد میں فون آیا وہ خواہش مند تھے کہ مولا نا ان کی دعوت طعام قبول کریں ،مولا نانے شکریہ کے ساتھ معذرت پیش کی۔ مجلس فرکر

مدینه منوره کی ملاقات میں حضرت مولانا ملک عبدالحفیظ صاحب کی مدظامہ نے مکہ مرمد میں مجلس ذکر میں شرکت کی دعوت دی تھی، خال معظم ایک روز وہاں گئے، حضرت مولانا طلحہ صاحب بھی تھے، کھانا بھی ساتھ کھایا، اور ملک عبدالحفیظ کی صاحب حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا قدس سرہ کے ارشد تلاندہ اور کمبار خلفاء میں ہیں خاندان پییٹا ورکا ہے اور اسے والد کے زمانہ سے قیم اور کی ہیں۔

# انجينئر عبدالمنان صاحب بيثاوري كي عنايتين

انجینئر عبدالمنان صاحب کواللہ نے بہت نوازا ہے،معجد حرام بیت اللہ شریف کے تعمیراتی کام میں وہ طویل عرصہ سے متعلق ہیں، اور اہل اللہ کوان کی بہت توجهات حاصل ربي بين،حفرت مولا نا فقيرمحمه پشاوري جوحكيم الامت مولا نا اشرف علی تھانوی کے بڑے خلفاء میں ہیں اور حضرت مولا نا اشرف سلیمانی پیثاوری کی انہوں نے بردی خدمت کی اوران دونوں کے خلیفہ ہیں اورسلسلہ مجد دیپے نقشبند ہیرقا در پیر میں حضرت مولانا قمرالزمال اله آبادي نے بھي اپنا مجاز کيا ہے، ان کے حلقہ ميں ترکي، افغانستان، برما، یا کستان، ہندوستان بلکہ چین تک کےلوگ اورعلاءومشائخ خاص طور سے بیٹھتے ہیں،حضرت مولا ناسیدابوالحس علی ندوی صاحب مکہ مکر مہ حاضر ہوتے <u>تھے</u> تو حضرت کی خدمت اورحرم لانے کی سعادت وہیل چیئر کانظم وغیر ہ کر کے حاصل کرتے تصاور مکه مرمه میں حضرت کا قیام مولانا ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی صاحب کے مکان شارع منصور میں ہوتا تھا،اس کے پڑوں میں ان کا مکان بھی ہے،ایک دن وہ حضرت مولا ناسيدعبدالله هني اورمولا نابلال حنى صاحب اورراقم وغيره كواييزيها ل عصر بعد كى مجلس میں لے گئے،مغرب كى نماز میں حرم پہونچ سے، انجينئر صاحب مغرب وعشاء کی نمازحرم میں ہی پڑھتے ہیں اور ان کی خاص جگہ میزاب رحمت کے سامنے تركى منزل پر ہوتی ہے، چند ملا قانوں میں خال معظم رحمہ اللہ سے ان كو برد اتعلق بردھ كياخاص طورسے دوان كى غر مسلمول سے تعارف اسلام كى كوشش سے متاثر تھاور ان کی خدمات کے قدردال ، کے علاء اور مشائخ بھی ملے، ان سے مولانا کو بر ما آنے کی دعوت دینے کو کہااور کہا کہ ہم بھی پہونچیں گے، گر بروگرام کا وقت آنے بر بر ما کے حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ بروگرام میں جاناممکن نہ رہا<sub>۔</sub>

آخری دنوں میں حرم سے استفادہ کے مواقع

سغر کا نظام کچھاس طرح بنا تھا کہ ہم لوگوں کی واپسی بالکل آخر میں تھی ، اور

مدینه منورہ جج کے فوراً بعد جاکر آخر کا قیام مکہ کرمہ کا رکھا گیا اور اس کا خوب فائدہ محسوس ہوا، خاص طور سے رات میں اپنا موقع مل جاتا کہ جمرا سود کا بوسہ بہولت وے لیا جائے ، اور انتظامیہ نے بیر تب قائم کر کے رات کے ایک حصہ میں مردوں کی قطار الگ اور عور توں کی الگ بنا کر مستورات کے لئے بھی آسان کر دیا۔ چنانچہ گھر کی مستورات کو بیہ مواقع بہ سہولت حاصل ہو گئے ، مولا نا رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت غنیمت جاکر اور ہم سب لوگ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ، مولا نا نے اس فنیمت جاکر اور ہم سب لوگ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ، مولا نا نے اس فیلی تعلق سے بھی سنت نبوی کا خوب استحضار رہنا تھا۔

کہ مرمہ میں بھٹکل ہاؤس میں جہاں بھٹکل کے پاشاوانیہ صاحب جے وعمرہ پر
لوگوں کو بھٹکل سے لاتے ہیں، اور ان کے معاون بھٹکل کے انصار صاحب ہیں ان
دونوں نے خوب خیال رکھا، معلوم ہوا کہ بھٹکل کے سکری صاحب و جو واڑہ میں رہ کر
یہاں کا خوب تو اب حاصل کرتے ہیں اور اس کی طرح طرح کی شکلیں اختیار کرتے
ہیں، فسحزاہ اللّٰہ تعالیٰ حیر الحزاء فی المدارین، اس بھٹکل منزل سے حرم شریف
قریب تھا، ۲ - کمنٹ سے زیادہ نہیں لگتے تھے، پیدل ہی آتا جاتا تھا، اور رکن بمانی
اور جر اسود کی جانب سیدھاراستہ جاتا تا، اس لئے چڑھائی وغیرہ کی بھی پریشانی نہ تھی
اور یہ سب ہولتیں حاصل ہو کمیں، اور بھٹکل والوں نے جوسلوک کرسکتے تھے وہ کیا۔

جب جانے کا وقت آیا تو سامان وغیر ، بھی سیٹ کرنے وہی لوگ آگئے ، مولانا سیدعبیداللہ حینی صاحب جو مکہ کرمہ میں رہتے ہیں اور خال معظم کے ہم عمر اور دشتہ میں بھائی ہیں ، بڑے معاون ہوئے ، مولوی عبیداللہ اسحاقی ندوی بھٹا کی بھی آئے ، مولوی کی کیمالا نعمانی ندوی بھی آئے ، کیرالا کے مولوی انصاری ندوی بڑا خیال رکھتے ہے ، کی کیرالا والوں کولائے اور بیعت کرایا نومسلم عبداللہ پرتاپ گڑھی کی جج کے سفر میں ساتھ رہنے کی بڑی تھی وہ ان کے بڑے خلص خادم ورفیق ہیں ، فلائٹ اور قیام کاظم ایک ساتھ

نه تھا، کیکن مکہ مرمہ میں وہ روز ملنے آتے ہیں اور کچھ وقت خاص گذارتے، اور مولوی اساعیل بھولا ندوی نے بمبئی سے اپنا نظام مولا نا کے نظام کو دیکھے کرانہی تاریخوں میں بنایا، وہ بھی آئے اور استفادہ کرتے رہے، ڈاکٹر خلیل الدین شجاع الدین بھی بڑا خیال فرماتے، اور ایک دن ام القری یو نیورٹی مکہ مرمہ میں ندوی فضلاء نے دعوت کا اہتمام ایک مطعم میں بڑی فراوانی سے کیا، جدہ کے لوگوں میں مولوی طلحہ ندوی حیدر آبادی، ضیاء عبداللہ ندوی، فرید فریدی بھائی نے دعوتیں کیں۔ بہر حال جوجس طرح کرسکتا تھا اس نے کیا، اللہ سب کوخوب جزائے خیر دے، خال محتر ممولا ناسید صہیب حینی ندوی بھی ججی کی سعادت سے مشرف ہو کر جوم کم ہونے کے بعد ملتے آئے۔

## سفرتكمل ہوا

وسط محرم الحرام ٢٣٣٠ اله وقت مكه مكرمه ميں گزار كرخال معظم اس تمناكے ساتھ واليس ہوئے كه پھرجلد ہى عمر ہ كے سفر پر آئيں گے، اور دعوتی تقاضوں كو بھى پورا كريں گے، جس كى اس سفر ميں بہت ضرورت محسوس ہوئى، لكھنؤ ميں استقبال كے لئے اعزا واقر باء اور احباب واہل تعلق ايئر پورٹ آئے، خال معظم نے دعاكرائى اور بعد ميں مولانا بلال حنى صاحب نے بھى دعاكرائى، مستورات كے جج ہونے سے بعد ميں مولانا بلال حنى صاحب نے بھى دعاكرائى، مستورات كے جج ہونے سے سب كى خوشى دوبالاتھى۔

مولانارحمۃ اللہ علیہ است مالک حقیقی کے بڑے شکر گزار تھے کہ اس نے ہر ہر موقع پر بلااستحقاق نوازا، غیب سے راستے نکا لے، رجوع الی اللہ اور انابت کے مواضع الی اللہ اور انابت کے مواضع الی اللہ ایک مرید صادق کے واقعہ نے بھی مولانا کو متاثر کیا جو طلب صادق لے کر حرم کے اندر بیعت کے متنی ہوئے اور ان کی تمنا پوری ہوئی، مولانا فرماتے تھے ان کی مچی طلب کا اثر ہم نے دل میں صاف محسوں کیا اور وقت وانابت کی کیفیت حاصل ہوئی، یہ صاحب اصلا غاز پور

کے رہنے والے ہیں، حرم شریف کی برکات وانوار کے حصول کے لیے یہاں آگر فند ق سائمہ مکہ میں ملازم ہو گئے ہیں اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں و بیتے کہ وہیں سے کعبۃ اللہ کی زیارت کرتے رہنے ہیں، اور باقی طواف وغیرہ کا خوب حوصلدر کھتے ہیں، اور بھی لوگ بیعت ہوئے، حدیث کی اجازت کچھ نے مبحد نبوی میں حاصل کی اور پچھ نے مکہ مکرمہ اور جدہ میں حاصل کی، مکہ مکرمہ میں ایک پاکستانی نو جوان محمد ابو بکر کی (مقیم مکہ مکرمہ) اور جدہ میں شیخ خالد الحکمی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

مولانانے وطن واپس آگرسجی ان محسنوں اور معاونوں کو یادر کھا جواس سفر
میں پیش پیش رہے، اور ان کے ساتھ سلوک بھی روا رکھا، بھٹکل کا سفر ہوا تو پاشا
صاحب کے دفتر (کمنب) بھی گئے جوان کاٹر یول سنٹر ہے، اور دعا کرائی، اسی طرح
التمش صاحب جفوں نے سب سے پہلے کہ میں پناہ دی تھی اور جدہ میں جناب ضیاء
عبد اللہ صاحب اور بھائی طلحہ ندوی صاحب نے جو قیام کی صور تیں فراہم کی تھیں اور
مدین طیبہ میں بھائی عبد الرشید صاحب نے جس طرح اپنامکان پوری طرح حوالہ کردیا
تھا اور طارق حس عسکری صاحب نے جو تعلق ظاہر کیا ان سب کے برتاؤکو یاد کردیا
اور چاہتے کہ کس طرح ان کے احسانات کا بدلہ دے دیں، اکھنوکے اہل تعلق کے
متعلقین نے جو سہولت پہنچائی تھی جدہ میں ان کی خاطر میں ایک دن ان کے مکان پر
متعلقین نے جو سہولت پہنچائی تھی جدہ میں ان کی خاطر میں ایک دن ان کے مکان پر
سے ان کی خدمات لی جاتی رہی تھیں۔

وطن واپسی پردوخاندانی سند ات نے کررنا پڑا، ایک مولانا سیدا حملی حنی ندوی کا سانحة وفات جو دوسرے ہی دن پیش آیا، اور اس کے دو ہفتہ کے بعد مولانا مرحوم کے پیوس اراقم کے وادا) سیدمحم سلم حنی کا سانحة ارتحال ان دونوں نے بڑے مرحوم کے پیوس ارقم کو دخصت کیا تھا، اور ان کی علالت کی خبر سن کرقیام حرمیں شریفیں سیمی نے خوب دعائیں کی تھیں، اللہم اغفر لہم وار حمهم۔

خاص بات سیمی رہی کہ حرم شریف میں حضرت قاری امیر حسن صاحب نوراللہ مرقدہ اور حضرت کلیم اللہ صاحب مرظلہ کا نیاز حاصل ہوتا رہا، اوران کی منزل میں بھی ہمی اس کے علاوہ دو دعوتوں میں انہوں نے شریک کر دایا، ان کے بخارا کے کی خلیفہ شغیق بخاری کے مکان پر اورایک قاری خلیق اللہ صاحب کی طرف سے ان کے بیٹے مولوی محمد ندوی کے مطعم میں اور دونوں جگہر وحانی غذا کا بھی سامان رہا، اور بردی بیٹے مولوی محمد ندوی کے مطعم میں اور دونوں جگہر وحانی غذا کا بھی سامان رہا، اور بردی روس پر دور مجلسیں بھی ہوئیں، ایک جگہ خواتین بھی ساتھ میں تھیں، اور ایک جگہ ہم جاروں مولانا سیدعبد اللہ حنی اور مولانا جعفر مسعود حتی ، مولانا بلال عبد الحی حتی اور راتم ان بزرگوں کے ساتھ تھا۔

### الله الوال باب

# دعوت واصلاح اورتعليم وتربيت

### ادائے حقوق کا خیال اوراس کی دعوت

حضرت مولا ناسیدعبدالله هنی ندوی رحمة الله علیه کے مزاج میں شروع سے جو چیز ود بعت تھی وہ ادائے حفوق کا خیال اور اس کی دعوت، اس کی وجہ سے وہ اینے متعلقین، پروس،محلّه،ادارے جس کی ان کی وابستگی ذمه داراندر ہی ہویا خاد مانه، کی فكرر كھتے اوركوئى اليي بات محسوس كرتے جس سے كسى فرد بشر كا نقصان مور ہا موتا و كيصة يا ادار عين خيانت كرت كى كويات اگروه خود ذمد دار موتا تو بهلام حلتفهيم وتلقین کا اختیار کرتے ورنہ کارر دائی کرتے ،اورا گر ذیمہ دار نہ ہوتے تو ذیمہ داروں تک بات پہنچا ناضر وری سمجھتے ،اور پھرمعا ملہ کواللہ کےحوالہ کردیتے۔اسی طرح کسی کوتارک صلوة ویکھتے تو تنبیه کرتے ،اورگھر میں رہ کرکسی کواس جرم کامرتکب یاتے تو صاف کہہ دیے نماز چھوڑ کرآپ ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتے ، اور ایک آ دھ کوتو گھرسے باہر کر ہی دیا۔ان کو حکیم الامت حضرت مولا نا تھا نو کی کا طریقہ اس میں بہت پیند تھا اور دعوت واصلاح اورتلقین وتربیت میں وہ اس سے بہت فائدہ اٹھاتے نظر آتے تھے، اور مفکر اسلام حضرت مولا ناسید ابوالحن علی ندوی کی طرف سے مجاز ہونے کے بعد بیہ احساس ذمدداری اور بڑھ گیاتھا، اوراصلاح وتربیت کےمیدان میں با قاعدہ قدم رکھ دیا تھا، مجلسی افادات، انفرادی ملاقات، اجتاعی پروگراموں میں تقریر وخطاب اور دوسرے ذرائع سے وہ اس کا کام لیتے ، ان کو بھی کثرت اور کمیت کا خیال نہیں آیا، انہیں ہمیشہ کیفیت کی فکر رہی، وہ جھیکے کو نہیں ، مغز کو دیکھتے تھے، وہ لباس کو نہیں دل کو دیکھتے تھے، ان کا حال آخر میں بالکل وہی ہوگیا تھا جو حال مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحین علی ندوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک بزرگ مصلح کا بیان کیا ہے کہ '' وہ رسوم ومظا ہرسے اور سلسلہ کی توسیع واشاعت سے مستعنی ہوکر اور ان سے صرف نظر کرکے اصلاح وتر بیت کے کام میں سرگری کے ساتھ مشغول تھے اور و لا یہ حافو ن لو مة لائم پر پورام کی تھا، ظا ہر کے بجائے باطن پر ،قشر کے بجائے لب پر اور جسم کے بجائے جو ہر پر نظر تھی، مسلمانوں کی زندگی ، امراض باطنی ، محاشرہ کی خرابیوں اور شاہ ولی اللہ صاحب کی اصطلاح میں غوائل رسوم پر گہری نظر تھی۔''

اس کا نتیجہ بھی وہ ظاہر ہونے لگ گیا تھا جومولا ٹانے ان بزرگ کے حال کا اثر ککھاہے کہ:

"آپ کی مجالس میں شریک ہوکر صرف حلاوت ایمانی، اور ذوق عبادت اور خیال آخرت ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، بلکہ اپنی کمروریوں کا اوراپی مخصوص بیاریوں کا بھی احساس ہوتا تھا اور وہ ان مجالس سے محض اطمینان لے کرنہیں اٹھتے تھے، اصلاح حال کا خیال، اپنی خامیوں کا احساس اور اپنی کیچیلی زندگی پر ندامت بھی لے کرواپس ہوتے تھے، جواہل اللہ کی مجالس اور مصلحین امت کی خدمت میں حاضری اور مجلسوں میں شرکت کا اصل فائدہ اور شمرہ ہے۔"

اس کے ساتھ دوسرا حال جوخود حضرت مولانا سیدعبداللہ حسی نے ایک دوسرے داعی بزرگ کا لکھاہے، بھی غالب ہوتا نظر آتا کہ: "ان کواپ شخ ومر بی سے وہ کیفیت قلبی وہ بے چینی اور امت کے حال پر شفقت، افراد امت کی اصلاح کی فکر اور تروپ کی وہ نبیت حاصل ہوئی جوخود رسول الله صلی الله علیه وسلم کا وصف خاص اور اوائے متاز ہے، اسی نے ان کو پہاڑوں، جنگلوں اور دشوارگز ارواد یوں میں پھرایا، ارتد اوسے متاثر علاقوں میں جان کو جو تھم میں ڈال کر گھمایا، روشے ہوئے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے تعلق بیدا کرانے کا سبق دیا، نہ جانے کتے بندگان خدا اللہ کے اس نیک بندے کے ذریعہ اللہ تک پہو نچے اور ان کو ہدایت نفییب ہوئی۔"

ان ہزرگ کے اس حال نے جس کا مولا ناعبداللہ حسنی صاحب نے ذکر کہیا ہے ان کوان کے اس وصف کے ساتھ متاثر کیا ، اوراس کوانہوں نے اختیار کرنے کی بھی کوشش کی ،خودوہ ان کا حال ذکر کرنے کے بعدان کا بیوصف لکھتے ہیں کہ:
'' ہر مرتبہ جس چیز نے متوجہ کیا وہ حضرت کی بےنفسی ، بے چینی ،
فکر مندی ، استغنااور اخفاء کا حال تھا ، جو خانقاہ رائے پور کی خاص سوغات اور شان امتیاز رہا ہے۔''

آخرالذكريه بزرگ حفرت حافظ عبدالرشيد رائے بورى بي، جوكه ايك داعي مصلح مربي بزرگ تنظيء اور حفرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے بورى كے خلفاء وخدام بين نماياں مقام كے حامل ہوئے۔

تکمل اسلام کی دعوت

اسی طرح مولانا میں کمل اسلام کواختیار کرنے کا جذبہ اور اس کی دعوت کا ہر دم خیال غالب تھا۔ اور جب وہ دیکھتے کہ اسلام کی بعض چیزوں کو تو اختیار کیا جارہا ہے

ادربعض کوچھوڑ اجار ہاہے، یا اپنے مقصد اور نصب العین کے حصول کے لیے غلط روش اختیار کرکے جاد ہ حق سے ہٹا جار ہا ہے تو چھر وہ شمشیر برہند بن جاتے ، انہوں نے عارف باللہ حضرت مولانا محمد احمد برتاب گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کی بوی صحبت اٹھائی تھی ، اللہ علیہ کی بوی صحبت اٹھائی تھی ، ان کا انہوں نے وصف بیان کرتے ہوئے کھھا ہے کہ:

'ایک امتیازی وصف حضرت والا کا استسلام کامل اور سپردگی مطلق ہے کہ جہاں چوں و چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ۔ چوں و چرا تجویز سے کیا کام ہے جہاں کی مانعت وارد ہوئی ہے، اگراییا کر لیتے مدیث میں بھی اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے، اگراییا کر لیتے ویبا کر لیتے ، شیطان کے دروازے کو کھولنا ہے، مسلم اسی کو کہتے ہیں اپنی تجویز سے دستبر دار ہوجائے، اللہ ہی پر نظر ہو، اس کی مرضی ہروقت اپنے پیش نظر رکھے، یہی محبت حقیقی کا تقاضہ اور لازمہ ہے، اس سے وہ استقامت نصیب ہوگی کہ قدم جادہ شریعت سے ہٹنے نہیں بیائے گا، اور ہر حال میں وہ راضی اور خوش رہے گا، حضرت فرمائے ہیں۔

بے کیفی میں بھی میں نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا ہے جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کواکمل دیکھا ہے جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اُقل دیکھا ہے جس راہ سے دہ لے جاتے ہیں اس راہ کواسہل دیکھا ہے(ا) اور اس کے برخلاف روش اختیار کرنے کو حضرت پرتاپ گڑھی کے ایک

شعرے تنبیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"اس کے برخلاف جومنافقاندروش اختیار کرتے ہیں اور ان کو شریعت وسنت کا بالکل خیال نہیں ہوتا وہ صرف دنیوی مال ومتاع کی خاطر ہر کام کرنے کو تیار رہتے ہیں، زہد وتصوف کا لبادہ اوڑھ کرلوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، ان کے منافقانہ کردار کو بیان کرکے بیشعر پڑھا ۔

صفت مومن کی میر ممکن نہیں ہے حق سے ٹل جانا منافق کی صفت ہہ ہے کہ ہرسانچے میں ڈھل جانا اور غلط روش اپنانے والے صوفیوں بلکہ ڈھوگیوں کے حال پرفریب سے بردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا

حال تیرا جال ہے مقصود تیرا مال ہے کیا خوب تیری جال ہے لاکھوں کو اندھا کردیا(۱)

عارف بالله حضرت مولا نامحمراحمہ پرتاپ گڑھی رحمۃ الله علیہ جن کی صحبت اور تو جہات حضرت مولا نامحمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ الله علیہ بھی مولا نانے تو جہات حضرت مولا ناحیہ ان کے جاتا ہے ہوئی ہے ان کا حال سے ہوچلا تھا کہ ان باتوں پر وہ نہ صرف تکیر فر ماتے بلکہ پوری صاف کوئی سے اس سے بھی کہہ دیتے اور دوسروں کو بھی اس کے شرسے بیخے کے لئے ہوشیار رہنے کو کہتے۔

#### ملت اورانسا نیت کا در د

ملت اورانسانیت کا درد جوخاص نبوی دراشت ہے، مولا نااس کے بھی دارث مخص، اوراث سے، مولا نااس کے بھی دارث مخص، اورائ سلسلہ میں انہوں نے جودور ہے کیے، اورلوگوں کوعلاقوں علاقوں میں بھیج کر ہدایت کی طرف لانے اور گمراہی سے بچانے کی جوفکر کی، اور مختلف زبانوں میں لوگوں کو (۱) نمونہ سلف ازمولا ناتم الحق ندوی، سنی: ۲۰۱۱

تیار کیا، اس میں ایک طرف تو ان کے پیش نظر محبوب اللی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء
کا طرز تھا کہ جو اپنے مریدین کو پہلے اپنے پاس رکھ کر اس کے لئے تیار کرتے، اور
ظاہری علم کے ساتھ باطنی دولت سے بھی آ راستہ و پیراستہ کرتے اور پھر جس علاقہ میں
زیادہ ضرورت محسوس کرتے وہاں جانے کو کہتے، اس طرح ملک کے مختلف حصوں میں
ان کے اور ان کے خلفاء کے بھیجے ہوئے لوگ جا کر بیٹھ گئے، اور تعلیم و تربیت اور ہدایت
خلق کے کام میں لگ گئے، اور ان کے لئے طریقہ محبت وانسانیت کا اختیار کیا، اور لوگ
قریب ہوتے گئے، اور لوگوں کے تلوب حرارت ایمانی سے گرمانے گئے۔

اسى طرح اميرالمؤمنين سيد المجاهدين حضرت سيد احد شهيد رحمة الله عليه كا طریقدان کے سامنے تھا کہ انہوں نے بعض ان اصحاب ایمان ویقین افراد میں داعیانہ جو ہر دیکھ کرانہیں میدان جہادے واپس بھیج دیایا جہاد کی نیت سے آنے والے بعض حضرات کودعوت واصلاح کے کام میں لگنے کو کہا، اور علاقہ بھی متعین کر دیا، جیسے حضرت مولا نا کرامت علی جو نپوری کوخطه بنگال کی طرف اورمولا ناسیدمجم علی رامپوری کوخطه جنوب مندمدراس (chennai) کی طرف تو اوربعض کوچین (china) کی طرف اوربعض کواپنی جگہ پررہ کر کام کرنے کی ہدایت کی ، جیسے حضرت میا نجی نورمجمہ جھنجھانوی کواپنی جگہ بیٹھ کرتغلیمی کام میں لگنے کو کہااور پھران کی تربیت سے حضرت حاجی امدادالله مهاجر کمی نکلے اور آفاب عرفان بن کران کی شخصیت جلوه گر ہوئی ،اسی طرح حضرت مفتى البي بخش كاندهلوى رحمة اللدعليه كوابنا خليفه بنايا اورايني جگهره كركام کرنے کی ہدایت کی اور پھراس خاندان میں ایسے افراد کیے بعد دیگرے نکلے جن سے علم ودین کی خوب اشاعت ہوئی اور اخیر میں حضرت مولانا میم الیاس کا ندھلوی کی دعوت دین اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمه زکریا کا ندهلوی کی تصنیقی خدمات اور تعلیم وتربیت کے ذریعہ افرادسازی کا کام عالمی سطح پرسامنے آیا اور خاندان میں حضرت مولا نامحمہ طا ہر حسنی کوروک کر تعلیم وتربیت کے کام میں لگایا اور پھرمولا ناحکیم فخرالدین خیالی، اور حضرت شاہ ضیاء النبی حشی، مولا نا سید محمد معین حشی جیسے عالی نسبت افراد
تیار ہوئے اور پھر مولا نا حکیم سیدعبدالحی حشی اور پھران کی تربیت سے مولا نا ڈاکٹر سید
عبدالعلی حشی اوران کی تربیت سے حضرت مولا ناسید ابوالحس علی حشی ندوی اوران کے
براور زادہ مولا نا سیدمحمد الحسنی اور خواہر زادگان مولا ناسیدمحمد ثانی حشی ، مولا نا سیدمحمد
رابع حشی ندوی اور مولا ناسیدمحمد داضح رشید حشی ندوی اور پھران کے بعد کی نسل مولا نا
سیدمحمد حمز ہ حشی ندوی ، مولا ناسید سلمان حینی ندوی بارک اللہ فی حیاتہم اور مولا ناسید
عبداللہ حشی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اور کام منظر عام پر آیا ، اوران کی دعوت و کھر سے ہدایت
خلق کا کام مختلف نوعیت سے ظہور یذ بر ہوا۔

مولانا سيدعبداللدهني ندوى كوايي دادا مولانا ذاكر سيدعبدالعلى حنى كي خصوصی توجه اور دعائیں حاصل تھیں ، اور ایس محبت پیدا ہوگئی تھی کہ دادا کی ایک ایک چیز کی فقل کرنا جائے تھے، شعور کی عمر کو پہو نینے کے بعد دادا کی غیر مسلموں میں دعوت کی فکر کا ان کواحساس ہوا جس کا چرچا وہ اپنے پھوپھیوں سے اور والدہ اور گھر کے بروں سے سنتے آرہے تھے،اس فکر ودعوت کو اپنانے کا ان میں حوصلہ پیدا ہوا، اور حسب طافت اس کام کا آغاز بھی کردیا، جوآخری سالوں میں ایک تحریک کے طوریر سامنے آگیا، اوراللہ تعالیٰ نے اس کے نتائج واثر ات بھی دکھائے ، اورا یسے داعی اور مبلغ آپ کوفراہم کردیے جومشرف بداسلام ہونے کے بعدایٰ زندگیوں کواور دوسروں کی زندگیوں کوروش کرنے کے لیے وقف کرنے کا مخلصا نہ جذبہ وحوصلہ رکھتے تھے، اور اپنے کو دعوت کے کام میں ایسا کھیا دیا اور گھلا دیا کہ ان کا رات دن کا چین رخصت ہو چکا تھا، اور دن ورات کاغم اور فکر ہی رہ گیا تھا کیمس طرح لوگوں کوآ گ کا اید هن بنے سے بچایا جائے ،اس یقین کے ساتھ کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیکن لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ اللہ نے انسانوں کو ہی بنایا ہے اور کوئی نہیں جا متا کب اور کہاں کس کمیت اور کیفیت کے ساتھ لوگ ہدایت یا فتہ بن جائیں گے، اللہ نے انہیں اپنے پاس اس کام میں گزارتے ہوئے بلایا وہ اس راہ کے شہید کہلائیں گے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحن علی ندوی نے جو درد وغم امت وانسانیت کا حاصل کیا تھااس میں بھی انہوں نے ان کی پیروی کرنی چاہی، بیدردوغم کیا تھاخودمولانا سیدعبداللہ حشنی ندوی رقم طراز ہیں:

''دوہ کیفیت جوآپ کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے، وہ اسلام کا فکر مندی اور دلسوزی ہے، یہ صفت ایسی غالب تھی کہ آپ مقکر اسلام کہلائے، بہت سے لوگ صرف الفاظ سے اظہار کرتے ہیں تو ان کواس لقب سے سرفرازی حاصل ہوجاتی ہے، حضرت والا کی فکر مندی طبیعت ثانیہ بن گئی تھی، بلکہ روح میں سرایت کرگئی تھی، جس کی وجہ سے آپ بے خوابی میں بھی مبتلا ہوجائے اور آخر میں کھانے کی اشتہا بالکل ختم ہوگئی تھی، حضرت والا نے اور آخر میں کھانے کی اشتہا بالکل ختم ہوگئی تھی، حضرت والا نے تحریر فرمایا ہے، لیکن وہ خود حضرت کا حال تھا جو حدیث دیگراں تحریر فرمایا ہے، لیکن وہ خود حضرت کا حال تھا جو حدیث دیگراں میں آگیا ہے، یایوں کہنے کہ شخ کی نسبت حضرت میں ختی ہوگئی میں آگیا ہے، یایوں کہنے کہ شخ کی نسبت حضرت میں ختی ہوگئی ہوگئی ۔

اسلام کی فکر مندی اور مسلمانوں کے حالات سے دردمندی طبیعت ٹانیہ اور پورے نظام زندگی کی روح رواں بن گئتی، اس کے لئے نہ زندگی کا کوئی شعبہ مخصوص تھا، نہ عمر کا کوئی وقت، میدردجہم اور توائے فکر میمیں اس طرح جذب ہوگیا تھا کہ سے دردجہم اور توائے گل میں جس طرح باو تحرگا ہی کانم حساس میں جس طرح باو تحرگا ہی کانم حساس میں جس طرح باو تحرگا ہی کانم حساس میں جس میں شخل میں جس طرح باو تحرگا ہی کانہ در اور توائے ہیں۔

جس گروہ سے آپ کا تعلق تھا اس کا ذکر وشغل ، اس کا انقطاع الی اللہ اس کی بیسوئی و بے نیازی اس کومسلمانوں سے جدانہیں کرتی اور بے فکرنہیں بناتی ، بلکہ اور زیادہ اسلام اورمسلمانوں کے درو میں مصنطرب اور بے قرار بناتی ہے، اور اس گروہ کا ہر فروز بان حال سے کہتا ہے کہ

مرا درد نیست اندر دل سوچی گویم زباں سوزد
اگر دم در کشتم ترسم که مغز استخوال سوزد
یبی درد بھی زبان پر آکر آه وفغال میں تبدیل ہوجاتا، بھی
مسلمانوں کی کوتا ہیوں اور نامجھیوں پر درد وقلق کے اظہار اور
ملامت و تنبیہ پر آمادہ کرتا، بھی تنہائی میں آنسوؤں میں تبدیل
وتحلیل ہوجاتا، لیکن وہ دم کے ساتھ تھااور اس سے کی وقت وانہ
تھا۔'(1)

# فتنوں كاادراك ،فكرى بالغ نظرى اور تصنيفى وصحافتى خدمات

الله تعالی نے مولانا مرحوم کے والد ماجدمولانا سید محمد الحسنی کو جودعوت کا مزاج، فکری بالغ نظری، انسانیت کادرد، فتنوں کے ادراک اور ان کے مقابلہ کی صلاحیت اور اس میں ان کوجو زور قلم اور جرائت وید باکی عطا فرمائی تھی، وہ انہیں موروثی طور پراور بطور موہبت کے عطا ہوگئ تھی۔ مولانا سید محمد الحسنی کے انتقال پرمشہور ربانی عالم اور شہید مجاہد ملت حضرت مولانا محمد بوسف لدھیانوی نے جوتا ثر این دسالہ بینات کراچی میں رقم کیا تھا اس میں مولانا سیدعبداللہ حسنی رحمتہ اللہ علیہ متعلق دعائیہ کھا تے مرفر مائے سے جواس طرح ہے:

"مرحوم کے صاحبزادہ برادرم مولوی عبداللہ کو (جو ماشاء اللہ فارغ التحصيل ہو چکے ہیں، ان کاحقیق جانشین بنائے اور وہ تمام صلاحیتیں اور خوبیال جومرحوم میں ودیعت تھیں، بطور موہب ان

<sup>(</sup>۱) تغير حيات مفكر اسلام نمبر وووجه

#### کےصاحبزادہ کوعطافر مائے"(۱)

حفرت مولانامحد یوسف لدهیانوی شهید (م-۲۰۰۰م/۱۳۳۱می) نے جودعا دی اور توقع باندهی تھی اپنے عہد کے دین کے ترجمان اور مشہور عالم ربانی حضرت مولانا محد منظور نعمائی نے ان کے ایک مضمون پر ان کو داد تحسین دیتے ہوئے انہیں'' پدرنہ تواند پسرتمام کند'' کاضیح مصداق قرار دیا۔ (۲)

مولا نانے صرف تصنیفی و تحقیق میدان میں قدم نہیں رکھا بلکہ انہوں نے اپنے دادا کی طرح دعوت وفکر اسلامی کے مختلف مجالات کو اختیار کرتے ہوئے عرب دعجم کو للكاراه اورانسانيت كے حدى خوال بن كرانساني اخوت ومساوات كا ايك صور چونك دیا، اور اسلام کے قلعہ میں نے داخل ہونے واسے مہمانوں کومرحبا کہہ کر گلے لگایا اور بیاحساس نہیں ہونے دیا کہ وہ اپنے گھر اور اپنے خاندان کے بغیر ہیں۔انہوں نے ۔ کابین نبیں کھیں، تصنیفات پیش نبیں کیں ، تحقیقات سامنے نبیں لائے ، اپنے ادب کا لو ہا منوانے کی فکر نہیں کی ، لیکن اپنے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنے والوں کومصنف و مقق بنادیا،ادیب ومفکر کی حیثیت سے پہچوایا۔انہوں نے دین کے داعی ادر مبلغ چیپہ چپے روانہ کیے، اور جن کو جہاں روانہ کیا اس نے وہاں قیام کرنا اپنے لئے باعث افتخار سمجها مختلف علاقائي زبانيس سيكين كي طرف متوجه كياءكسي أيك يربيهساري ذمه داري نهیں ڈالی بلکہ الگ الگ طور پرلوگوں کو تیار کیا ،مثلاً کسی کو بنگالی سیکھنے اور بنگالی ادب کا ماہر بننے کی ترغیب دی اوران میں بعض کو کلکتہ میں رہ کراور بعض کو دیہات واطراف میں رہ کرکام کرنے کو کہا۔ اسی طرح کشمیر کے افراد کوکشمیر کے لئے ، آسام ومنی بوراور میگھالیہ کے افرادکوان ریاستوں کے لئے اورآ ندھرا کے لئے تیلگو کا ماہر بنا کر، اور ملیالم تمل، کنز، مراتھی، گجراتی وغیرہ کی بھی زبانیں سکھنے کی طرف توجہ دلائی، اور سنسكرت سكھانے كے لئے دارالعلوم ندوۃ العلماء كے ايك استاد جوعر بي انگريزي كے

<sup>(</sup>١) بينات (كراچي) رمضان المبارك ٩ والع

<sup>(</sup>٢) نغير حيات ، محمر أحسى نمبر ١٩٥٠ء الغرقان كعنوً مولا ناعبد الله حنى نمبر مارج ١١٠١٠٠٠

ماہر ہیں ہمولا ناحفظ الرحمٰن صاحب کو مامور کیا۔

جہاں تک تصنیفی ذوق اور تحریری سرمایی کا تعلق ہے بیآپ کوموروثی طور پر ودیت ہوا تھا، آپ کا خاندان مصنفین کا خاندان کہلاتا ہے، لیکن اس موروثی ذوق کے باوجود آپ کی با قاعدہ کوئی تصنیف سامنے نہ آسکی البتہ آپ کی سرپری میں خاصا تصنیفی کام انجام پایا۔ اس میں سرفہرست کام'' قرآنی افادات' کا ہے، جو آپ کی رہنمائی میں مولوی رسال الدین تھائی نددی نے مفکر اسلام حضرت مولا ناسید ابوالحن علی حنی ندوی کی کتابوں اور خطبات سے جمع کر کے مرتب کیا، دوسرا کام'' اسلام کا تعارف' ہے، بیکام بھی آپ کی رہنمائی میں مولوی رسال الدین تھائی ندوی نے مفکر اسلام حضرت مولا ناسید ابوالحن علی دہنمائی میں مولوی رسال الدین تھائی ندوی نے مفکر اسلام حضرت مولا ناسید ابوالحن علی حنی ندوی کی کتابوں سے جمع کر کے مرتب کیا۔ اس کا اگریزی ترجمہ آپ نے ڈاکٹر عباد الرحمٰن نشاط صاحب (نئی دبلی) سے کرایا جو اس کا اگریزی ترجمہ آپ نے ڈاکٹر عباد الرحمٰن نشاط صاحب (نئی دبلی) سے کرایا جو اس کا اگریزی ترجمہ آپ نے ڈاکٹر عباد الرحمٰن نشاط صاحب (نئی دبلی) سے کرایا جو ہندی میں ''اسلام اے پر ہے'' کے نام سے بڑاروں بڑار کی تعداد میں متعد وایڈیشن شائع ہوکر بڑا ہی متعول ہوا، ہندی میں ''اسلام اے پر ہے'' کے نام سے بڑاروں بڑار کی تعداد میں متعد وایڈیشن شائع ہوکر عام ہوئے ، اور غیر مسلموں پر اس کا غیر معمولی اثریزا۔

مفکر اسلام حضرت مولا ناسید ابوالحسن علی حتی ندوی کی کتابول کوسا منے رکھ کر
اسلام میں حورتوں کے حقوق وفرائض پر ایک کتاب مولوی عزیز اللہ ندوی سہار نپوری
سے مرتب کرائی جوجامعۃ المؤمنات لکھنؤ نے شائع کی اور پھر پاکستان میں کرا چی سے
طبع ہوئی اور یہ کتاب بھی بہت مقبول ہوئی اور یہ نینوں ایسے تصنیفی کام تھے جن کی بڑی
ضرورت تھی مفکر اسلام حضرت مولا ناسید ابوالحسن علی حتی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی دلی
مسرت ان کاموں کو دیکھ کر ہوئی اور انہوں نے اظہار مسرت کرتے ہوئے دعائیہ
کلمات بھی تحریر فرمائے ، اور بڑا اعتماد ظاہر فرمایا۔ اس سے خال معظم کا حضرت مولا نا
رحمۃ اللہ علیہ سے تصنیفی ذوق اور فکر ودعوت میں مناسبت تامہ کا پیۃ چاتا ہے۔
جہاں تک رسائل کا تعلق ہے تو ان کا ایک رسالہ ' نیک صحبت کی ضرورت'

طبع ہوکر بڑا ہی مقبول ہوا اور ہزاروں ہزار کی تعداد میں طبع ہوا، دوسرارسالہ "اسلامی اخلاق" جو تین یا چارفسطوں میں تغییر حیات میں شائع ہو چکا تھا ان کی وفات کے بعد شائع ہو کرمقبول ہوا، یہ دونوں رسا لے سید احمد شہید اکا دی دارعرفات رائے ہر ملی شائع ہوکر مقبول ہوا، یہ دونوں رسا لے سید احمد شہید اکا دی دارعرفات رائے ہر ملی وفات کے بعد تھوڑے ہیں، اور تو حید واخلاص پرالگ مستقل رسا لے زیرطبع ہیں۔ اور ان کی وفات کے بعد تھوڑے ہی عرصہ میں ان کے خطبات ومواعظ کے جمع کرنے کا غیر معمولی کام نہایت خوش اسلوبی سے ضبط تحریر میں الکر نوجوان فاضل مولا نامحہ ارمغان ندوی نے پانچ جلدوں میں "خطبات دعوت واصلاح" کے نام سے جمع کرنے کے علاوہ "حضرت مولا نامحہ احمد صاحب بھولپوری" اور" حضرت مولا ناسید ابوالحس علی ندوی سے متعلق مضامین ومقالات کو بھی جمع کرکے کتابی صورت میں چیش کردیا ہے، ندوی "خیرالذکردوکتا ہیں ابھی زیرطبع ہیں۔

عربی میں عظیم مسلے ومربی حضرت مولانا سیدخواجہ احمد نصیر آبادی پران کے مضامین قسط وار 'الرائد' میں شائع ہوئے ہے، جس کے وہ ایڈ پٹر ہے، گر کتابی شکل میں سیہ مضامین منظر عام پر نہ آسکے، گر الحمد للدان مضامین کو اور دوسرے عربی جرائد ومجلات میں شائع ان کے مضامین کے جمع وجویب کا کام برادرم ابوبکر ارمغان بدایونی ندوی اور مولوی جم الدین ندوی نے انجام دے دیا ہے، اور وہ قریب الاشاعت ہیں، ندوی اور مولوی جم الدین ندوی نے انجام دے دیا ہے، اور وہ قریب الاشاعت ہیں، ان کے علاوہ بعض دوسری اہم مصلح شخصیات پر آپ نے عربی اور اردو میں مضامین کصے، اردو میں عارف باللہ حصر ہے مولانا محمد احمد سرتاب گڑھی پر آپ کا تحمد ہے۔ مولانا محمد احمد پرتاب گڑھی کی کتاب نمون سلف مولانا محمد احمد پرتاب گڑھی کا حصہ ہے۔ مولانا کے ملفوظات بھی مرتب فرمائے تھے جو تعمیر حیات (لکھنو) اور نقوش اسلام (سہار نیور) ملفوظات بھی مرتب فرمائے تھے جو تعمیر حیات (لکھنو) اور نقوش اسلام (سہار نیور) عصر سالوں میں شائع ہو بھے ہیں۔

مفكراسلام حضرت مولاناسيدابوالحن على حنى ندوى كى ايماء پر جواصلاً حضرت

شخ الحدیث مولانا محمد ذکر یا کاندهلوی کا ایماءتھا، حیات خلیل مؤلفہ مولانا سید محمد انی حنی کی تلخیص و تعریب کی جو کتابی صورت میں منظر عام پر آئی اور اس کا ایڈیشن ختم ہو گیا۔ عربی رسائل میں بعض کے ترجی بھی کئے جن میں بعض شائع ہوئے اور بعض شائع نہ ہوسکے ۔ نزیمۃ الخواطر جو آپ کے دادامولانا تھیم سید عبدالحی حنی کی معرک کہ آراء تعنیف ہے کے ایک حصہ کا اردو میں ترجم فرمار ہے تھے مگر وہ پیکیل کونہ بینے سکار۔

تحقیق کام کا جہال تک تعلق ہے، تو سیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب ''المفوز السکیب فی اصول التفسیو'' پر پچھکام اس زمانہ میں کیا تھا جب وہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں اس کتاب کا درس دے رہے تھے، اور حضرت مولانا سکیم سیوعبدالحی حنی کی حدیث پر کتاب ''تھ ذیب الاخلاق'' پر کام کا ارادہ تھا، لیکن بیدارادہ عملی طور پر دروس کی شکل میں کمل ہوا اور بیکمل دروس محفوظ کر لیے گئے ہیں۔

جہاں تک مقالات ومضامین کا تعلق ہے ان کا بڑا ذخیرہ جریدہ "الرائک"
میں محفوظ ہے، جس کا تیسراافتا حیا نہی کے قلم سے نکلتا تھا۔ پہلا افتتا حیہ حضرت مولانا
سید محمد دانع حسیٰ ندوی کا ہوتا، دوسر ہے تارہ کا افتتا حیہ اس کے رئیس التحریر حضرت مولانا
سید محمد داضح رشید حسیٰ ندوی کے قلم سے ہوتا اور تیسر ہے تارہ کا افتتا حیہ خال معظم حضرت
مولانا سید عبداللہ حسیٰ ندوی کے قلم سے ہوتا، اور بیسب اپنا الگ رنگ لیے ہوتے اور
سار ہے مسائل کاحل اسلام میں ہی پیش کرنے کی دعوت دے رہے ہوتے۔ چونکہ آپ
تقیر حیات کے بھی مشاورتی بورڈ کے رکن تھے، اس لئے اس میں بھی مضامین شائع
ہوتے، اور اپنے خاندانی رسالہ ماہنامہ رضوان میں زمانہ طالب علمی سے لکھتے آپ
تھے۔ اس کے علاوہ ماہنامہ با نگ در ااور با نگ حرامیں بھی مضامین شائع ہوتے اور اب
تخے، اور اسی طرح " نقوش اسلام" (ما نک مؤسہار نپور) میں مسلسل مضامین شائع ہور ہے
تھے، اور اسی طرح " نقوش اسلام" (ما) میں بھی وقتا فو قتا شائع ہوتے۔

<sup>(</sup>۱) مظفراً بإدسهار نبور

### دعوتی وتر بیتی منصوبے

چونکہ آپ کی دعوتی مشغولیت بڑھتی جلی گئی تھی،اس لئے جو تسنی پلان آپ

کے ذہن میں تھے،اس کے لئے آپ خوداپنے کو فارغ نہیں کر پار ہے تھے تواس لیے

اپنے تعلق والوں کواس کی طرف متوجہ کیا، جیسے تاریخ اصلاح و تربیت کا کام راقم کے

میر دکیا، تا کہ سلاسل تصوف کے تذکرہ و تاریخ میں جو بے سر و پابا تیں آگئی ہیں ان کو

الگ کر کے تو حید خالص اور ا تباع سنت کی باتوں کوسا منے لا یا جائے ،اوراس کی ایک

مسلسل تاریخ پیش کی جائے تا کہ اس واہمہ کا تدارک کیا جاسے کہ اس میں انقطاع

مسلسل تاریخ پیش کی جائے تا کہ اس واہمہ کا تدارک کیا جاسے کہ اس میں انقطاع

مسلسل تاریخ پیش کی جائے تا کہ اس واہمہ کا تدارک کیا جاسے کہ اس میں انقطاع

مسلسل تاریخ پیش کی جائے تا کہ اس واہمہ کا تدارک کیا جاسے کہ اس میں انقطاع

کرنے سے جس طرح دور کیا جار ہا ہے ثابت کیا جاسے کہ بیالزام خود بدعت ہے۔

کرائے ،لین اس کے انجام دینے کی تحریض کی اور اس کے لیے اسباب و ذرائع بھی فراہم

کرائے ،لین اس کے انجام و سینے سے پہلے راقم سے سلاسل اربعہ پر تحقیق طور پر ان

کرمشائخ کرضیح نام ونسبت کے ساتھ دسالہ مرتب کرایا اور اس پر مقدمہ ازخود کھا، یہ

کرمشائخ کرضیح نام ونسبت کے ساتھ دسالہ مرتب کرایا اور اس پر مقدمہ ازخود کھا، یہ

تشہند ہے، سہرور دوریہ ) کے نام سے طبع ہوا۔

تششبند ہے، سہرور دوریہ ) کے نام سے طبع ہوا۔

غیر مسلموں میں دعوت کے کام کوتوت بخشنے کے لئے نئے نئے طریقے آپ
کے ذہن میں آئے اور تقریر و ملاقاتوں، پروگراموں، برادران وطن کی سرکردہ شخصیات کوسامنے لاکراسلام کا پیام امن وانسانیت عام کرنے کے طریقے کے ساتھ تھنی طریقوں سے بھی کام لئے۔ چنانچی مفکراسلام حضرت مولا ناسید ابوالحن علی حنی ندوی (۱) نے کیا تو ندوی کی کتاب فقص النہین کا ہندی ترجمہ مولا ناسید احمعلی حنی ندوی (۱) نے کیا تو اس کاحق طباعت ان سے لے کر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پورے ملک میں کھیلا یا اور بعض دوسری زبانوں میں نبیوں کے قصے کے نام وعنوان سے پیغام توحید کھیلا یا اور بعض دوسری زبانوں میں نبیوں کے قصے کے نام وعنوان سے پیغام توحید کے ماروں لاکھوں کی تعداد میں بینام توحید کھیلا یا اور بعض دوسری زبانوں میں نبیوں کے قصے کے نام وعنوان سے پیغام توحید کی میں نبیوں کے تاب وعنوان سے بیغام توحید کو ایک میں نبیوں کے تاب وعنوان سے بیغام توحید کے تاب و میں نبیوں کے تاب و میں نبیوں کے تاب وعنوان سے بیغام توحید کو ایک میں نبیوں کے تاب وعنوان سے بیغام توحید کی میں نبیوں کے تاب و میں نبیوں کے تاب و میان کی تاب کو تاب کو تاب کو تاب کی تاب کو تا

ورسالت عام کرایا اور شوق آخرت پیدا کرایا۔ بید الیا مصلحانہ کام ثابت ہوا کہ غیر مسلموں نے یہ کتاب بڑے شوق سے ہاتھوں ہاتھ لی، اور بیہ پیغام ان کے دلوں میں اثر گیا جو اسلام لانے کامحرک بھی بنا۔ اس طرح اچھی تعداد میں لوگ مشرف بہ اسلام ہوئے، اور جو اہل اسلام بدعات وخرافات میں جتلا تھے انہوں نے ان سے اسلام کو دھویا اور تو حید وسنت کے وہ ولدا دہ ہے۔

صحابہ کرام گی سیرت کا وہ پہلو جوان کے اسلام لانے کا ہے، اس پہلو پر کا م کرنے کے لئے آپ نے مولوی عبدالعلیم ندوی مقیم کلکتہ کومتوجہ کیا اور دوجلدوں میں انہوں نے ریکام انجام دیا۔افسوس کہ آپ کی زندگی میں سطیع نہ ہوسکا۔

ایک کام صحابہ کی زندگی کا ان کے ذہن میں خوب آیا کہ ان کے اقوال و ملفوظات میں تربیتی پہلو کے حامل ملفوظات کوجمع کیا جائے تاکہ تو ازن واعتدال امت میں جو کم ہوتا جارہا ہے اس کوشیح رخ پر لا یا جائے۔ مثال کے طور پر حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ نے دمشق شام سے حضرت سلمان فاری کو کو کوب جیجا کہ شام تشریف لائیس بیمقدس جگہ ہے، حضرت سلمان فاری نے بردا حکیمانہ جواب دیا کہ مقامات مقد نہیں بناتے ہیں، اس طرح اور حکیمانہ اقوال کو پیش نظر محد اس بناتے ہیں، اس طرح اور حکیمانہ اقوال کو پیش نظر رکھتے ہوئے خال معظم رحمۃ اللہ علیہ نے راقم الحروف کومتوجہ کیا کہ وہ ملفوظات صحابہ پر کام کرے اور ای کام وعنوان سے اس کومنظر عام پر لائے۔

مولا نامسعود عزیزی ندوی کوهنگف مشارخ وصلحین کے حالات پر چھوٹے چھوٹے جھوٹے رسائل مرتب کرنے کی ترغیب دی کہ اب بڑی کتابوں سے زیادہ سے مفید ثابت ہورہ میں ادربعض پر انہوں نے کام کرکے پیش کیا اوراس میں انہوں نے مفید مشورے دیۓ مولوی جمال ملیا ندوی بھٹکی کو حکیم الامت حضرت تھانوی کی بعض تربی باتوں کا مجموعہ تیار کرنے کو کہا۔

قر آن مجید ہے متعلق تراجم کا جائزہ پیش کرنے کا کام برادرعزیز سمعان خلیفہ بھٹکلی ند دی کے ذمہ کیا تا کہ ارد در جموں میں جہاں اصل سے ہٹ کرتر جمانی کی مٹی ہے اس کو واضح کر دیا جائے ،اس لئے کہ میسی نہیں کہ اللہ کی بات اس کی مراد کے خلاف مجھی اور سمجھائی جاتی رہے۔

اورسید سجبان ٹا قب بھنکی ندوی کو (جنمیں ان کی طلب اور شوق کودیکھتے ہوئے اپنے عم مخدوم و معظم حضرت مولانا سید محمد رابع حنی ندوی دامت برکاتہم کی خدمت وصحبت سے مستفید ہونے کے لیے بطور مرافق کے بلالیا تھا) وقا لَع حضرت سید احمد شہید (وقا لَع احمدی) میں سے موثر واقعات و حکایات کو انتخاب کر کے مرتب کرنے کی ترغیب دی کہ جو انسانی زندگی میں تسابلی اور غفلت کو دور کر کے عالی حصلگی اور جذبہ جہاد تعلق مع اللہ کے حصول کا شوق پیدا کریں۔

عزیز گرامی مولوی محمد نفیس خال ندوی کو بعض ترجے کے کام حوالے کئے جس سے اسلام کی وہ تضویر صحیح طور پر سما منے لائی جاسکے، جو بگاڑ دی گئی ہے، شیعیت پران کی ایک کتاب شائع ہو چکی ہے۔

ای طرح مولوی ارشد علی ولی الهی ندوی کوکوبعض کام سپرد کیے اور مزید علی تربیت کے لیے مولانا نورالحسن راشد صاحب کا ندھلوی مدظلہ کی خدمت وصحبت میں کا ندھلہ بھیجا لیکن سب سے بڑھ کران کا وہ جمیعی اقدام ہے، جوانہوں نے اپنے زیر تربیت وارشادا پنے چھوٹے بھائی مولانا سید بلال عبدالحی حنی ندوی کے سلسلہ میں ان کے اردو ترجہ قرآن پر اور اس کے ساتھ اس پر مخضر اور جامع حواثی کے متعلق کیا، اور اس کو انہوں نے ان کی ہی حوسلہ افزائی اور اظہار مسرت کا ثمر وقرار دیا ہے، اس کا بھی نقاضہ اور طباعت سے قبل ہی جو کام انجام پاچکا تھا اس کوفوری طور پر ایک نوجوان باصلاحیت عالم کو جوعر بی ہندی اردو اگریزی چاروں زبانوں سے واقفیت رکھتے ہیں باصلاحیت عالم کو جوعر بی ہندی اردو اگریزی چاروں زبانوں سے واقفیت رکھتے ہیں ہندی ترجمہ پر لگایا، کاش وہ حیات ہوتے اس خوبصورت تختہ کوخود آ تھوں سے لگاتے ہس کا اردو ایڈیشن منظر عام پر آکرز پر دست خراج تحسین حاصل کرچکا ہے، اور ہندی جس کا اردو ایڈیشن منظر عام پر آکرز پر دست خراج تحسین حاصل کرچکا ہے، اور ہندی ایڈیشن آنے کو ہے، اس کے علاوہ حدیث کی کتاب تہذیب الاخلاق کے اردو ترجمہ کی کتاب تہذیب الاخلاق کے اردو ترجمہ کی

مراجعت و تحقیق میں جومولا نامش الحق ندوی استاد دار العلوم ندوۃ العلماء کے قلم سے تھا استے دوسر سے اور درمیانی بھائی مولا ناعمار عبد العلی حنی ندوی کولگایا اور پھراس کے ہندی ترجیح کا کام مولا نامجمہ طارق ندویؒ نے انجام دیا۔ اپنے خاندان کے متناز مصلح عالم وحدث وفقیہ بزرگ شخصیت حضرت مولا ناسید مجمہ امین نصیر آبادی کے فتاوی کی جمع و ترتیب پرمولا نامطیح الرحمٰن عوف ندوی کولگایا تھا، کاش وہ بھی سامنے آتا۔

نمونہ کے طور پریہ چند مثالیں پیش کی گئیں،اسلام کے علاوہ غیر مسلموں میں دعوتی کام کے سلسلہ میں جومنصوب ان کے ذہن میں بنتے ان کو ملی جامہ پہنانے کے لئے ایک ٹیم انہوں نے تیار کر لی تھی،جس سے وہ الگ الگ کام لےرہے تھے،اوراس میں جس صرفہ کی ضرورت تھی اس میں وہ فراخ دلی سے کام لیتے تا کہ کام کرنے والا پوری طور سے یک موجوجائے۔ چنا نچہ برادرم انجم فراز علی گڑھی کو بدھ مت پر تحقیق کام پرلگایا،اورانہوں نے اس سلسلہ میں بڑا جامع کام کر کے پیش کیا، معظم صاحب کو ویدوں کی تحقیق پرلگایا،اوران کی مدد کے لئے ڈاکٹر علاء الدین سیفی صاحب، ڈاکٹر مشاہد سیفی صاحب وغیرہ کولگا کران کو دوسری ضروریات سے فارغ کیا،عیسائیت پرکام کے لئے مولوی منسوب ندوی کی صلاحیت سے فائدہ اٹھایا اوران کو اس کے لئے تیار کیا۔

بيسب تفنيفي وتحقيقى كام ان كاس اعلى تفنيفى ذوق كاپية ديتے ہيں جوان كو موروثی طور برعطا ہوا تھا۔

### ارتداد کامعاملہ اوراشاعت اسلام کے لیے جدوجہد

اور الله کی راہ اور دین کے کاموں میں وہ سعی بلیخ اور مجاہد ہ ومشقت سے کمال جہاد وقربانی کام لیتے لیتے دنیا سے گئے، ارتد ادکا مقابلہ کیا، اور ان کے ذریعہ اللہ نے غیر مسلموں اور مسلم المة میں سے داعی وسلخ تیار کیے جواپنے مثن پر ہیں، اور اس آیت کریمہ کا فیضان ان پر جلوگر ہوا کہ جس میں اہل ایمان کو خطاب ہے، اور ان

مين اصحاب ايمان وعزيميت او مخلصين صادقين كوبشارت بهي كه:

﴿ يَا أَيُهِا الذِينِ امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يستجهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الله بقون يحاهدون في سبيل الله و لا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله واسع عليم.

(المائدة:٤٥)

خال معظم رحمہ اللہ کے کاموں ،خدمات اور صفات وخصوصیت کواس آیت کریمہ کی روشنی میں ایک تعزیق مکتوب کی عبارت میں دیکھا جاسکتا ہے، جوان کے عظیم والد کے ہم درس مولانا سیداختشام احمد ندوی کا ان کے عم کرم حضرت مولانا سید محمد رالع حسنی ندوی کے نام ہے وہ لکھتے ہیں:

''مولانا عبداللہ حنی ندوی قدس سرہ نے تصوف میں بڑا امتیاز حاصل کیا تھا، ان کے مریدین کیرالہ سے شالی ہندتک پھیلے ہوئے ہیں، یہاں حفرت مولانا سید ابوالحن علی ندویؓ کے انتخاب کی صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مولانا عبداللہ حنی کو اپنا خلیفہ منتخب کیا تھا، ان کے بعض مریدین علی گڑھ میں بھی ہیں، خلیفہ منتخب کیا تھا، ان کے بعض مریدین علی گڑھ میں بھی ہیں،

تصوف وتبلیغ کابرا کام انہوں نے اس چھوٹی می عمر میں انجام دیا، ان کے ہاتھ پر برسی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا، یہ اللہ کی دین اور توفیق ہے جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے۔'(1)

### اصلاح وتربيت ميں مقام

حفرت مولانا سیدعبداللہ حسنی کا مزاج شروع سے اصلاحی تھا اور لوگوں کو اس تعلق سے مولانا کے اس وصف کو اس تعلق سے مولانا کی صحبت اور باتوں سے بڑا نفع پہو پچتا تھا، اور ان کے اس وصف کو ان کے بڑے اور اپنے عہد کے مشائخ کہار بھی محسوس کرتے تھے، رائے بریلی میں مدرسہ ضیاء العلوم کے استاد حفظ حافظ عبدالرؤف صاحب نے محی النة حضرت مولانا شاہ ابرار الحق حتی ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عریفہ تجریر کیا کہ:

''یہاں کے علماء میں حضرت مولانا سیدعبداللہ حنی صاحب مدظلہ کی خدمت میں حاضری کی سعادت ملتی رہتی ہے، کیاان کی خدمت میں ہم اپنی اصلاح وتربیت کی بابت عرض کر سکتے ہیں، حضرت کے رجحان کا انتظار ہے گا؟

حفرت محی السنة قدس سره نے جواب مرحمت فر مایا اور لکھا کہ: \* مکر می زیدلطفہ

وعليكم السلام ورحمة الثدو بركانته

آپ کو بخوشی اجازت ہے کہ اصلاحی مکا تبت مولانا عبداللہ حسنی دامت برکاتہم سے جاری کرلیں، اللہ تعالیٰ آپ کوفلاح دارین کرتر قیات سے نواز ہے۔

والسلام
ابرارالحق

اارشوال ۲۳ هـ

الل الله کی توجہات اور مسلحین امت ومربین نفوس کے اعتاد اور دعاؤں کا اللہ کی توجہات اور آپ کی بیعت میں داخل ہوکر اور آپ کے مواعظ اللہ تھا کہ آپ کی صحبت سے اور آپ کی بیعت میں داخل ہوکر اور آپ کی طرف خواص کا بھی ولمفوظات من کرلوگ بڑا فائدہ محسوں کرتے اور بہت جلد آپ کی طرف خواص کا بھی رجوع ہونے لگا، اور آپ کی اصلاح وتربیت میں حکیمانہ اسلوب واندازلوگوں کو تھینچنے لگا، اور آپ کی اصلاح وتربیت میں حکیمانہ اسلوب واندازلوگوں کو تھینچنے لگا، مولانا محمد الیاس ندوی بھنکلی نے آپ کے اس نمایاں وصف کواس طرح بیان کیا ہے:

''مولا ناعبدالله صاحب کے صلقہُ ارادت میں اکثر تعلیم یا فتہ و برُ هے لکھے لوگ اور خواص تھے، مولانا کی علمی ودعوتی شخصیت میں ان کے لئے بڑی کشش تھی ،اسی سال رمضان المبارک کے اختام برشوال المكرم ميس دالى كے مشہور اديب جناب تابش مہدی صاحب نے مجھے فون کیا، کہنے گے مولانا! میں نے رمضان ميں اس دفعہ حضرت مولا ناسيد محمد رالع صاحب كي خانقاه تكيه رائة بريلي مين كچھ وقت گذارا، مولانا كي صحبت ميں گذرے میری زندگی کے بیہ بہترین لحات تھے، میں مولانا عبدالله صاحب کے درس ومجلس میں بھی شریک ہوتا تھا، اس دوران علم وحكمت قرآني كے لطائف اور اسرار ومعاني كے وہ نكات مجصمولاناك مجلس مين سننے كوسلے جو بالعموم حكيم الامت حصرت مولانا تھانوی کی کتابوں ہی میں نظر آتے ہیں، انہوں نے کہا میرا ارادہ ہے کہ میں ہرسال حضرت مولانا رابع حنی صاحب کی خانقاہ رائے بریلی میں رمضان کا بچھوفت گذاروں گاا درمولا ناعبدالله صاحب کی مجالس سے بھی مستفید ہوں گا۔ کچھ بھی حال کیرالہ کے سابق ممبر پارلیمنٹ اور آل انڈیامسلم

<sup>(</sup>۱) پیام عرفات (رائے بریلی) حضرت مولا ناعبدالله حنی ندوی نمبر مارچ رابر بل ۲۰۱۳ و

لیگ کے سکریٹری جناب عبدالعمد صدانی صاحب کا تھا ، مولانا کا جب بھی کیرالہ کا سفر ہوتا تو وہ مولانا سے ملنے ان کی قیام گاہ ضرور تشریف لاتے اور کہتے کہ مجھے مولانا کی مجلس میں بڑاسکون ماتا ہے۔'(1)

#### طريقة اصلاح

مولانا سیدعبداللدهنی ندوی اصلاح وتربیت کے کام میں روک ٹوک کو ضروری ہجھتے تھے، چھوٹوں کو صراحت کے ساتھ اوراگر برابر کے یا پچھ بڑے ہوتے تو اظہار واقعہ اور استفسار کے ساتھ بات جو وہ مناسب سجھتے پیش کردیتے، ان کے گھر اور باہر کی زندگی کا مشاہدہ روز کرنے والوں میں ایک بھائی مولانا سیدجعفر مسعود حنی ندوی ایٹ مشاہدات وتجر بات کی روشنی میں بیان کرتے ہیں کہ:

''شریعت کے خلاف عمل میں وہ خاموش نہیں رہتے تھے، ٹو کتے تھے، غلط ہولئے پراصلاح کرتے تھے، برسلیقگی اور پھو ہڑپن پر شنبیہ کرتے تھے، خیرخواہی شنبیہ کرتے تھے، کیا تھا، خیرخواہی کے جذبہ کے ساتھ، خیرخواہی ان کی بات کو قبول کرتا تھا، اور ان کا ٹو کنا کہی کسی کو برا نہیں لگتا تھا، دہ ایک دائی کے ساتھ ساتھ ایک مصلح بھی تھے، یہ الگ بات ہے کہ ان کی زندگی کا دعوتی پہلوزیا دہ نمایاں ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی کا اصلاحی پہلو پچھ دبا ہوا نظر آتا تھا، کین حقیقت یہ ہے کہ ان کے یہاں دعوتی اور اصلاحی دونوں پہلو محقیقت یہ ہے کہ ان کے یہاں دعوتی اور اصلاحی دونوں پہلو ایک ساتھ حرکت کرتے نظر آتے ہیں، جس طرح ان کی دعوت ایک ساتھ حرکت کرتے نظر آتے ہیں، جس طرح ان کی دعوت

<sup>(</sup>۱) پیام عرفات (رائے بریلی) حضرت مولانا عبدالله حنی ندوی فمبر مارچ را پریل ۲۰۱۳ م

نے غیر مسلموں پر گہرااٹر ڈالا، اس طرح ان کی اصلاحی کوششوں
نے بدعقیدہ لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے میں بڑا کام کیا، کتنے
گھرانے ایسے تھے جہاں عقیدہ کی شکل بگڑ چکی تھی، دین کے نام
پرخرافات کا ایک سلسلہ تھا، الٹی سیدھی رسموں نے ان گر انوں کو
پوری طرح جکڑ رکھا تھا، لیکن تواضع اور سادگی کے رنگ میں ان
کی حکیمانہ اصلاحی کوششوں نے اپنا اثر دکھایا اور آخرکار ان
گھرانوں میں بھی تو حیدوسنت کا پر چم لہرایا۔'(ا)

#### افرادسازی کا کام

مولانا کا داعیا نہ کر دار اور مصلحانہ مربیانہ مزاج کا اثر تھا کہ وہ اس تلاش ہیں رہیے کہ کس کے اندر کس کا م کو بہتر انداز سے انجام دینے کی صلاحیت واستعدادیا تی جا تی ہے، اور اکثر ان کا نشانہ صائب ہوتا تھا، اور جو ان کے دائر ہ ہیں آجا تا اس کو تی میدان عمل اس کے مزاج وا قاد طبع اور لیافت وصلاحیت کے مطابق مل جا تا۔ اس طرح ان سے جڑ کر کام کرنے والے بھی ایک طرف تیار ہوتے اور جوصفائی نفس اور تعلق مع اللہ کی دولت کے حصول کے لئے وابستہ ہوتے اس میں ان کو تر تی حاصل ہوتی ہم ان کی ان دونوں کو ششوں میں کامیا بی سے گذر نے پر رہنمائی کے لئے ان ہوتی ہم ان کی ان دونوں کو ششوں میں کا میا بی سے گذر نے پر رہنمائی کے لئے ان کے ایک معاصر اور مشہور عالم وفقیہ مولانا خالد سیف اللہ رہمائی صاحب دام مجدہ کی تحریر کا قتباس پیش کریں گے وہ کھتے ہیں:

در انہیں افرادسازی کا ملکہ گویا اپنے دادا کی میراث میں ملاتھا، ندوہ کے سینکڑوں فضلاء اپنی تربیت کے لئے ان سے مربوط تھے، اور وہ چھوٹے اور بڑے سے بڑے ہردینی کام کا نقشہ ان کےمشورے سے تیار کرتے تھے، بیان کی اصابت رائے ،طلباء کے ساتھ شفقت ،اکلساری وملنساری ،معاملہ نبی اور ز مانہ آگہی کا نتيجه تفا\_اس حقير كوملك كي مختلف علاقوں ميں دين كي نسبت سے جانے کاموقع حاصل ہوتار ہتا ہے، اکثر مقامات پر میں نے دیکھا کہان کے تلامٰدہ ان ہے بے حدمحبت کرتے ہیں، اور انہیں ٹوٹ کر جا ہتے ہیں، اولا د کی والدین سے محبت میں فطری رشتہ کا دخل ہوتا ہے،مریدایے شخ کوغیر معمولی عقیدت کی نظر سے دیکھاہے اور بیعقیدت اس کے لئے دیوار بنی رہتی ب، لیکن شاگر دغیرمحسول طور براین اساتذه برناقد انفظر رکھتے ہیں اور شب وروز کی زندگی ان کے سامنے ہوتی ہے، اس لئے شاگردکی اینے استاذ ہے محبت اور اس محبت وعقیدت میں دوام واستمرار کسی شخصیت کے اخلاق اور ملی زندگی کو پر کھنے کے لئے بہترین نسوٹی ہے،مولا نا عبداللہ حنیؒ اس نسوٹی پر واقعی پورے

تعلق مع الله اور تزكير نفس ميں بھی وہ اپی خاندانی روايات كے بہترين وارث عنے، اور ملک كے كونے كونے ميں ان كے منتسين موجود ہے، جومولا ناعبدالله حنی ك ذريعه اپنے ايمان اور تقوى كى انگير الله على مراح مرتے ہے اور احسان كى منزلوں كو طرح تے ہے، بلكه غالبًا مخدوم گرامی حضرت مولا ناسيد محمد رابع حنی ندوى دامت بركاتهم كا كثر نوجوان متوسلين كى تربيت بھى انہيں ك ذريعه بوتى تقى ـ "(1)

معروف عالم دین استاذ کرم مولانا خلیل الرحمٰن سجاد نعمانی نددی اسے حضرت مولانا سید ابوالحسن علی صنی ندوی کے فیضان صحبت کی کرامت قرار دیتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ:

''حضرت مولانا کی تو خاص نظران پرتھی، تربیت کے مرحلہ سے گذار کر انہوں نے ان کو تزکیۂ وارشاد اور عمومی دعوت کے کاموں پر مامور بھی کردیا تھا ور وہ نہایت خاموثی اور شجیدگی و قار کے ساتھ ان سب کاموں میں گے رہتے تھے۔ ان کے قریبی لوگوں کو بھی ان کے حلقہ کی وسعت اور کام کے پھیلاؤ کا اندازہ ان کے انقال کے بعد ہوا۔'' (ا)

### دعوت کے کام میں اخفاءاورانہاک

حضرت مولانا سید عبدالله حنی بدایت خلق دارشادامت کے کام میں اس قدر یکسوہوتے گئے کہ دعوت دین اور بدایت دارشاد کا کام سب کاموں اور تقاضوں پر غالب آگیا اور اس میں انہاک اس قدر برختا گیا کہ ندان کواپئی صحت کی پرواہ رہی اور نہ شقتوں اور تکلیفوں کو خاطر میں لانا رہا، نداس کے لئے سونا مانع ہوتا اور نہ ہی کوئی اور چیز حائل ہوتی ،سفر میں بعض ایسے لمحات بھی آئے کہ دیررات کو تنہا کسی ایسے المیشن اور چیز حائل ہوتی ،سفر میں بعض ایسے لمحات بھی آئے کہ دیررات کو تنہا کسی ایسے المیشن پر چلتے ہوئے قریبی منزل پر پہنچ پھر نہ کوئی شکوہ وشکایت اور نہ کوئی گلہ اور بس و الله برچلتے ہوئے قریبی منزل پر پہنچ پھر نہ کوئی شکوہ وشکایت اور نہ کوئی گلہ اور بس و الله عیر حافظا و ہو اُر حم المراحمین کا پور استحضار، نہ جانوروں کا خوف نہ دشمنوں کے خطرات کا ڈر، حالانکہ صحت کمزور، اعصاب کمزور، بلکہ بیاریاں اور اعذار اور وہ اس کا م اور گرمیں اس قدر مستغرق ہوئے گئے کہ اسی راہ کے شہید ہوگئے۔

جناب مولا ناخليل الرحن سجا دنعماني ندوي مدير الفرقان كلصنو ابنا تاثر اظهار

<sup>(</sup>۱) ماہنامہ الفرقان مارچ ۱۰۱۳ء رئٹے الثانی ۱۳۳۳ھ

#### حقیقت کے غور پراہیا بیان کرتے ہیں:

"ان کے والد کی پیدائش ان دنوں میں ہوئی تھی، جب ان کے والد کے جواں سال چاحفرت مولا ناسید ابوالحس علی ندوی اپنے برڈ اکٹر امبیڈ کرکو اسلام کی دعوت دینے کے لئے مبئی گئے ہوئے تھے، پھر ان کے والد (مولا نا محرائحسنی) کی وفات جب ہوئی تب بھی حفرت مولا نا عمدالنت کے عنوان پر ایک دعوتی سفر پر ہی نکلے ہوئے تھے، اور میرا خیال تو بعض قرائن کی وجہ سے یہ کہ ہوئے تھے، اور میرا خیال تو بعض قرائن کی وجہ سے یہ کہ ہمارے مولا نا عبداللہ حسنی کو بھی اسی دعوت کی راہ میں شہادت کا مشرف ملا ہے، حقیقت اللہ بہتر جانے!"

مولانا کے دعوتی کام میں اخفائے حال اخلاص اور تواضع کو بیان کرتے ہوئے حضرت مولانا نعمانی یوں رقم طراز ہیں:

> "برادران وطن میں دعوت کا کام مولانا اس انداز سے کرتے تھے کہ نہ لمبی چوڑی فقوحات کی کارگذاریاں اور نہ کراماتی واقعات کی لن ترانیاں، ایک خاموش اور شجیدہ اندازتھا، نہ صلے کی تمنااور نہ ستائش کی برواہ!"(1)

اخفائے حال داخفائے کار کاوہ دوسروں کو بھی مشورہ دیتے ،اس سلسلہ میں ان کا ایک لطیفہ ہے جوالیک داعی کی تعبیر سے تعلق رکھتا ہے،اس کوان کے استاد مولا تا ڈاکٹر ہارون رشید صدیقی نے دعوت میں حکمت وموعظت حسنہ کے ان کے وصف کو بیان کرتے ہوئے ککھاہے:

"الله تعالى فَ فرمايا ٢: أدع السسى سبيسل ربك

<sup>(</sup>١) الفرقان بابت مارچ ١٠٠٣ء رئي الثاني ١٣٣٨ مير

بالحكمة والموعظة الحسنة" الله تعالى في مولانا كو حکمت اورموعظت حسنہ کی نعت سے نوازا تھا، ان سے گفتگو كريح مخالف بالكل مطمئن هوجا تاراس سلسله كامين ايك واقعه پیش کرتا ہوں کہ ایک صاحب دعوت کا کام بڑی کامیابی سے چلارہے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے نبی کر یم صلی الله علیه وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ،اور حکم ملا کہ محنت میں اضافہ کرو اور واره ارهی مند ادو (بیان کے بیان کامفہوم ہے) شایدوہ سیسمجھے کہ داڑھی غیروں کے لئے اور زیادہ پڑھے لکھے اور داڑھی منڈانے والوں کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے، اس لئے منڈ انے کا اشارہ ملاہے۔وہ منڈ انے کو تیار تھے، مجھ ناسجھ سے اگراس مخف کا واسطہ پڑتا تو میں اپنی سمجھ کےمطابق کہتا کہ جب الله کے نبی صلی الله علیہ وسلم نے تا کید کے ساتھ داڑھی رکھنے اور بر هانے کا حکم دیا ہے وہ خواب میں بھی داڑھی منڈ انے کا اشارہ نہیں دے سکتے یا تو تم خواب سمجے نہیں یا غلط بیانی سے کام لے رہے ہو، ظاہرہے میری اس بات سے وہ بیچارہ الجھ کررہ جا تا اور راه نه یا تا مگرواه رے عبدالله میاں ،عبدالله میاں کومعلوم ہوا تو ال مخص ہے فرمایا،میاں خواب کا تھم براہ راست نہیں لیا جاتا، خواب کی ایک تعبیر ہوتی ہے جمہارے خواب کی ایک تعبیر بیہے کہتم دعوت کے کام میں اپنی محنت بڑھاؤ ، اللّٰد مد دکرے گا ، اور پرد پیگنڈےاورنام سے بچو (بیمولاناکی بات کامفہوم ہے)ان صاحب کی آئکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اپنی محنت بروھادی اورداڑھی منڈانے کے گناہ سے بازرہے۔"(۱)

<sup>(</sup>۱) تغییر حیات ۲۵ رفر وری ۲۰۱۳ء

## <sup>لفع</sup> پہنچانے کا جذبہ عام مجبوبیت اور صحبت کی تا ثیر

مولانا رحمة الله عليه كى ايك برى خصوصيت وامتياز برشخص كونفع پينجانے اور نقصان سے بچانے كا ور نقصان سے بچانے كا ور نقصان سے بچانے كا جذبہ تقا، وہ حير السناس من يسنفع المناس كى عملى تصوير و مصدات صحح بن گئے تھے۔ ان كے ايك تلميذ ارشد شخ ابراراحمد ندوى استاد وارالعلوم ندوة العلماء كھتے ہيں:

بیجذبہ بڑاہمہ گیرتھا، تمام معاملات میں چاہتعلیم کا ہویاتر بیت کا، مالی تعاون کا ہویا اخلاقی رہنمائی کا، شاسالوگوں کے ساتھ ہو یا اجنبی لوگوں کے ساتھ، کیسال جھلکا تھا۔ اس جذبہ صادق سے مولانا اتنے سرشار تھے کہ اس راہ کی دشواریوں کو بڑی خندہ بیشانی سے برداشت فرماتے تھے بلکہ اس سلسلہ میں خطرات سے بھی نہیں گھبراتے تھے۔'(ا)

مولانا شخ ابراراحمہ ندوی نے جس وصف جذبہ خیرخواہی وہمدردی ونفع رسانی کا تذکرہ کیا ہے اس میں ان کے نزدیک جہنم کی آگ سے بچاناسب سے بڑی خواہش تھی ،ال یوں کے لئے ان کی محبت عام نے لوگوں میں ان کو محبوب بنادیا تھا اور ان کے اس اضلاص نے ان کی محبت اور زبان میں بلا کی تا ثیر پیدا کردی تھی۔

مشہور عالم اور قائد شخصیت حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروتی مہتم دار المبلغین لکھنو وجز ل سکریٹری جمعیۃ علائے ہندآپ کی محبوبیت اور تا ثیر صحبت کے بارے میں رقمطراز ہیں:

" قرآن مجيرك آيت "ان السذيسن امنوا وعسملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودّا" (بلاشم جولوگ

<sup>(</sup>۱) پیام عرفات (رائے بریلی) حضرت مولا ناعبدالله حنی ندوی نمبر مارچ را پریل ۲۰۱۳ <u>م</u>

الله پرایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں ان کے لئے رحمٰن محبت رکھ دیتا ہے ) کامصداق نظر آتے تھے۔

اصحاب دعوت وعزیمت میں جو چیزیں نمایاں تھیں، میں بغیر مبالغہ کے کہہسکتا ہوں کہ مولانا سیدعبداللہ حسی مرحوم میں وہ تمام با تیں نظر آتی تھیں، بہت سے غیر سلمین ان کی مجلس میں آتے سے اور وہ ان کے سامنے اسلام کی خوبیاں پیش کرتے تھے، مولانا مرحوم کی مساعی اس سلسلہ میں انتہائی موثر ہوتی تھیں، بہت سے اللہ کے بندے وائر ہ اسلام میں انتہائی پچتگی کے ساتھ داخل ہوگئے، بعض ڈاکٹر وں اور تعلیم یا فتہ لوگوں سے میری ملاقات ہوئی جن سے گفتگو کے بعد ایسامحسوس ہوتا تھا کہ بیلوگ پیدائش مسلمان ہیں، اسی طرح مسلمان بن کر اسلام کی نئم کئی کرنے والی جماعتوں کی شرائگیزی، ریشہدوانیاں اور ان کے شرور سے بھی مولانا مرحوم پوری طرح واقف تھے اور ان فتوں کے دفاع کے مولانا مرحوم پوری طرح واقف تھے اور ان فتوں کے دفاع کے مولانا مرحوم پوری طرح واقف تھے اور ان فتوں کے دفاع کے مولانا مرحوم پوری طرح واقف تھے اور ان فتوں کے دفاع کے مولانا مرحوم پوری طرح واقف تھے اور ان فتوں کے دفاع کے مولانا مرحوم پوری طرح واقف تھے اور ان فتوں کے دفاع کے مولانا مرحوم پوری طرح واقف تھے اور ان فتوں کے دفاع کے مولانا مرحوم پوری طرح واقف تھے اور ان فتوں کے دفاع کے مولانا مرحوم پوری طرح واقف تھے اور ان فتوں کے دفاع کے مولانا مرحوم پوری طرح واقف تھے اور ان فتوں کے دفاع کے مولانا مرحوم پوری طرح واقف تھے اور ان فتوں کے دفاع کے مولانا مرحوم پوری طرح واقف تھے اور ان فتوں کے دفاع کے مولانا مرحوم پوری طرح واقف تھے اور ان فتوں کے دفاع کے دوائ کے مولانا میں پوری طرح واقف تھے اور ان فتوں کے دفاع کے دول کے دفاع کے دول کے

میں ہمتنا ہوں کہ ان کے دادا مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحن علی هنی ندی رحمت الله علیه کی قائم کردہ تحریک پیام انسانیت کوانہوں نے اچھی طرح سمجھ رکھا تھا، ای لئے بیاہم کام ان کے لئے آسان ادر موثر ہوا اور انسانی بنیا دوں پر لوگوں کو جوڑنے اور قریب کرنے کا کام انہوں نے پیام انسانیت کے جوڑنے اور قریب کرنے کا کام انہوں نے پیانہ پر کیا، جس سے جلسوں، پروگراموں کے ذریعہ بڑے پیانہ پر کیا، جس سے برادران وطن میں جو اسلام کے متعلق غلط فہیاں پھیل رہی تھیں

ان کا ازالہ ہونے لگا، اور توقع کی جارہی تھی۔کہ بہت جلد غیر معمولی نتائج اور اثرات ظاہر ہوں گے۔'' (۱)

# مسلك حق كي صحيح ترجماني

ترجمان اہل سنت والجماعت مولا ناعبد العلیم فاروقی کھنوی رقم طراز ہیں:
ملک حق کی صحیح ترجمانی اور کتاب وسنت پران کی نظراور
صحیح فہم دین کا ،ان سے گفتگو سے ہرکوئی اندازہ کرسکتا تھا ،ان ک
یہ صلاحیت اس وقت خاص طور پرمشاہدہ میں آئی ، جب آئییں ہم
نے امام اہل سنت حضرت مولا ناعبد الشکور فاروقی رحمۃ الشعلیہ ک
قائم کردہ تحریک وعوت واصلاح کے ایک اہم جز مجم م الحرام کے
زمانہ میں کھنو میں شہدائے اسلام کے تقریباً سوسالہ جلسوں کے
انعقاد میں مدعوکیا، تو انہوں نے وہ خطاب کیا جوان جلسوں کے
مقصد اور اس کی روح کے عین مطابق تھا، ہم لوگوں کو ان ک
بیان سے بردی مسرت اور خوشی ہوئی ،اور بیصاف محسوس ہوا کہ
بیان سے بردی مسرت اور خوشی ہوئی ،اور بیصاف محسوس ہوا کہ
بیان سے بردی مسرت اور خوشی ہوئی ،اور بیصاف محسوس ہوا کہ
مرتبداور ان کی خد مات کے سلسلہ میں بڑا ہی متواز ن رجحان اور
مرتبداور ان کی خد مات کے سلسلہ میں بڑا ہی متواز ن رجحان اور

# دعوت واصلاح کا کام کرنے والوں کو چند مدایات

دعوت واصلاح کا کام کرنے واے علماء کے سامنے اپنے ایک خطاب میں جو ہدایات دیں وہ بڑی کام کی ہیں، جن کا خلاصہ پیش کیا جارہا ہے: ا - واعی مؤثر ہوتا ہے اور مدعومتا ثر ہوتا ہے، آپ داعی بنیں گے

<sup>(</sup>۲۰۱) پیام عرفات (رائے بریلی) حضرت مولا ناعبداللہ حشی ندوی نمبر مارچ را پریل ۱۳۱۳ء

تو مؤثر ہوں گے، اور اگر آپ نے اس چیز کو چھوڑ دیا سب پھھ حاصل کرلیا، مگر داعی نہ ہے تو آپ ہمیشہ متاثر رہیں گے، میہ بہت ہی بنیا دی بات ہے۔

۲- اگرآپ دائی بن جائیں گے تو خود بخو دمحسوں ہوگا کہ اندر
ایک نیا انسان پیدا ہور ہاہے، آپ جس قدر دعوت کا کام کریں
گے وہ انسان طاقت رہوگا، جتنا وہ انسان آپ پرغالب ہوگا، آپ
کے اندراتی ہی طاقت وقو انائی بڑھتی جائے گی، حضرت مولا نامحہ
الیاس صاحب نہایت نحیف و کمزور تھے، زبان میں لکنت تھی، گر
الیاس صاحب نہائی اس نوگیا تھا، ان کا ایک ایک جملدل پرئتش
ہوجا تا تھا، ہولتے تھے اور کا پہنے لگتے تھے، بے چین ہوجاتے تھے
اور تڑ ہے تھے، بیروہی انسان تھا جو حضرت مولا نامحمہ پوسف
صاحب کے اندر نشقل ہوگیا اور انہوں نے تبلکہ مچادیا، اور اتنا
عالب آیا کہ بڑے افسران ان کے کی منے بیٹے ہوتے تھے اور
مولا نااس طرح با تیں کرتے تھے ہیں۔

۳-آپ سب کچھسکھ جائیں کیکن اگر وہ داعی انسان پیدائییں ہوا تو آپ کچھ نہیں کرسکیں ہے، اس کے لئے آپ کو تیار ہونا پڑے گا، اہل دل کی خامت میں رہ کر اور اہل دعوت کی زندگی (سیرت) بھی پڑھنی پڑے گی،اور اگر کوئی (اللہ والا) مل جائے تو کیا کہنا نوڑ علی نور۔

۷-(کوئی بھی کام کرنے سے پہلے)استحضار نیت ہو،ہم کوجو بھی کام کرنا ہے اللہ کے لئے کرنا ہے، یہبیں سے آپ کے سارے مسائل حل ہوتے جائیں گے، دوثلث مسائل استحضار نیت سے حل ہوجائیں گے۔اکل حلال کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے، اکل حلال بہت اثر ڈالا ہے، کیوں کہ اکل حرام سے زبان خراب موجاتی ہے، دل خراب ہوجاتا ہے، دعوت کے کام میں اکل حلال بہت ضروری ہے،اس میں آپ اینے کو جتنا تیار کر عیس تیار کریں، اورکوتائی ندکریں،اورابھی سےآپاس کی تیاری کریں۔ ٢- (داعي وصلح كو) نفسيات كا ماهر مونا جاسم اورنفسيات ك ماہر ہمارے اہل تصوف بہت رہے ہیں ،اس کا دوسرانام فراست ب، مديث ين آتاب "اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر نورالله" اورقرآن مجيديسآتاج" إن في ذلك لآيات للمؤمنين" أى للمتفرسين، ليني وونورل جائ اورقرآن نورے بھرا ہڑا ہے۔ اور شرح صدر نورسے وابسة ہے، قرآن مجيديس اللدارسال قرماتا ہے: "افسمسن شسوح الله صدره خودنظرآ نے لگتی ہے، وہ نورجس کول جائے گا تو آپ کوزیادہ حلاش نه کرنا بڑے گا، تاریکی میں انسان کوکوئی چیز علاش کرنی یر تی ہے تو ادھر ادھر ہاتھ مارنا پڑتا ہے، کیکن جب روشنی ہوتی بية مريزاني جكه ينظرآ جاتى ية "على نور من ربه" فرايا كيا بنور مل كاليكن "نود من دبسه" الينهيس مليكا، ريجى اللَّدتعالى كاارشاد ہے" وويسل لسلق اسية قسلوبهم من ذكسر السلسه" ذكر ينورماتا بورند تساوت قلى پيدا موجاتى ہے، بیرسب چیزیں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، جتنی بیہ چیزیں حاصل ہوتی جا کیں گی،ا تناہی غیرمعمولی اخلاص پیدا ہوتا چلاجائے گا، اور نفیات کے ماہر ہوتے چلے جائیں گے۔

2-حضرت مولا تاعلی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اہم بات

الکھی ہے کہ جب کسی کے پاس جاؤ تو اس کے دل میں درواز ب

تلاش کرو، کہ کون سا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس سے داخل ہوجاؤ،

ان کے اندر جاکر دوسرے دروازے کھول پاؤگے اور اگر بند

دروازے کی طرف گئے تو کوئی بھی دروازہ کھول نہیں پاؤگے۔

۸-دعوت اور حکمت لازم و ملزوم ہیں، حکمت اور غصہ میں تضاد
ہے، جس کو غصہ آئے گا وہ حکیم نہیں ہوسکتا۔

9-کام کی تشہیراور پروپیگنڈے سے بچاجائے، بلکه اخفاء سے کام لیا جائے، اپی طرف سے بالکل ہائی لائٹ نہ کیجے، اور جو آپ کے دائرہ میں آگیا اس سے رابطہ رکھے اس کا ساتھ نہ چھوڑئے، لیوری ہدردی کیجئے۔

۱-الله رب العزت او پرسے ہدایت نازل کرتا ہے، اور وہ دل کے اندر چلی جاتی ہے، اگر ہدایت آ چی ہے تو اسے آپ کھودکر نکال لیجئے، وہ آپ کے کام ہوجائے گی، جیسے لوہا وہ تو اللہ ہی کا خزانہ ہے، لیکن جو کھود کر نکالے گا تو وہ ای کا ہے۔ ای طرح ہدایت بھی ہے کہ ہدایت اللہ نے تازل کردی آپ کھود کر نکال لیں گے تو خزانہ آپ کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وہ کم نے حضرت علی مرتضلی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا: " لأن یهدی اللہ بک رجلاً حیواً لک من حمو النعم. "

(تہمارے ذریعہ اللہ تعالیٰ ایک کو بھی ہدایت دے دے تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے بیعنی کروڑ دں سے )۔(۱)

<sup>(</sup>۱) تغیر حیات ۲۵ رفر وری ۱<mark>۳۱۰</mark> ع

# تربيت مريدين وارشادسالكين

الل تعلق کے احوال و کیفیات ، اذواق ومواجید برنظر رکھتے ہوئے بھی کسی ملفوظ کے ذریعہ بھی مطالعۂ کتب کے ذریعہ بھی مطالعہ کتب چھڑ اکر بھی ایک شغل سے دوسرے شغل کی طرف منتقل کر کے اور بھی کسی اور طریقہ سے کام لے کرتر بیت ورہنمائی فرماتے ،اور جوانفرادی طور براینی بات ندر کھ یاتے مرمجلس میں حاضر ہوتے تو وہ مجلسی افادہ کے ذریعہ ان کی رہنمائی فرماتے۔مولانا عبدالرشید راجستھانی ندوی (استاد حدیث دارالعلوم ندوة العلماء ،لکھنو) کہتے ہیں کہ میری پریثان خیالی اور ب چینی کود کی کر حضرت سیخ عبدالقادر جیلانی کے مواعظ خاص طوریر'' فتوح الغیب'' کے مطالعه کا مشوره دیا، وه ہمارے لیے انسیر ثابت ہوا۔بعضوں کو زیادہ نفیحت کرتے دیکھا تواس سے منع کردیا، یا زیادہ لکھتے دیکھا تو مطالعہ کی طرف توجہ کو کہا، اور بعض کو لکھنے سے منع بھی کردیا،اور پھرنگاہ رکھتے کہاس کے بعداس کا کیاحال ہے،وہ نفع میں ہے یا نقصان میں، اور پھر علاج تجویز کرتے۔مولانا محمہ ویثق ندوی استاد ادب دار العلوم ندوة العلماء نے الرائد کے استے مضمون میں استے بعض تجربات کی روشنی میں بڑے اہم نکات کی طرف اشارہ کیا ہے، جو انہیں مولانا رحمہ اللہ کے ساتھ کام كرنے كے دوران محسوس ہوئے۔ (ملاحظہ ہو''الرائد'' ندوۃ العلماء، كے فروري اور مارج ساماء کے شارے) ندوہ العلماء کے بعض اساتذہ وطلبہ کے اور بھی اہم مضاهن ان شارول میں لائق مطالعہ واستفادہ ہیں۔

### مردم سازی

مولا نامحمرالیاس جنگلی ندوی تحریر کرتے ہیں: ''۹۰۰'ز واپریل کے آس پاس کا زمانہ تھا،مولا نا ابوالحس علی ندوی

اسلامک اکیڈمی بھٹکل کے ایک دعوتی دورہ پر ناظم جامعہ جناب محرشفيع صاحب شاه بندرى ، نائب صدر جامعه مولانا محراقبال ملا ندوی اورمهتم جامعه مولانا عبدالباری ندوی کی معیت میں ٩/ ١٨ اساتذه جامعه كاايك وفدآ سام ،ميكهاليه، بهار، راجستهان، اتر پردیش، راجستھان اور گجرات وغیرہ کے دعوتی سفر پرروانہ ہوا،سفر کے دوران ہم لوگ آسام کے ضلع نوگاؤں کے دیہات بیا ماری میں ایک سرکاری ڈاکٹر کے گھر میں رات کوٹہرنے کے لیے جب بہنچے تو اس دورا فقادہ دیہات میں ایک جمونپروی میں ایک مدرسہ چل رہا تھا، جب اپنی قیام گاہ میں کچھ دریآ رام کے بعدرات نو بج کے قریب ہم لوگ اس مدرسے میں پہنچے اور بچوں کا جائزہ لینے کے بعدہم نے ذمددار مدرسے سوال کیا كهآپ اس دور افتاد پسمانده ديهات ميس كيسے بہنچ ؟ تومهتم مدرسه نے بتایا کہ مولا نا عبداللہ حنی صاحب کے عکم سے انہوں نے بیدرسہ قائم کیا ہے اور انہی کے کہنے براتی دوروہ یہاں قیام یذیرہوئے ہیں،ایک سال کے بعدراجستھان میں جودھپور کے قریب ایک اور گا وَل پییارشی جانا موا تو و ہاں بھی اسی طرح ایک عالم دین جو دوسرے صوبہ کے تھے دعوتی ودین اور تعلیمی سرگرمیوں میں مصروف عمل ملے، وہ بہت قلیل مشاہرہ پر وہاں کام کررہے متھ میں نے ان سے یو چھااس مخفر تخواہ برآب کیے گذر بسر کرتے ہیں؟ انہوں نے بوے اعتادے کہا کہ میں یہاں مولانا عبداللہ حنی صاحب کے حکم سے آیا ہوں اور جب تک مولانا کا حکم نہیں ہوگا میں نہیں جاؤں گا، اکیڈی کے قیام کے بعداد حرمسکسل ۱۳/سال کے وقفہ میں ملک بھر ہے جن جن صوبوں ،شہروں اور دیہاتوں میں جانے کا موقع ملا وہاں مجھےاس طرح دی ہیں نہیں درجنوں ایسےلوگ اورنوعمرعلاء ملے جن کوان علاقوں میں جانے اور دینی مدارس ومکا تب اور اسلامی اسکولوں واداروں کے قیام کی تحریک وترغیب مولانا مرحوم ہی سے ملی تھی مجموعی طور پر دعوتی جذبات سے سرشار اور پچھ کر گزرنے کی تڑپ رکھنے والےان نوجوان علاء میں جو بات قدر مشترک تھی وہ بیر کہان میں سے اکثر اپنے زمانہ طالب علمی میں اوسط درجہ سے بھی کم صلاحیت کے شارکیے جاتے تھے، مولانا عبداللدهنی صاحب ی نا قابل فراموش کارناموں میں افراد سازی کوسب سے نمایاں وصف شار کیا جائے گالیکن اس وصف میں دوسرا جواہم وصف جڑا ہوا تھا وہ یہ کہان کے ذریعہ اللّٰدرب العزت نے ان کمز ورشجھنے والوں اور کم صلاحیت کے حامل خیال کیے جانے والوں بلکہ بعض ایسے افراد واشخاص کومیدان عمل میں پہنیا دیا جن سے خود ان کے والدین واسا تذہ بھی مختلف وجوہات سے ناامید ہو<u>یکے تھے۔</u>

مفکراسلام حضرت مولانا سیدابوالحن علی ندوی کے بعد مهندوستان میں حضرت مولانا کی فکر وسوچ کے مطابق جو بے شار مدارس ومکا تب اور دینی ودعوتی ادارے ہمارے ملک میں وجود میں آئے ان کی ایک بردی تعداد کے لیے سب سے زیادہ محرک اور واسطہ بننے کی سعادت اللہ تعالی نے مولانا مرحوم کوعطافر مائی تھی۔"(ا)

<sup>(</sup>۱) پیام عرفات (رائے بریلی) حضرت مولا ناعبدالله حنی ندوی تمبر مارچ را پریل ۱۳۰۲ م

#### حكيمانها ندازتربيت

سنجل میں انجمن کے مدرسہ میں مولانا کی تشریف آوری کا حال اس وقت کے وہاں کے وہاں کے طالب علم اور آج کے مدرسہ ضیاء العلوم رائے بریلی کے استاد حدیث مولانا عمر عثمان ندوی مرادآ بادی لکھتے ہیں:

" جلسه کا افتتاح ہوا،طلبہ کے اس پروگرام میں عما کدین شہر کو بھی مدعو کیا گیا تھا، ان کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی، بروگرام کی نظامت کی ذمہ داری ایک بڑے درجہ کے طالب علم کوسونی گئی مقی، دوران نظامت ناظم جلسه نے مولانا کا تعارف کراتے ہوئے لفظ 'خلف'' کو'خلف'' کہد دیا اور ان کوایٹی اس تلطی کا احساس بھی نہ ہوسکا،شایدوہ دونو لفظوں کے فرق سے واقف نہ تھے کہ عربی زبان میں خلف اچھے جانشین کو اور خلف برے جانشین کو کہتے ہیں،طلبہ کی تقریروں کا سلسلہ ختم ہوا اور اب بڑی شدت سے انظار تھا مولانا کے خطاب کا، مولانا کوطلبہ سے خطاب کے لیے مدموکیا گیا، ہم طلبہ مولانا کا خطاب سننے کے لیے ہمتن گوش ہوکر بیٹھ گئے، اب کیا تھا مولانا کا خطاب شروع ہوا، قرآن كريم كى آيت و مخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياً خذون عرض هذا الأوني'' كي تلاوت كي اوراسي آيت كوايني مخفتگو کا موضوع بنایا ، شروع میں تو کیا بہت سے لوگ آخیر تک نہ سمجھ سکے کہ مولا نانے اس آیت کو کیوں منتخب فر مایا کسی کود مجھنا ہو تو اس انداز تربیت کو دیکھے، **ن**د کورہ آیت شریفہ کی اس انداز میں تشریح کی ناظم جلسه کی اصلاح بھی ہوگئی اور دوسر بے لوگوں کواس کی خبر بھی نہ ہوئی، پھر مولانانے' خلکف''اور' خلف'' براس دککش

انداز میں گفتگوفر مائی کہ جم طفلان کمتب کو بھی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئ ، پھر مولانا نے دنیا دارعاء پر ایک موئر خطاب کیا، قوم
میں آگئ ، پھر مولانا نے دنیا دارعاء پر ایک موئر خطاب کیا، قوم
میں اسرائیل نے کس طرح دین کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا
ادر آیات الہیکو بے حثیثیت دنیا کے بدلہ فروخت کیا، حرام وطلال
کی مطلق پرواہ نہ کی نتیجہ یہ ہوا کہ دہ لوگ نماز دن کو ضائع کرنے
والے تھہر بادرخواہشات کے پیچھے لگ گئے ادر آخرت کی بناہی
ان کا مقدر بن گئ ، جمیشہ اپنے آباء وجداد پر فخر کرتے رہے ادر کام
ان کی شریعت کے خلاف کرتے رہے ، اور کہتے رہے دسیغفر لنا"
ہم تو بخش دیے جائیں گے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) پیام عرفات (رائے بریلی) حضرت مولا تا عبداللہ حنی ندوی تمبر مارچ راپریل ۲۰۱۳ م

#### 🌋 آڻھوال باب

# سلوك ومعرفت اورنز كيهوتضوف

تصوف کیاہے؟

حضرت مولا ناسیدعبداللہ حنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں حقیقت تصوف تک رسائی حاصل تھی اس کو ہوے جامع الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

'نصوف ایک ایی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکا الیکن جن حضرات کو اس کے ضیح حالمین اور اس راہ کے معتبر اور سیح رہنماؤں کی صحبت وزیارت کی تو فی نہیں ہو گئی، ان کے سامنے تصوف کی اصطلاح ایک معمداور چیستاں بن کررہ گئی اور اس کے پس پردہ ایک ایسا خرافاتی نظام نظر آنے لگا جوروح شریعت سے متصادم اور کتاب وسنت کا متوازی نظام تھا جو ظاہر ہے کوئی تو حید کا متوالا اور سنت کا شیدائی، غیرت ایمانی اور جمیت اسلامی رکھنے والا انسان برداشت نہیں کرسکتا اور نہ کرنا چاہئے۔'(ا)

مولا نارحمة الله عليه عقيدة توحيد كواس راه مي درواز يكي حيثيت قراردية على كالترام على مولا نارحمة الله عليه الت تصريح كه ال كحفول كو كلو التعالي التحدين داخل مونے كاسوال نہيں، ادرا يك بات بهت زور دے كرفر ماتے تھے كہ كوئی فخص بينك ميں قم جمع كرنے جائے ادرا كا وُنث نه

<sup>(</sup>۱) تعمير حيات مفكر اسلام نمبر صغحه: ۲۸

کھلوائے اس کی رقم جمع نہ ہوسکے گی ، اس طرح خواہ کوئی جتنے ہی نیک کام کرےاس کو تو حدید کی حفاظت اور ترک بدعت کے غبارے نیچ بغیر فائدہ نہ پہونچا سکے گا، یہ چیز ان کو جس ماحول کے اثر اور جن مشامخ کی صحبت اور جس نظام تعلیم وتربیت سے حاصل ہوئی اس کی طرف انہوں نے خوداس طرح اشارہ کیا ہے، وہ لکھتے ہیں:

'' پچپیں تمیں سال پہلے جب کہ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ابتدائی درجات میں زیر تعلیم تھا اور بازار جھاؤلال کے اس رانے مکان میں قیام تھاجس میں ہندوستان کے اکابرتشریف لا کی تھے، حضرت تھانوی نوراللہ مرقدہ ازخودتشریف لائے، اور حضرت مدنی نورالله مرقده کی تومستقل قیام گاه تھا، جب بھی حضرت لکھنو تشریف لاتے ہاری خوش نصیبی تھی کہاس مکان کو رونق بخشتے اور گھر میں عید ہوجاتی ، اگر چہ ریسب باتیں میرے وجودے بہلے کی ہیں،لیکن کھر کی خواتین اور خاص طورے اپنی پھو پھیوں سے ان حضرات کی تشریف آوری کی برکتوں اور فاص طور سے حضرت مدنی رحمة الله عليه كے مبارك قيام كے تذكرے سے، جس كى وجہ سے فطرى طور يران حضرات كى عقیدت ومحت دل ود ماغ میں پیوست ہوگئی،ان سب سے بردھ كرحضرت مولا ناسيد ابوالحن على هنى ندوى مدظله كي مبارك صحبتوں نے دائر وعقیدت وحبت کو دسیع تر کردیا، اور غیرشعوری طورے میمسوں ہونے لگا کہ دین کا ہر داعی ہماراہے، اگرچہ طریقهٔ کارمیں اختلاف ہی کیوں نہ ہواور اللہ تعالیٰ کا ہر مقبول ومحبوب بنده ہر دلعزیز ہے، اگر چہوہ کسی سلسلہ سے تعلق رکھتا ہو، شرط سنت کی اتباع کی ہر جگہ اور ہروقت ہے۔"(۱)

 <sup>(</sup>۱) نمونة سلف از: مولا نامش الحق ندوى من: ۹۰

توحیداوراتباع سنت کے ساتھ داہ سلوک طے کرنے میں آپ نے ہمیشہ سب سے زیادہ جس چیز کواہمیت اور تمام اعمال پر فوقیت اور ترجے دی اور بجین سے اس کا شوق حاصل کر کے پوری زندگی اس میں بھی لچک نہیں دکھائی اور بھی تسابلی اور غفلت سے کا منہیں لیا جتی کہ مرض وفات میں مرض کی شدت اور تکلیفوں کے باوجود اس میں رخصت پر عمل نہیں کیا وہ نماز ہے، یہاں تک کہ جس دن انتقال ہوا اس دن بھی فجر کی نماز باجماعت اوا کی ،اور جماعت کا برابر اہتمام رکھا اور اگلی نماز کا وفت آنے سے پہلے ہی جان جان آفریں کے سپر دکی ،نماز کے سلسلہ میں اس پر آپ کا پورا عمل نھا، جس کا اللہ تعالی نے رسول اللہ (ﷺ) کو تھم فر مایا کہ:

﴿ وَأَمُرُ أَهُ لَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصُطَبِرُ عَلَيْهَا لَا نَسُتَلُكَ رِزُقاً نَحُنُ نَرُزُقُكَ. ﴾ (طه:١٣٢)

(اوراینے اال تعلق کونماز کی تاکید سیجیے اور خوداس پر جمیے ، ہم آپ سے رزق کے طالب نہیں ہیں، رزق تو ہم آپ کو دیں گے )۔

فجرگی نماز میں خاص طور پر رسول اللہ (ﷺ) کے اس معمول پر بھی عمل پیرا ہوتے کہ نماز کے لیے کہتے ہوئے مسجد جاتے ، اور دو چیز وں میں ذرا بھی کچک نہ تھی ایک عقید و تو حید کے معاملہ میں اور دوسری نماز کے معاملہ میں ۔ چنانچے بدعتی اور تارک صلوق آپ کے نزدیک سب سے بڑا مجرم تھا، اور اس سے ذرا بھی تعلق رکھنا ان کے لیے برداشت سے باہر تھا۔

تقرب الی اللہ کے مقامات طے کرنے کے لیے وہ جس چیز کو بہت ضروری اور امراض روحانی کے از الہ اور علاج کے لیے بہت مہتم بالشان سجھتے تھے وہ ذکر تھا، اس کے متعلق ان کی ایک تحریر سے ان کا فکر ور جمان پیش کیا جاتا ہے، وہ لکھتے ہیں: ''ذکر کی اہمیت وفضیلت سے قرآنی آیات اور نبوی تعلیمات اللہ اللہ ہے تو یارو جان ہے ورنہ یارو جان بھی بے جان ہے

اورمولانا رحمة الله عليه اليئي شخ ومر بي حضرت مولانا سيد ابوالحن على حسنى ندوى كى باتوں سے اپنے اس فكر وخيال كو پيش كرتے ہوئے لكھتے ہيں كہ:

'' حضرت رحمة الله عليه سے ايک طالب علم نے ذکر کی تا ثير کے بارے ميں سوال کيا، اثبات وفق (لااله الاالله کے ذکر) کے بارے ميں فرمايا که اس سے ايمان ويقين مضبوط ہوتا ہے، اور اثبات محض (الله الله کے ذکر) کی تا ثير کے بارے ميں فرمايا اس سے تعلق مع اللہ مضبوط ہوتا ہے۔''

مزیدوہ اپنے شیخ دمر بی کے اس سلسلہ میں مجاہدہ وریاضت کا ذکر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

> ''حضرت والانے بھی جب سلوک کی وادی میں قدم رکھا، تو اس کو طے کرنے کے لیے ذکر اللی کو حزز جاں بنایا اور سلاس میں جو طریقے ذکر کے مرقح جیں ان کو اپنا کر منازل سلوک طے کیے

اور بامراد وكامران رہے۔

تین مہینے لاہور میں قیام رہا، مجد کے قیام میں کیا کیا اعمال واشغال تھے، تفصیل سے بھی کی سے بیان نہیں کیا، جت جت ذکر کردیا کرتے تھے، ایک پوچھنے والے سے اتنا بتایا کہ سوائے ذکر وتلاوت کے اور کوئی دوسرا کا م نہیں تھا، تنہا اتنی بڑی مجد میں قیام تھا، نہ کسی سے ملاقات کی اجازت تھی اور نہ علمی کام کرنے کی، لطا کف پرچھ ہزاراتم ذات کا ذکر کیا کرتے ، ذکر قلبی کا بڑا اہتمام تھا، جس کی وجہ سے ہمدوقت ذاکر رہتے تھے، تبجد سے فارغ ہو کرنی اثبات جری کیا کرتے تھے، جس کامعمول آخرتک باقی رہا، جوانی میں اقابین کے بعد عشاء تک ذکر میں مشغول باقی رہا، جوانی میں اقابین کے بعد عشاء تک ذکر میں مشغول باقی رہے۔ "(۱)

#### قرآن مجيداورحديث شريف ئےاشتغال

قرآن مجید کی تلاوت، تدبر، اوراس کی تنهیم تفییر اوراس کے ذریعہ اہل دین واہل ایمان کوایصال او اب اور حدیث شریف سے اهتخال، اس کا مطالعہ، اس کی ضدمت، تدریس وتشریح وغیرہ وہ اعمال ہیں جن سے قلب میں خاص روشنی آتی ہے اور سلوک طے کرنے میں میاعمال ہوئے معین ومؤثر ہوتے ہیں، مولا تا نے پورے آواب کے ساتھ ہمیشہ ان اعمال کا التزام کیا اور اس کی اثر آنگیزی کو حدیث و گراں میں انہوں نے اپنے شیخ ومرنی حضرت مولانا سید ابوالحن علی حنی ندوی کا حال ذکر کرتے ہوئے بیان کیا ہے جواس طرح ہے:

" تنها الیمال ثواب کے لیے اامرتبہ سے ۱۳ مرتبہ تک سورہ کس کی تلاوت فرماتے اور قرن اول کے اصحاب سے لے کراس

<sup>(</sup>۱) تغير حيات مفكراسلام تمبر ص ٣٢:

وقت تک کے ہر چھوٹے برائے تعلق والے کا نام لیتے اور جن حضرات کا نام لیتے بورے القاب وآ داب کے ساتھ لیتے، رواروی میں نام نہ لیتے ،حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری كانام جب ليت تو فاتح مندوستان ضرور فرمات، نام ليني مين كهنشه سوا كهنشالكا اوربيقر يبأروز كامعمول تفاءقرآن مجيد تذريس کے زمانہ میں یاد کرنا شروع کیا،آپ کے بعض رفقاء کا بیان ہے کہ صبح سے دو پہرتک مثبل مثبل کے یاد کرنے کامعمول بھی رہا ہے، اس کے علاوہ تلاوت کے الگ معمولات تھے، اشراق وغیرہ سے فارغ ہوکرز بانی بھی سناتے تصاور دیکھ کربھی تلاوت فرمات، آخر میں این والدصاحب کی کتاب تہذیب الاخلاق جوحدیث کا انتخاب ہے کا مطالعہ فر ماتے اور بہت مسر ور ہوتے ، صیح بخاری کے ڈیڑھ دوصفنے سننے کا بھی معمول ہوگیا تھا، جو یماری کے دن تک جاری رہا۔ تکیہ کے قیام میں عزیز القدر مولوی بلال عبدالحی حشی سلمہ اللّٰہ وَنفع یہ کے ذ مہ بیہ خدمت سپر دہو گی اور دارالعلوم کے قیام میں راقم کو بیسعادت حاصل ہوئی، سنتے وقت اہتمام سے بیٹھ جاتے ،خود بھی بسم اللّٰہ پڑھتے اور نہایت خشوع ت بيرها كرتي: اللهم انفعنا بالآيات والذكر الحكيم. اورتوجہ فرماتے ، پھر میں تلاوت شروع کر دیتا۔"(1)

یا عمال تزکیہ ہیں جن کا ذکر کیا گیالیکن ان اعمال کے لیے ارشاد مرشداور خصر طریقت کی ضرورت پڑتی ہے، جیسا کہ عارف باللہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتا ہے گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا عارفانہ شعرہے کہ ۔۔

<sup>(</sup>۱) تغير حيات مفكر اسلام تمبر من ٣٢:

تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں میں چل رہا ہوں، آپ مرے ساتھ آیئے چنانچے مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے محبت کی راہ میں بھی بھی تنہا چلنے کی کوشش نہ کی،اوراپنے کو بھی آزادنہ مجھا، کہ بقول حضرت پرتاپ گڑھی کے ع اگرآزادہم ہوتے خداجانے کہاں ہوتے

چنانچ دھرت شخ الحدیث مولانا محمدز کریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کاتعلق قائم کر کے تربیت واصلاح اپنے سر پرست حضرت مولانا سید ابوالحس علی حنی ندوی سے لیتے رہے اور مشائخ وقت کی خدمت میں وقافو قا حاضری دینے کامعمول بھی جاری رکھا، جس کی تفصیل آگے آئے گی، یہ صحبت تھی جس سے دینی رنگ چڑھتا ہے۔ اس کے لیے مولانا کے یہاں جو معیار تھا اس میں دوباتیں ان کے نزدیک بہت ضروری تھیں:

ا-توحيد ميں پکا ہو۔ ۲-قول وعمل ميں سچا ہو۔

مولانا کوموجودہ دور میں نیک صحبت اور صحبت بدکی لوگوں میں تمیز ندر کھنے کا براقاتی تھا چنا نچہ اس سے زندگیوں میں جو خرابیاں پیدا ہور ہی ہیں اس کے از الد کے لیے انہوں نے ایک رسالہ تحریفر مایا جو نیک صحبت کی ضرورت کے نام سے ہزاروں کی تعداد میں شائع ہوا ، صحبت اتنی اہم چیز ہے کہ اس نے رسول اللہ (ﷺ) کی جماعت کو اس عمل سے سب میں ممتاز کیا ، اور قرآن مجید نے بھی ان کے اس وصف کی طرف اشارہ کر کے ان کی تعریف کی کہ:

﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًّاءُ عَلَىٰ الْكُفَّارِ وَمَحَمَّةُ بَيْنَهُمُ. ﴾ (الفتح: ٢٩) (حضرت) محمد (صلى الله عليه وسلم) الله كرسول بين اورجوان كاصحاب بين وه الل كفر كحق مين خت اورآ پس مين برئ

مهربان ہیں)۔

مولا نارحمۃ اللہ علیہ صحبت کے ساتھ اعمال واشغال کو اور اعمال واشغال کے ساتھ صحبت کو کافی سمجھتے ہے۔ محبت کو کافی سمجھتا جائے اور اصلاح واستفادہ کا طالب وکوشش نہ کی جائے ، بیران کے نز دیک درست نہیں تھا، اور اصلاح واستفادہ کا طالب موادر صحبت اختیار نہ کریے، اس کو بھی وہ مضر سمجھتے تھے۔

مولانا کو بچین میں بغیر کوشش کے سے چیزیں حاصل ہو کیں اور پھرطالب علمی کے زمانہ سے کوشش سے اس میں ترقی کی ، اور تادم حیات اپنے کو اصلاح واستفادہ سے مستغنی نہیں سمجھا ، اور اپنے معاملات میں صرف مشورہ لینے کو کافی نہیں سمجھا بلکہ اپنے برگوں کے انشراح پر بھی نظرر کھی ، سیان کی شان عبدیت تھی جس نے ان کو بلند مقام پر فائز کیا اور اللہ نے ان سے وہ کام لیے جودہ نائیوں نبوت سے لیتا ہے۔ چنانچہ دین کی دعوت و بلنے کام کا اپنے سر اوڑھا اور دوسری طرف تعلیم کتاب وسنت اور تزکیہ و تربیت کا کام پوری ذمہ داری سے انجام دیا۔

اصلاح وتربيت كاكام

حضرت مولا ناسید ابوالحن علی حنی ندوی رحمة الله علیه نے لکھا ہے کہ:

"قرآن مجید نے رسول الله (ﷺ) کے تین اوصاف بیان کیے

"ان اوصاف میں رسول الله (ﷺ) کی مخصوص صفت آپ کی
صفت تزکیہ ہے، آپ کے بعد آپ کی امت میں آپ کے ان
اوصاف میں بہت سے لوگ علیحہ ہ علیحہ اور بعض مجموعی طور پر
اوصاف میں بہت سے لوگ علیحہ ہ علیحہ اور تیامت تک ہوتے
آپ کے جانشین ونائب ہوئے اور قیامت تک ہوتے
رہیں گے، بعض کے حصے میں طاوت کتاب آئی، بعض کو تعلیم
کتاب، بعض کو تعلیم حکمت سپر دہوئی اور بعض کا منصب تزکیہ

ہ، اور بعض جامع اوصاف ہیں، صرف تلاوت کتاب کرنے والے واسے حفاظ وقر اہیں، تعلیم کتاب کی خدمت انجام دینے والے علاء ظاہر ہیں، اور حکمت کی تعلیم دینے والے علاء باطن اور حکمت کی تعلیم دینے والے علاء باطن اور حکمت کے وہ اہل دل صوفیہ ہیں، اور تزکیہ کرنے والے آپ کی امت کے وہ اہل دل اور صاحب حال بزرگ ہیں، جو آپ کے انفاس وانوار کے وارث وحامل ہیں۔

انبیاء کی بعثت کا مقصد پورا کرنے کے لیے اور ان کی برکات پہنچانے کے لیے در ان کی برکات پہنچانے کے لیے در ان کی برکات کہنچانے کے لیے تزکیہ بھی اتنا ہی ضروری کام ہے جتنی کتاب و حکمت کی تعلیم ہے، اور وہ تربیت اور تحیل انسانیت کے لیے دونوں کی ضرورت ہے۔ اوجود تزکیے کی کی اس طرح محسوس ہوتی ہے جس اعلیٰ تعلیم کے باوجود تزکیے کی کی اس طرح محسوس ہوتی ہے جس

اعلی علیم کے باوجود تر کیے کی می اس طرح محسوس ہوئی ہے جس طرح کھانے میں نمک کی کی اور دونوں کے نتائج میں وہی فرق ہے جوا کبر مرحوم نے بیان کیا ہے ع

زبال كوصاف ہوجاتی ہے، دل طاہر نہیں ہوتا

اہل دل نے ہمیشہ بیضرورت پوری کی اور امت کی اصلاح اور دین کی خدمت میں علاء کا اچھی طرح ہاتھ بٹایا، دونوں نے مل کر رسول اللہ (ﷺ) کی کامل نیا بت کا فرض انجام دیا، علاء ظاہر سے اگر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کی مرضی، اس کی خوشی ونا خوشی کا حال اور شریعت کے احکام کاعلم ہوا، تو ان بزرگوں سے حقائق شرعیہ اور شم الہیے کا علم اور احکام پر عمل کرنے کا شوق وولولہ، مسابقت کا جذبہ، قلب میں تازگی ورفت، روح میں بالیدگی، طاعات میں سہولت وا خلاص، تہذیب نفس اور طہارت بالیدگی، طاعات میں سہولت وا خلاص، تہذیب نفس اور طہارت

اخلاق حاصل ہوئی، جن کو نصوص قرآن وحدیث میں لفظ "
"احسان" سے تعبیر کیاجا تا ہے۔"(ا)

الله تعالیٰ نے مولانا کو دونوں منصب عطا کئے ،علم ظاہر اورعلم باطن دونوں سے ،ی انہوں نے کام لیا ، دعوت دین اور اصلاح است اور تزکیہ نفوس وقلوب وارواح کاعظیم کام لیا ، اور لوگوں نے اپنی زندگیوں ان کے فیوض ظاہری و باطنی سے زبر دست انقلاب دیکھا۔

### عشق وسوز اور در دومحبت

تصوف وسلوک کہیں یا راوعشق ومحبت کا نام دیں، یا در دوسوز کی کیفیت قرار دیں، ذکر عشق ومحبت کی آگ لگا تا ہے اور صحبت در دوسوز پیدا کرتی ہے، پیعشق ومحبت ہے جوخالق کی عبادت وطاعت کی راہ پر ڈالتی اور عبدیت کا حال پیدا کرتی ہے،جس میں پھرایی رائے رائے نہیں رہ جاتی اور عبدیت کا حال پیدا کرتی ہے،بس اللہ کا حکم اوراس کی مرضی ومنشاءاور پیند وناپیند محوظ ہوتی ہے، پیند کواختیار کرنا ہے اور ناپیند ا تباع کا وہ شوق پیدا ہوجا تا ہے جس کے بغیر قرار نہیں ہوتا، اور اخلاص وللہیت کا وہ عال ہوجا تا ہے کہ اس کے بعد پھر کسی کی خوشی نا خوشی کی پرواہ نہیں ہوتی ۔مولا نا رحمة الله عليه كي كيفيت اسى كے حسب حال تھى وہ جس چيز ميں خالق كى رضا اور پيند ديكھتے ہوتے پھر مخلوق کی خوشی وناخوش کی برواہ نہ کرتے، اس چیز نے ان کے مزاج میں صراحت پیدا کر دی تھی لیکن ہم کور د ماغوں کے لیے بیصراحت بڑی مفید ہوتی ،اور سوز وگداز اور در دومجت کا حال امت کے لیے انہیں بے قر اررکھتا ،ان کی ہیے بے قر اری ان کی اس تحریر ہے مجھی جاسکتی ہے جو عارف باللہ حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی كِتذكره كاحصه بوه لكھتے ہيں:

<sup>(</sup>۱) سيرت سيداحمد شهيد جلد دوم عن ١٥٢٤

'' حضرت والانے اپنی سیج آفسی ، عشق و مجت کی گرمی اور اخلاص وللہ بیت سے نہ جانے کتنے دلوں کی دنیا بدل دی ، کتنی آگھوں میں مارے ، قلب کے سوز وگداز سے آشنا ہوئے ، کتنی آگھوں میں سرور عشق اور کتنے چہروں پر یقیس کا نور پیدا ہوا ، آج ایسے حضرات جن کے اوصاف علامہ اقبال نے اس شعر میں بیان کئے ہیں ۔۔

یقیں محکم عمل پیم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں کم ہوتے جاتے ہیں جب کہ زمانہ کوالیے حضرات کی شدید ضرورت کیے۔'(1)

ادرلوگوں خصوصاً اہل علم کی ظاہر پرتوجہ ادر باطن سے بے تو جہی پراپنی کڑھن کا اس طرح اظہار کرتے ہیں :

"آج کل دستار نصلیت تو رہ گئی، لیکن دستار محبت غائب ہوگئی،
ارشادات ہیں، تعلیمات ہیں، تقریریں ہیں، تحریریں ہیں، لیکن
دوح سے خالی، عشق ومحبت کی گری سے دور، یقین محکم سے
عاری، لفظوں کے غبارے حرفوں کی پنتگیں، عشل کی ڈور سے لڑائی
جاری ہے، حقیق کے نام پر تقید، تقید کی آڑ میں تنقیص کی گرم
بازاری ہے، اللہ کے مقبول اور محبوب بندے زمانہ حاضر کے
نہیں بلکہ وہ جن پر ہمارے سلف کے بڑے برے ناقدین
خاموش تھے، آج اہل قلم کی زدھیں ہیں: "فسیالسیٰ الله
المشتکیٰ۔ "(۱)

مولانارحمۃ اللہ علیہ حضرت پرتا پکڑھی کا ایک شعر سناتے تھے جوخودان کے حسب حال تھا، اور جس میں سجھنے والوں کے لیے بردا پیغام ہے کہ محبت نام ہے مرمر کے جینا نہ کہ مر جانا ابھی اس راہ سے واقف نہیں ہیں ہائے بروانے ابھی اس راہ سے واقف نہیں ہیں ہائے بروانے

اورای چیز نے ان کو وہ جاد ہُ استقامت عطا کیا تھا کہ جس کے بعد وہ اس سانچہ سے نکانہیں جس میں ڈھل چکے تھے، جو کتاب دست کاسانچہ تھا اور وہ حال بھی انہیں پہندنہیں تھا کہ جس سے دوسروں پرتو حال طاری ہواور وہ بے حال اور بے کیف ہوجا ئیں، محبت کی راہ کی حقیقت کو حضرت مولا ناعبداللہ حسی نے اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ:

''یووه شعبہ ہے جس کا تعلق قال سے کم حال سے زیادہ ہے، یہ شنیدن سے زیادہ چشیدن ہے، یہاں کام قلب بریاں اور چشم گریاں کا ہے، نہ عقل جراں اور فکر پریشاں کا، یہ مشاہداتی اطمینان وسکون ہے نہ کدا خباری معلومات اور فطری تخیلات، یہ سرایا عشق ہے جس سے اخلاص کے سوتے جاری ہوتے ہیں، اس فن کے ماہرین نے اس مقام پر فائز ہونے کے لیے چند امور کی بہت تاکید کی ہے، جن میں سے تین بہت اہم اور بنیادی سمجھے گئے: اصحبت محبت کے ساتھ۔ ۲ - کثرت ذکر۔ ۳ - خود رائی سے کمل پر ہیز۔'(ا)

انتباع وانقنياد

ا تباع وانقیا دمولانا کا بڑا وصف تھا، اور شیخ کی رائے کوان کے انشراح کی کیفیت کے ساتھ وہ دیکھتے تھے، اور خود انہوں نے اپنے شیخ ومر کی حضرت مولانا سید ابوالحن علی هنی ندوی کی زندگی میں کامیابیوں کی کلیدای وصف کومحسوں کیا، وہ انہی کا تذکرہ کے شمن میں لکھتے ہیں:

''ایک عارف نے کو چہ عشق میں قدم رکھنے کی شرط بیان کی ہے اوراس کو ضروری قرار دیا ہے ۔

جب تک فائے رائے کی ہمت نہ یائے کیوں آپ اہل عشق کی محفل میں آئیے بداس راہ کا دستور ہے، سب ہی اس برچل کر کامیاب ہوئے ہیں،حضرت مولانا نے بھی اسے نبھایا، بلکہ پوری زندگی اس پر عمل کرے دکھایا، حضرت اپنی تمام علمی اور فکری بلندیوں کے باوجود جمیشہ اینے بروں کی بات مان کر چلے، اینے برے بھائی کی ہمیشہ بات مانی، فرماتے تھے، بات مانے میں ہمیشہ فائدہ ہوا، ایک دو دفعہ نیس مانی، اس کی وجہ سے نقصان اٹھانا بڑا، حضرت رائے بوری کے تعلق سے فرمایا ، ایک مرتبہ ایک اہم سفر در پیش تھا،حضرت رائے بوری کی رائے بیتھی کہاس وقت سفر نہ کروں میں نے فور آبات مان لی ،حضرت نے امتحاناً میرے چیرہ کودیکھا کہ ناگواری تونہیں ہوئی،حضرت فرماتے تھے کہ الحمد للہ مجھ ير بالكل افرنہيں يرا،حفرت رائے پورى اس سے بہت خوش ہوئے، اوراس کے بعد عنایات و شفقتیں بہت فرما نیں۔ حضرت فرماتے بید حضرات بیربات بہت دیکھتے ہیں کہ خوش دلی ك ساته كون بات مانتا ب-حضرت رائ بوري ك وصال کے بعد حضرت شیخ الحدیث سے اہم چیزوں میں مشورہ کرنے گے تھے رہ بھی معمول ہمیشہ قائم رہا،اورخوردوں میں بھی جو بات

مانتااس سے بہت خوش ہوتے،اس کو دعا کیں دیتے،اس کواس کے لیے ترتی کا زید قرار دیتے۔'(۱)

جس امتحان سے گزر نے کا ذکر مولا نار جمۃ اللہ علیہ نے اپنے شخ ومرشد کا کیا ہے، ایسے ہی امتحان سے انہیں بھی گزرنا پڑا، ایک صاحب نے اپنے ساتھ جج پر لے جانے کے لیے اصرار کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت کے انشراح کے بغیر مکن ہی نہیں وہ حضرت کے پاس گئے، حضرت نے ان پر چھوڑ دیا، وہ بولے: حضرت نے تو اجازت و اجازت میں مولا نانے کہا آپ سے حضر نہیں ہے، بلکہ حضرت نے اجازت نہیں دی، بالآخر وہ ان کے ساتھ جانے پر راضی نہیں ہوئے۔ ان کے اس عمل سے حضرت مولا ناسید ابوالحین علی ساتھ جانے پر راضی نہیں ہوئے۔ ان کے اس عمل سے حضرت مولا ناسید ابوالحین علی اور دعا ئیں دی ان کی اس راہ محبت کی ذہانت اور سعادت مندی سے بڑے خوش ہوئے اور دعا ئیں دی، اور بہیں سے ان پر روحانی تر قیات کے دروازے کھلتے چلے کئے، اور بعد میں اس طرح کے اور بھی امتحان لیتے اور آخر میں پھراجازت وخلافت سے سرفراز کیا، اور خود حضرت مولا ناعبد اللہ حتی نے اپنے بعض متوسلین کو اس امتحان سے گزار ا، اور آز بایا کہ ان کا تعلق خودرائی کے ساتھ ہے یا نائے رائے کے ساتھ سے ساتھ سے یا نائے رائے کے ساتھ سے سے گزار ارا، اور آز بایا کہ ان کا نائے تی خودرائی کے ساتھ سے یا نائے رائے کے ساتھ سے ساتھ سے بانیا نے رائے کے ساتھ سے سے گزار ارا، اور آز بایا کہ ان کا نائے تھوں کے ساتھ سے بانیا کے رائے کے ساتھ سے ساتھ سے بیانیا کے رائے کے ساتھ سے ساتھ سے برائی کی ساتھ سے ساتھ سے بانیا کے رائے کے ساتھ سے ساتھ سے کے ساتھ سے کا ساتھ سے کے ساتھ سے

### مشائخ عصر کی توجہات

خال معظم حضرت مولا ناسیر عبدالله حنی نددی رحمة الله علیه نے اپنے دادااور مربست مفکر اسلام حضرت مولا ناسبد ابوالحن علی حنی ندوی کی سر پرست مفکر اسلام حضرت مولا ناسبد ابوالحن علی حنی ندوی کی سر پرست و در بنائی میں اسپنے ساتھ مشائخ عصر کی خدمت میں لے گئے اوران کے دل کے تاروں سے جوڑا، حضرت مولا ناشاہ عبدالقادر رائے پوری رحمة الله علیہ اور حضرت مولا ناشاہ عبدالقادر وائے ماصل محمد الله علیہ الله علیہ کی انہیں دعا کیں حاصل ہو کیں اور چونکہ مولا نار حمة الله علیہ کی انہیں دعا کیں حاصل ہو کیں اور چونکہ مولا نارحمة الله علیہ کے شروع مہینہ میں پیدا ہوئے اور حضرت

<sup>(</sup>۱) لغمير حيات مفكر اسلام نمبر من ٣٢-٣٣

شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمة الله علیه کامختر علالت کے بعد کو 190ء کے آخر مہینہ میں وصال ہوا اور ان کی آپ کی ولادت کے بعد کھنو تشریف آوری ہو چکی تھی اور حضرت کا قیام انہی کے دادا حضرت مولانا تحکیم ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی سابق ناظم ندوۃ العلماء کے مکان پردہا کرتا تھا، اس سے حضرت کی توجہات انہیں حاصل ہوئیں۔

حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے دوسر سے دادا حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حتی ندوی کا بردادالہا نہ تعلق تھا اور وہ ان کے خلفائے کہار میں بھے، اور گھر میں جس بچہ کی ولا دت ہوئی حضرت سے اس کے لیے دعا کی درخواست کرتے، اور تو جہات چاہتے، چونکہ حضرت کا سفران دنوں کھنو کا نہ ہوسکا، اور جوسخر ہوا وہ پاکتان کا تھا، اس لیے مولانا سید عبداللہ حتی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت کی نیارت حاصل نہ ہوگی، لیکن دعا کیں اور تو جہات حاصل ہوئیں، بعد میں حضرت مولانا سید ابوالحن علی حتی ندوی آئیس اپنے ساتھ کئی بار رائے پور خانقاہ لے گئے اور حضرت سید ابوالحن علی حتی ندوی آئیس اپنے ساتھ کئی بار رائے پور خانقاہ لے گئے اور حضرت موقع ملاء حضرت کے خاص خادم راؤ عطاء الرحمٰن صاحب مرحوم جو حضرت رائے پوری موقع ملاء حضرت کے خاص خادم راؤ عطاء الرحمٰن صاحب مرحوم جو حضرت رائے پوری کے بڑے مقرب اور بے تکلف خادم سے، مولانا رحمۃ اللہ علیہ صفائی باطن کا اثر محسوں کرے حضرت مولانات دے دیوری اللہ علیہ سے کہنے گئے کہ آپ عبداللہ میاں کو اجازت وخلافت دے دے دیجئے ،حضرت ان کی بات پر مسکرائے ، لین کوئی جلدی نہیں گی۔

## حضرت يشخ الحديث مولا نامحد زكريا كاندهلوى رحمة اللهعليه

حفرت بیخ الحدیث مولانا محمد ذکریا کاندهلوی رحمة الله علیه کی خدمت میں مفکر اسلام حضرت میں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حنی ندوی کا حاضری کا برامعمول تھا، کسی رمضان میں جس میں حضرت بیخ سہار نپور میں تیم ہوں ایسا نہ ہوتا کہ آپ سہار نپور نہ جا کیں اور پچھدن قیام نہ کریں، کتنے مواقع ایسے آئے کہ خال معظم ان کے ساتھ سفر میں سے، اورا یک سفر میں جب کہ ان کی عمر زیادہ نہتی، بلکہ من بلوغ کو بھی نہیں بہو نچے میں سے، اورا یک سفر میں جب کہ ان کی عمر زیادہ نہتی، بلکہ من بلوغ کو بھی نہیں بہو نچے

تحے، حضرت شیخ الحدیث رحمة الله علیه کی خدمت میں بید که کر حضرت مولا نارحمة الله علیه نے آپ کو پیش کردیا کہ حضرت ان کو بیعت فر مالیں ،حضرت بیٹی نے خاص نظر ڈالی اور میخصوصیت برتی کدان کوتنهاای حجره میں ردک لیا اوران کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بيعت مين داخل كيا، اور دعا دى جبكه بيده و زمانه تفاجب بيعت والوں كا ججوم ہوتا اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت آسان نہ تھی الیکن حضرت شیخ رحمة الله علیه کا حضرت مولانا سید ابوالحس على حنى ندوى سے جوتعلق تقااس تعلق كے پيش نظراس كا زياده امكان تقا، حضرت مولانارهمة الله عليه كماتهور بني وجهة وحفرت فينخ كى شروع سي شفقت ومحبت حاصل ہوگئ،ادراس کےاثرات آپ پرنمایاں ہونے لگے۔ چنانچہ وہ حضرت شیخ کی شفقت ومحبت اور حفرت مولانا کے ساتھ خصوصی معاملہ کے واقعات بہت مزے لے لے کر بیان کرتے ،اس سے حضرت شیخ سے ہم لوگوں کو بھی تعلق بر مھتا، اور جب حضرت شیخ کی ایک خواہش کی بھیل ان کے حصہ میں آئی کہ وہ اینے عم مکرم حضرت مولانا سيدمحمه ثانى حنى رحمة الله عليه كي تصنيف كرده حضرت مولا ناخليل احمد سهارن بوري کی سوانح حیات جود وضخیم جلدوں میں ہے اور سوانحی ادب میں منفرد کتاب مانی جاتی ہے کاعر بی میں خلاصہ اور ترجمہ کریں ، تو اس ذمہ داری کو بحسن وخو بی یوری دلجمعی کے ساتھ انجام دیا، اوراس میں در نہیں کی یہ تلخیص وتعریب قسط وارمجلة البعث الاسلامی ندوة العلما ولكعنؤ ميں شائع ہوئی اور پھریتانخیص وتر جمہ کتابی شکل میں شائع ہوکر جب منظر عام برآیا توانہیں اینے بینے بیعت حضرت شخ الحدیث مولا نامحمرز کریا کا ندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بردی توجہات اور دعائیں حاصل ہوئیں، جس کی برکات انہوں نے اپنی بوری زندگی میں خوب محسوں کیں۔

معمولات وغیره کی پابندی تجد کاابتمام، ذکر کی مداومت، نماز کی غیرمعمولی فکر میسب بیعت کے وقت سے تادم آخر قائم وائم رہے، اور ذکر ای طریقہ سے ہمیشہ کیا جو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کا ندھلوی کا تعلیم کردہ ہوتا تھا، جو

چشی طریقہ ہے، اور وہ معمولات جوآپ کے مربی وسر پرست اور شیخ صحبت حضرت مولانا سید ابوالحس علی حشی ندوی نے تعلیم کئے تنے، جیسے ذکر قبلی وغیرہ اس کا بھی تاعمر اہتمام رکھا، اور اس کا کھلا فائدہ انہوں نے اپنی بیاری کے زمانہ میں محسوس کیا اور انتقال سے ایک دوروز قبل جبکہ زبان کی حرکت مشکل تھی، اور ضعف و تقب حدسے زیادہ تھا اس احساس کا اظہار بھی کیا کہ ذکر قبلی کا فائدہ آج کھلامحسوس ہور ہاہے، اور یوں بھی الکیوں پر ذکر جاری رہتا، اور انتقال کے پچھ گھنٹہ پہلے جب افاقہ ہوگیا تھا خودزبان سے بھی ذکر جاری تھا اور تلقین ذکر کی تلقین بھی خدام و تیارداروں کوفر مائی تھی۔

#### حضرت مولا نامحمراحمه برتاب كرهى رحمة اللهعليه

جن بزرگوں اور مشائخ اہل اللہ کی خاص نظر والتفات آپ پر رہی ان میں عارف بالله حضرت مولا نامحمراحمر برتاب گرهی خاص طور برقابل ذکر ہیں، جن سے ان کے والدمولا نا سیدمحمر الحسنی رحمة الله علیه کو برا والہانة تعلق تھا، اور حضرت کو ان ہے بڑی محبت تھی، حضرت برتاب گڑھی بھی لکھنو تشریف لاتے تو ان کے مکان کورونق بخشة اورابل محبت و بال جمع موجات ،اس مكان ير يري ويراء ميل حفرت كي جوتشريف آورى ہوئى اور مجلس عرفان ومحبت قائم ہوئى و مجلس مولا ناعبدالله حسنى رحمة الله عليه نے تلمبندی تقی جونقیرحیات میں شائع بھی ہوئی،ادراسی مکان کی ایک مجلس ان کے بھائی مولا ناسیدسلمان حینی ندوی نے قلمبند کی تھی وہ بھی تغییر حیات میں شائع ہوئی تھی ، پھر ایک عرصہ کے بعد ۱۹۸۱ء میں حضرت کا قیام ندوۃ العلماء میں پندرہ دن رہا، اس قیام ہے بھی مولا نانے پورا استفادہ کیا،اور پھررائے بریلی میں حضرت کی تشریف آوری ہوتی وہاں بھی ان کواستفادہ کا موقع ملاء اور حضرت کے وطن پھولپور پرتاب گڑھاور اله آباد جہاں آخر میں مستقل قیام رہے لگا تھااور وہاں ان کے ایک بیٹے جن سے انہیں برا لگاؤ تھا قاری ارشاد صاحب برسرروزگار تھے، ان کا مکان صابری منزل میں تھا جہال حفرت کا طویل عرصہ قیام رہا اور وہاں بڑے بڑے مشائخ اور علاء وقت استفاده کے لیے حاضر ہوتے، جیسے حفرت مولانا سید ابوالحن علی ندوی، حفرت مولانا ایرار الحق صاحب، حضرت مولانا حبیب الرحمٰن اعظمی، حفرت مولانا حبیم اختر صاحب وغیرہ، مولانا عبداللہ حنی صاحب اپنے بڑے بھائی مولانا سیدسلمان حبینی ندوی کے ساتھ بار بار حاضر ہوتے اس طرح حضرت کی بڑی توجہات حاصل کیس، ویر دات تک حضرت کی مجلس ہوتی، اور ان دونوں کے آنے سے حضرت کا دل باغ باغ ہوجاتا اور مجلس کل گزار بن جاتی، خود مولانا سیدعبداللہ حسی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حاضری اور تعلق کا حال کھا ہے، وہ ملاحظہ ہو:

" پہلی ہی مجلس میں حضرت والا کی محبت کا نیج ول میں پڑگیا، ول کھینچنے لگا، اور جلد ہی حضرت کی خدمت میں حاضری کی سعادت بھی حاصل ہونے لگی، حاضری کے ساتھ حضرت کی محبتیں اور شفقتیں بھی پڑھتی گئیں اور پھرالیا ہوگیا کہ بغیر حاضری سکون اور چین نہ آتا، یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ بساختہ زبان سے بیڈکل میں دور ہوئے کہ ایک مرتبہ بساختہ زبان سے بیڈکل میں "دبس حضرت کو دیکھ لیا سکون ہوگیا" حضرت والا اس جملہ سے ایسے مسر ور ہوئے کہ عرصہ تک اس کو حضرت والا یاد کرتے اور خوشی کا اظہار فر ماتے۔

حفرت کے یہاں محبت اور تعلق کی بڑی قدر تھی کیوں کہ خود بھی مراپا لطف وکرم، سراپا عشق محبت تھے، ہر شخص کے ساتھ الی محبت وشفقت کا برتاؤ کرتے کہ وہ یہ جھنے لگتا کہ سب سے زیادہ مضرت اس کو جا ہے ہیں۔

برادر محترم مولانا سیدسلمان صاحب حینی ندوی کے ساتھ بار ہا جانا ہوا، حضرت والاکی ان برخاص نظر تھی ، بڑی محبت فرماتے سے، ایک مرتبہ ہم اور وہ پرتاپ گڑھ (جہاں اس وقت حفرت کا قیام تھا) ہے والی آرہے تھے، خت گری تھی، گاڑی کا وقت بھی خت تھا، لیکن حفرت با اصرار المیشن تشریف لائے، تمام خدام کو ساتھ چلنے ہے روک دیا، ہم دونوں ایک رکشہ پر، المیشن ماسٹر کے پاس دونوں کو لے کر گئے، نکٹ کے پیدو ہے، اور راحت ہے بھانے کی تاکید کی، وہ سب بھی حفرت کی تشریف آوری پر متحیر تھے، اور باربار عرض کررہے تھے کہ حضرت فکرنہ کریں انشاء اللہ کام ہوجائے گا، ہم لوگ حفرت کی تاکید کی موجائے گا، ہم لوگ حفرت کی تاکید کا میں تھے، بڑے اصرار کے بعد حفرت کی تنہا ہی رکشہ پر سوار والی تشریف لے گئے اور یہ معمول تو تنہا ہی رکشہ پر سوار والی تشریف لے گئے اور یہ معمول تو تنہا ہی رکشہ پر سوار والی تشریف کے عنایت فرمائے کی نہ کی کو عفرت کا آخرتک رہا کہ پچھ نہ پچھ عنایت فرمائے کی نہ کی کو تاکید آئید آئید آئید تھے۔

حضرت والاکا قیام الد آباد میں تھا، حاضری کا ارادہ کیا، ہارے
ایک ساتھی کومعلوم ہوا، انہوں نے بھی ساتھ چلنے کا ارادہ ظاہر کیا
اور کہا بہت دنوں سے ایک صاحب بلارہ بیں سنگم وغیرہ
د کیفنے کا ارادہ ہے، حضرت کے یہاں بھی ہولیں گے، وہ میرے
ساتھ ہوگئے، پہلے حضرت کے یہاں پہونچے، تین دن
گذر گئے، نہ وہ طنے گئے اور نہ تگم و کیفنے، جب دیکھوحضرت کی
فدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے بعد میں اس کیفیت کی
وجہ دریافت کی تو کہنے گئے، پہلے ہی دن ایسی کشش اور تعلق
محسوس ہوا کہ میں سنگم وغیرہ دیکھنا بھول گیااس کے لیے پھرموقع
محسوس ہوا کہ میں سنگم وغیرہ دیکھنا بھول گیااس کے لیے پھرموقع
کالا جاسکتا ہے، گرحضرت کی مجلس کہاں میسر آئیں گی، حضرت کا

ہی شعرہے ۔

سکون کی جان ہے واللہ تیری محفل میں چلے عبث ہیں گلتاں میں دل کو بہلانے اس میں کوئی شبہ نہیں جن حضرات کو خاص طور سے حضرت کی صابری منزل کی مجلسوں میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی ہے دابیا محسوں ہوتا تھا کہ رحمت کا ایک شامیانہ ہے، ایمان وعرفان کی باد بہاری چل رہی ہے، سکون وطمائینت کی پھوار ہے،جس سے برخض بقررظرف حصہ یار ہاہے،حضرت کے ایک مستر شدمولا نالئیق احمرصاحب نے غلبۂ حال میں ایک نعرہ متانه لکایا، حفرت نے اس پرتنیہا چند اشعار کے، صابری منزل میں ایک دن مجلس کے ختم ہونے کے بعد جب کہ اکثر حضرات واليل جاهيك تقه مولانا لئيل احمد صاحب الإابسر بچارے تھے، اچا تک حضرت والاتشریف لائے اور ان کے سریر ہاتھ رکھ کراینے خاص انداز سے اشعار پڑھنے شروع کئے ہے انجمى ہوعشق میں تم خام مولانا کئیق احمہ كرو نه عشق كو بدنام مولانا كنيق احمه مولا نالئیق احدصاحب نے اپنی مقامی زبان میں اس پرتبمرہ کیا اور جواب دیاجس کی حضرت نے تحسین فرمائی مولانا کوحضرت ہے بہت زیادہ تعلق تھا، اور حضرت کو بھی بڑی محبت تھی ، ایک مرتبدرات کے کھانے میں میں بھی شریک تھا،حضرت کے پہلو میں مولا ناتھے، مجھے بچھ تعجب ہوا، حضرت سجھ مگئے، مجھے مخاطب کرتے ہوئے بڑے محبت مجرے لہجہ میں فرمایا:''محبت ہے''

آج بھی ایبامحوں ہوتاہے کہ حضرت سامنے کھڑے ہوئے "دمجت ہے" کے الفاظ فرمارہے ہیں۔"(۱) حضرت مولا نا انعام الحسن کا ندھلوی رحمة الله علیہ

خال معظم علیہ الرحمہ کو اللہ کے کسی مخلص بندے، عالم ربانی اور اگر کسی صاحب دل بزرگ کا پنۃ چاتا تو ان کی زیارت کرتے اور صحبت اختیار کرتے ،اوراگر سفر میں ساتھ رہنے کا موقع ملتا تو اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھاتے ، اپنے عہد کے بڑے مشائخ میں حضرت مولانا انعام الحن کا ندھلوی رحمۃ الله علیہ کے ساتھ سفر کرنے كاموقع اس طرح ملاكه آپ دہلی محتے تھے، عربھی متھی،حضرت مولانا سيدابوالحن علی نددی نے دہلی سے واپسی ان حضرات کے ساتھ طے کرادی جن کالکھنو سفر ہور ہاتھا، اور حفرت کے ساتھ درمیان میں سیٹ بنائی گئی جس پر ان کو حضرت جی رحمة اللہ علیہ نے لٹایا اور بڑی شفقت فرمائی اور شفقت کے مواقع پھر اور بھی ملے اور للہیت کوتر تی دینے اور دلسوزی کی کیفیت بردھانے میں انھوں نے اس سے مددحاصل کی ، وہ پہمی ديكهتے كەحفرت مولانا انعام الحن صاحب حفرت مولانا سيد ابوالحن على ندوى بيشھ بين ليكن حضرت شيخ الحديث مولا نامحمه زكريا كاندهلوي صاحب كاوه احترام اورعظمت كه بار باران كا خيال رمتا، ندوة العلماء ميں ہردوسال ميں برداتبليغي اجماع ہوتا تھا، جس میں حضرت مولانا انعام الحن صاحب بھی تشریف لاتے ادر دوتین دن قیام فرماتے،ان کےاس قیام سے بھی آپ متنفید ہوتے۔

#### حضرت مولانا قاري سيدصديق احمربا ندوى رحمة الله عليه

عارف بالله حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد باندوی کا حضرت مولانا سید ابوالحن علی ندوی سے بوانیاز مندان تعلق زمانهٔ طالب علمی سے تھا، جب حضرت

<sup>(</sup>۱) ممونة سلف بص:۱۹۲–۱۹۹

مولا ناسہارن پورتشریف لے جاتے تھے تو وہ حضرت سے آ کر ملتے ،اوران کے ساتھ دورہ حدیث میں حضرت مولانا کے بھانجہ مولانا سیدمحمد ثانی حسنی ساتھ تھے، بیر فاقت دوستى مين ترقى كر كئى تھى ،اور بيالياللى تعلق قائم ہوا تھا جو بردھتا ہى گيا،حضرت قارى صاحب کھنؤتشریف لاتے،اوررائے بریلی بھی تشریف لاتے،اور پھرندوۃ العلماء کی مجلس انتظامی کے رکن منتخب ہو گئے تھے، اس مناسبت سے اور سب سے بڑھ کر حضرت مولانا کے تعلق سے اور تکھنؤ میں اور بھی دوسرے پروگراموں کی وجہ سے تشریف آوری ہوتی تو مولانا سیدعبدالله حسنی آپ کی صحبت بابرکت کو ضرور اختیار كرتے، حضرت قارى صاحب كى بھى شفقت برھتى گئى، اور بعض سفروں ميں اينے ساتهدركها،ان ميںايك سفر ميں حضرت مولا نامحد يونس صاحب شيخ الحديث مظاہرعلوم مہارن پوربھی ساتھ تھے، اس زریں موقع نے آپ کے لیے سونے برسہا مے کا کام كيا، اس سفر سے آپ كو جوفا كدہ پہونچا، اس كاكئ بار آپ نے تذكرہ كيا، اور ان حضرات کے مجاہدہ وقربانی اور انسانیت کے لیے دلسوزی اور ہدایت خلق کے لیے بیتا بی كامشابده كيا\_اس نے آپ كاندروه حوصله پيداكيا كه آپ نے بھى بۈك يرمشقت سفر کئے اور بہاری و تکلیف کی پرواہبیں گی۔

حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب کی شفقت و توجه کا بیا اثر تھا کہ انہوں نے ان علاقوں کے لوگوں کو جہاں خود حضرت قاری صاحب ہدایت خلق اور دعوت و تبلیغ کا کام کرتے آئے تھے آپ کی طرف متوجہ کیا کہ وہ آپ کو ان علاقوں میں بلائیں اور آپ کو توجہ دلائی کہ ان علاقوں کے لیے وقت فارغ کریں کہ بیعلاقے دوسرے علاقوں کے مقابلہ ذیا دہ ضرورت مند ہیں۔ چنانچہ آپ نے بائدہ سے لے کر محمد پردیش کے ان علاقوں کے دورے کئے اور ان علاقوں کی بڑی گرکی ، بید صفرت قاری صاحب کا خاموش فیف تھا جو آپ کو پہنچا۔

### محى السنة حضرت مولا ناابرارالحق حقى رحمة اللهعليه

تحكيم الامت حضرت مولانا اشرف على تفانوي رحمة الله عليه كے طريقة اصلاح وتربيت سے مولا نا كوخاص مناسبت تقى اور حضرت كے ملفوظات ومواعظ كا خوب مطالعہ بھی کیا تھا، اور وہ دوسروں کو بھی اس کامشورہ دیتے تھے، اور حضرت کے خلفاء کی محبت اٹھانے کا شوق دلاتے اورخود بھی اس کے لیے وقت نکا لتے۔ چنانچہ سبارن بور حاضری کے موقع برحضرت مولانا اسعدالله صاحب رامپوری کی خدمت میں حاضری دیتے ،اورحضرت مولا نامیح اللہ خاں جلال آبادی کی خدمت میں متعدد بار جلال آباد محلتے، حضرت مولانا عبدالباری ندوی ادر حضرت مولاناعبدالماجد دریابادی سے بھی مستفید ہوئے اور ہردوئی میں محی السنة حضرت مولانا ابرارالحق حقی رحمة الله عليه كي خدمت ميل بار بارحاضر موع بكهنؤ ميل أشيثن لين اورجيمور نربهي جاتے، جب سفروں میں لکھنؤ کا نظام بنمآ،اور جب حضرت کا وصال ہوا تو عربی میں ان كم متعلق أيك طاقة رمضمون اين جريده "اراكد" يس سردقلم كيا-حضرت كي شفقت وتوجه آپ برآخر میں بر هتی گئ هی ایب بار حضرت نے مدرسه الشرف المدارس میں ان سے دعظ بھی کہلا ما، اور برا دران وطن میں اسلام کے تعارف کے ان کے کام پر قدر دانی اور حوصلها فزائی کے کلمات وارشا دفر مائے ،اور جب حضرت کے ایک مسترشد نے مولا ناسے استفاد کی اجازت جابی تو بکمال انشراح ان کی محبت میں بیٹھنے اور ان ہے اصلاح لیننے کی اجازت دں،حضرت کے رفیق خاص اوران کے تعلیمی ودعوتی كامول مين شريك ومشير بزرگ شخصيت حضرت قارى اميرحسن صاحب رحمة الله عليه اور حضرت کے جانشین حضرت تحکیم کلیم الله صاحب علی گڈھی کومولا نا سے بڑا انس وتعلق ہوگیا تھا، بعد میں مولا ناان کی زیارت وملا قات کی نیت ہے گئی بار ہر دوئی گئے ، اور جب جب على گره جانا مواتو حضرت حكيم صاحب سے ملاقات كاخصوصى وقت

نکالا، اور ۱ اسال قبل بغرض علاج حفرت عیم صاحب کے پاس رہے تو ایساتعلق اور مناسبت قائم ہوئی کہ حفرت علیم صاحب نے آئیس اپنا بھائی بنایا، یعنی خاص اللہ کے لیے عبت کارشتہ قائم کر کے اخوت قائم کی۔ ویگر مشاکنے کا اعتماد

الدآباد میں مقیم بزرگ حضرت مولانا قاری محرمیین صاحب، حضرت مولانا قرائ محرمیین صاحب، حضرت مولانا قر الزمان الدآبادی صاحب مدظله العالی کی خدمت میں بھی جاتے، حضرت مولانا قر الزمان صاحب الدآبادی سے بعض شخصیات پرجن سے مولانا کا خاندانی تعلق بھی تفاتعار فی مضمون لکھنے کوکہا اور پھر ان مضامین کواپئی کتاب اقوال سلف میں شامل کر کے شائع کیا۔

سہارن پورکاسفر ہوتا تو حضرت مولا نامحمطلحہ کا ندھلوی کا بڑا خیال رہتا ، اور اس وضع داری کوقائم کرر کھے کی کوشش کرتے کہ ان کے والداور چچا داداو غیرہ ، حضرت شخ الحدیث کے بہاں مہمان ہوتے تھے ، بڑی مصروفیات کے باوجود وہاں حاضری کا ضرور خیال رہتا ، اور جس شہر میں ہوتے اور وہاں حضرت مولا ناطلحہ صاحب ہوتے تو ان سے ملنے کی ضرور کوشش کرتے ، حرم یاک میں بار بار ملاقات ہوتی ۔

حضرت مولا نامحمہ یونس صاحب جون پوری مدظلہ سے آپ کومنا سبت وتعلق اس وقت سے تھا جب حضرت مولا نا سید ابوالحسن علی حنی ندوی کے ساتھ حضرت شخ الحدیث مولا نامحمہ زکریا کا ندھلوی کی خدمت بس سہارن پورجاتے ، فرماتے تھے میرا اس وقت سے مولا نامحمہ یونس صاحب سے تعلق تھا ، اور ان سے بڑی مناسبت محسوس ہوتی تھی ، مولا ناکو بھی آپ سے یہ تعلق تھا کہ وہ آپ کے لیے نام لے کرخصوصیت سے دعا کرتے ، اور آپ پرخصوصی شفقت وقوجہ فرماتے۔

حفرت رائے بوری کے خلفاء میں حفرت مولانا افتخار الحن کا ندھلوی دامت برکاتہم کی خدمت میں کا ندھلہ کی بار حاضر ہوئے، اور سلوک کی بعض باتوں میں استفادہ بھی کیا، آخر میں جب ان کواس بات کا اندازہ ہوگیا کہ اب وقت موجود قریب ہے تو چار مہینوں میں تین بار کا ندھلہ کا سنر کیا، اور آخری دو ہفتہ کا قیام کیا، اور بردی روحانی تو جہات حاصل کیں۔حضرت مولا ناسید مرم حسین سیسنار پوری مدظلہ کی خدمت میں بھی حاضری دیتے، وہ آپ کا بردا اکرام فر باتے ، اور بردی تواضع سے پیش آتے ، دائے پور بھی جاتے اور حضرت مولا نامفتی عبدالقیوم صاحب رائے پوری کے باس کچھ دفت گزارتے اور جب تک حضرت حافظ عبدالرشید رائے پوری خلیفہ حضرت باس کچھ دفت گزارتے اور جب تک حضرت حافظ عبدالرشید رائے پوری خلیفہ حضرت مولا نا شاہ عبدالقادر صاحب حیات رہے، ان کی زیارت وصحبت سے بھی مستفید ہوتے ، ان کی خیات محفود اپنے دعوتی کام میں فائدہ بھی اٹھایا، حضرت صوفی سیر عبدالرب صاحب جب سے خود اپنے دعوتی کام میں فائدہ بھی اٹھایا، حضرت صوفی سیر عبدالرب صاحب جب رائے پر بلی تشریف لائے تو مولانا ان کے ساتھ ساتھ رہے، اور حضرت صوفی صاحب کومولانا سیر ابوالحن علی حنی صاحب کومولانا سیر ابوالحن علی حنی صاحب کومولانا سیر ابوالحن علی حنی صاحب کومولانا سے اس قدر مناسبت ہوگئی کہ اس کا اظہار مولانا سیر ابوالحن علی حنی ماحب صاحب کومولانا سیر ابوالحن علی حنی نددی سے فرمایا کہ عبداللہ کو بھے سے بہت مناسبت ہوگئی کہ اس کا اظہار مولانا سیر ابوالحن علی حنی ندوی سے فرمایا کہ عبداللہ کو بھے سے بہت مناسبت ہوگئی کہ اس کا اظہار مولانا سیر ابوالحن علی حنی ندوی سے فرمایا کہ عبداللہ کو بھے سے بہت مناسبت ہے۔

پاکتان کے مشائخ میں مولا نامحہ اشرف سلیمانی سے آپ متاثر تھے،اور ہندوستان کے ان کے سفر میں ان کی صحبت میں بیٹھ کر بہت پھھ استفادہ کیا، مولا نا اشرف سلیمانی نے آپ کی پیشانی کو پڑھ کر جن بلند کلمات کا اظہار فرمایا اس سے وہ بہت تقویت پاتے تھے،اوران تو جہات کو بھی اپنے لیے زاد آخرت خیال کرتے تھے، کہ ہمارے پاس پھٹیس ہے،لیکن ان حضرات اہل دل کی دعا کیں اور تو جہات ہیں، پاکستان کے ایک دوسرے بڑے شخ اور حضرت مولا نا شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری کے خلیفہ حضرت مولا نا شاہ نفیس رقم سید نفیس التی علیہ الرحمہ سے آپ بڑی بوری کے خلیفہ حضرت مولا نا شاہ نفیس رقم سید نفیس التی علیہ الرحمہ سے آپ بڑی مناسبت محسول کرتے تھے،لیکن پاکستان کا سفر نہ ہوسکنے کی بناء پر با قاعدہ ان کی خدمت میں صاضری نہ دے سکے،البتہ حرم پاک میں ملاقات میں ان کی تو جہات سے خدمت میں صاضری نہ دے سکے،البتہ حرم پاک میں ملاقات میں ان کی تو جہات سے محدمت میں صاضری نہ دے سکے،البتہ حرم پاک میں ملاقات میں ان کی تو جہات سے محدمت میں صاضری نہ دے سکے،البتہ حرم پاک میں ملاقات میں ان کی تو جہات سے محدمت میں صاضری نہ دے سکے،البتہ حرم پاک میں ملاقات میں ان کی تو جہات سے محدمت میں حاضری نہ دے سکے،البتہ حرم پاک میں ملاقات میں ان کی تو جہات سے محدمت میں حاضری نہ دے سکے،البتہ حرم پاک میں ملاقات میں ان کی تو جہات سے محدمت میں حاضری نہ دے سکے،البتہ حرم پاک میں ملاقات میں ان کی تو جہات سے محدمت میں حاضری نہ دے سکے،البتہ حرم پاک میں ملاقات میں ان کی تو جہات سے محدمت میں حاضری نہ دیں میں فون کے ذریعہ درابط بھی درابط بھی دور ا

اس طرح حرم یاک میں مشہور شیخ حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی سے ملاقاتیں بھی بہت فیتی رہیں، انہوں نے آپ کو دیکھ کر اور ان کی گفتگوس کر این ممري تعلق كالظهار فرمايا اوربتايا كهان كے ليے ہم نے دعاؤں كاخوب اہتمام كرركھا ہے، بعد میں انہیں ان کی علالت کی خبر سن کر جوتشویش اور بے چینی ہوئی اس کا اظہار انهون نيايي ايك نامورمر شدوخليفه اورمير السادمحترم مولا ناخليل الرحلن سجادندوي مظلہ کوفون کرمیسی کے ذریعہ کیا اور غیر معمولی دعاؤں کا اہتمام کیا۔ای طرح حرم کی میں مقیم یا کتانی شیخ انجینئر عبدالمنان صاحب کا تعلق ظاہر ہوا، اور انہوں نے یا کتان، بگله دلیش، بر ما، ترکی وغیره الا تعلق مشائخ علاءے آپ کا تعارف کرا کران حضرات کو آپ سے استفادہ کا شوق دلایا۔عرب مشائخ میں شیخ سعید طعطاوی مکہ مرمه، شیخ عبدالله علی المحود شارجه، شیخ عبدالفتاح ابوغده شام، کی جلالت شان کآپ معترف تھے،اوران کی صحبت کومؤٹر سمجھتے تھے۔مولانانے ہمیشدان تمام علاء ومشاکُخ کا بورا ادب واحترام کیا، اس طرح اینے اساتذہ کا، کتابوں کا اور اینے بزرگول اور اینے بروں کا ادب ولیاظ فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ جواللہ نے ہم کونو ازا ہے وہ اس کا متیجہ ہے کہاس سے مشائخ وا کا براوراسا تذہ کی بڑی توجہات حاصل ہو کیں۔

طريقة تربيت وتعليم

مختلف الا ذواق مشائخ کی صحبت کے اندردہ خوشہو پیدا کردی تھی جوالگ الگ پھولوں میں جدا جدا ہوتی ہے، یہاں ایک پھول سے وہ پھوٹ رہی تھی، اور جوجس زوق کا حامل ہوتا وہ خوشبو پاکر مست ہوجاتا۔ چنانچہ آپ کی مجلس میں سلسلہ تھا نوی کے مشائخ سے وابستہ افراد بھی ہوتے، تبلیغ کے کام سے جڑے لیگ بھی ہوتے، نوسلم بھی ہوتے، ان کا الملیجول طبقہ اور ان کا کم پڑھا لکھا اور نوجوان طبقہ بھی ہوتا، علماء بھی ہوتے، تاجر پیشداور ملاز مین بھی، اور ایک دسترخوال پ

جمع ہوکرا پی روحانی غذا لے کرتسکین وشفی پاتے ،اورا یک ساتھ کھانے پینے میں بھی شریک ہوتے۔

مجلس میں تربیت کا طریقہ مولانا کا اجتماعی طور پر کتابی تعلیم کے ذریعہ ہوتا،
اکثر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے ملفوظات اور مفکر اسلام حضرت
مولانا سید ابوالحس علی حسنی ندوی کی کتابیں پڑھی جا تیں، حضرت مجد والف ٹائی کے
مکا تیب اوران کے فرزند عالی شان حضرت خواجہ معصوم کے مکتوبات بھی پڑھواتے اور
اینے اس تاثر کا اظہار کیا کہ اس سے خودہمیں بہت فائدہ پہونچا۔

کھرجنہیں انفرادی طور پراصلاح لینی ہوتی، اور یاا ہے مسائل پیش کرنے ہوتے ان کے لیے آپ کا معاملہ طبیب اور مریض جیسا ہوتا، آپ بڑے باہری کرہ سے ہوئے ان کے لیے آپ کا معاملہ طبیب اور مریض جیسا ہوتا، آپ بڑے باہری کرہ سے ہیں داستہ تھا، تشریف فرماہوتے اور ایک ایک شخص آتا اور اپنی بات رکھتا، بڑے اطمینان سے ہرایک کی بات سنتے اور جب وہ مطمئن ہوجا تا تو اس کورخصت کرتے، اور ایسا بھی ہوتا کہ مجمع زیادہ ہونے کی شکل میں یامشترک بات رکھنے کی صورت میں کئی کی لوگ ایک ساتھ بھی ملتے، یہ صورت گھر میں بھی ہوتی اور دار العلوم ندوۃ العلماء میں بھی ہوتی، استفادہ اور افادہ کا سے مورت گھر میں بھی ہوتی اور دار العلوم ندوۃ العلماء میں بھی ہوتی، استفادہ اور افادہ کا علی حنی نددی اپنے آخر زمانہ میں تعلق قائم کرنے والوں سے کہدویا کرتے تھے کہ عبداللہ سے حلتے رہنے گا، یا یہ کہ آپ عبداللہ سے تعلق رکھنے گا، اور جب وفات سے عبداللہ سے مرفراز فرمایا، اس کا اردن پہلے ۵رمضان المبارک کو اجازت بیعت وخلافت سے سرفراز فرمایا، اس گلولی کے مقام پر ہے۔

بڑے مجمع میں جس میں دعظ وتقریر کی ضرورت پڑتی تو اس میں بھی وہ اپنی اس ذمہ داری سے پہلوتہی نہ کرتے کہ صرف معلومات دینے پر اکتفا کریں بلکہ واقعات اور مثالوں کے ذریعہ معاشرہ کی نبض پر ہاتھ رکھ کر گفتگو کرتے ، جس سے ہر
ایک اپنے اپنے مرض کو بجھ لیتا ، اور ندامت سے پانی پانی ہوتا ، سب سے زیادہ ان کی
توجہ مشر کا ندرسوم وعادات اور اعمال میں دبی ہوئی شرکیہ باتوں کو دور کرنے پر ہوتی ،
اور پھر سماج کی خرابیوں میں جوزیادہ مفسد محسوس کرتے اس کے از الد پر زور دیتے۔
بخی معاملات میں سب سے زیادہ زور اور تاکید نماز کی کرتے ، مسجد جاتے ،
ہوئے نماز کی ترغیب کرتے ہوئے جاتے ، جماعت سے نماز کا اہتمام تا عمر کیا ، اور مسجد ماضری کا پورا اہتما ہے کون ستی ماضری کا پورا اہتما ہے کون ستی دکھارہا ہے ، اور ایر تا کی صلوق کے لیے تربیت دکھارہا ہے ، اس کو اچھا نداز سے اس کا شوق دلاتے ، اور تارک صلوق کے لیے تربیت

اصلاح وتربیت کے لیے دوئتی کو بہت مصر سیحتے تھے، اور دوست کا لفظ ہی ان کے لیے توحش کا باعث بن جاتا تھا ، اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے دوری اختیار کرنا ان کے یہاں تھا ، اور اس پیانہ سے وہ اصلاح چاہنے والوں اور تربیت میں آنے والوں کود یکھتے تھے۔

کا نداز سخت ہوتا، صاف کہد ہے کہ ایسے خص کا جب اسلام میں حصہ نہیں تو اس کے

لیے ہارے گھر میں بھی جگہبیں۔

اکل حرام اور مشتبہ مال سے خودتو صد سے زیادہ بچتے تھے، اپنے ساتھ والوں کو بھی بچاتے اور اگر بھی نچ نہ پاتے تو مالی اعانت سے اس کا تدارک کرتے ، اس لیے کہ ان کو یقین تھا اس کے ساتھ کوئی بھی اصلاح کی تدبیر کارگر ہونے کوئییں۔

مشورہ چاہنے والے کو وہی مشورہ دیتے جسے خودوہ اپنے لیے پہند کررہے ہوتے ادرا گرافتیار کرنے کی نوبت آتی تو خودوہ اپنے لیے اختیار کرتے ،فر ماتے تھے کہ ہمارے مورث اعلیٰ حضرت محمد ذوالنفس الزکید کا حال بیتھا کہ دیمن ان کے خلاف حربہ اختیار کرنے میں ان سے مشورہ چاہتا تو وہ اس صورت میں بھی صحیح مشورہ ہی دیتے ، چاہے اس سے ان کونقصان بہنچ رہا ہوتا۔

اس کے علاوہ جن میں عالی حوصلگی کا جو ہرمحسوں کرتے ان کوان کی ہمت واستعداد کے مطابق کے کام سپر دکر کے ذکر میں لگاتے ، ہمارے ایک دوست کو کہا کہ تم ایک دن میں لا کھسوالا کھ ذکر کر کے آؤ، اور ایک طالب علم کوذکر کی ایک تعداد بتا کر کہا کہتم کو جالیس روز قیام کرنا ہے، کسی سے ملنا جلنانہیں ہے، اورایسے وقت ان کوتکہ یہ میں قیام کو کہا جب وہاں کو ئی نہیں تھا ، شدید گرمی تھی اور مدرسوں میں تعطیلات اس کی وجہ ہے گھروں میں بھی بہت مختصرلوگ تھے،اور دونوں کے کاموں سے مطمئن ہوئے تو الگ الگ کام دونوں کوسپر د کئے۔ایک کوعملیات کی لائن میں تربیت ولا کرخدمت خلق کا کام میر د کمیا ، اور دوسر بے کوسلوک کی لائن میں بیسو کر کے اجازت وخلافت بھی دی ، بعض لوگوں کوزیادہ ذکر نہیں بتایالیکن ان کے اندرذ کر کے آ فارجلدی محسوس کر لیے اور ان کا تعلق ملک سے باہر کا تھا، ان کو بھی اپنا مجاز کیا، یوں تو بعض بری استعداد و صلاحیت کےلوگ آپ سے بیعت ہوئے اور اصلاحی تعلق قائم کر کے آپ کے ہو کے رے، لیکن اجازت دینے میں آپ کے یہاں اصول سخت تھے لیکن کوئی نو خیزاس میں کھر ااترا تو دولت باطنی کی ذمہ داری دینے میں دیرنہیں کی ، ایک بڑی عمر کے عالم آپ سے باطنی طور پر وابستہ ہوگئے ،ان کو بھی باطنی استعداد محسوں کر کے ابنا خلیفہ بنایا اور داعیوں میں ایک سرگرم داعی و مبلغ اسلام جن کے رابطہ میں سیکروں نومسلم اور غیرمسلم ہیں، پہلے وہ حضرت مولا ناانعام الحن کا ندھلوی رحمۃ اللّٰدعلیہ سے بیعت تھے، اوران کے تلقین کردہ اذ کار پڑمل پیراتھے اور پاس انفاس کے ذکر میں وہ آگے بڑھ گئے تھے، اور ان سے لوگوں کو نفع پہونچ رہا تھا، ۵۰-۲۰ نومسلم کے ساتھ آپ کے یاس اعتکاف کے لیے بھی آنے لگے، ان کو بھی اپنا مجاز کیا، اس طرح مولا نارحمۃ اللہ عليه نے حارثام ان خوش نصيب افراد كے بتائے:

> ا - مولاناسیداحدندوی (نان گاؤن امراؤتی مهاراشر) ۲ - جناب محد نند دم صاحب (ایثاری ، مدهید پردیش)

۳-مولوی مجمد عرفان ندوی (برما) ۴-مولوی سیدز امد حسین جمشید پوری (بهار)

حضرت مولانا سید ابوالحس علی ندوی کی اجازت کا لحاظ اور ان کی تعلیمات وہدایات کا خیال

مولانا رحمة الله عليه كو حضرت مولانا سيد ابوالحن على ندوى قدس سره نے اجازت وخلافت سے مرفراز کیا تھااور بیشرف وسعادت ۵ررمضان المبارک ۱<u>۳۲۰ جے</u> کوظہر کی نماز کے بعدمتصلاً مصلّی برہی عطا کیا تھا، اور اجازت دینے کے بعد حضرت کو اطمینان قلب اورشرح صدر کی کیفیت تھی ، بڑی مسرت سے راقم الحروف سے فرمایا اور کہا کہ 'مہم نے عبداللہ کواجازت دی ہے اور وہ اس کے اہل ہیں۔'' میں نے جب حضرت کی بیہ بات انہیں بتائی تو ان کو بڑا اطمینان حاصل ہوا، ورندان کو بیہ خیال تھا آ کہیں کسی کے کہنے سے کسی مصلحت کے خیال سے پاکسی اور الیبی ہی وجہ سے تو ایسا نہیں فرمایا کئی بارفر مایا کہتم نے ابا جان کی اجازت دینے کے بعدان کے اس قلبی تاثر کو جو بتایا اس سے ہم کو بڑا فائدہ ہوا اور خوثی ہوئی، حضرت نے ان کواجازت وخلافت جوعطاکی وہ یونمی نہیں دے دی تھی ،ان کی ان پر نگاہ تربیت ان کے بچین سے پرٹی ربی تھی، اہل اللہ کی خدمت میں اینے ساتھ لے جانا، اظہار اور نمایاں ہونے کی جگہوں سے دور رکھنا، مال اور جاہ کی محبت پیدا ہونے نہ دینا، بلا دعرب کے ایک سفر میں انہوں نے اپنے سریر رومال ڈالا ،حفرت نے اس اظہار کوبھی ان کے لیے پسند نہ فر مایا، بلا دعر به یہ کے ہی ایک سفر میں حضرت کو بڑی قیمتی چیز بدیدیلی، اور ان کو بھی ملی، اس لیے کہ عرب ساتھی کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں،حضرت نے اپنی چیز کسی مؤ قرشخص کو پیش کردی، اور پھر میرمسوس کر کے کہ ان کا دل ان چیزوں میں ندا تک جائے بڑے سادے انداز سے ان سے وہ لے کروہ بھی کسی دوسر ہے مؤ قرفتخص کودے دی۔

ایک واقعہ وہ اور ذکر کرتے کہ امیر شارقہ نے اپنے خادم کے ذریعہ حضرت کی خدمت میں درہم سے جراصند وقی بھیجا، حضرت نے فرمایا: واپس لے جا وَ، لانے والے نے اصرار کیا کہ کیسے لے جا کیں، بیتو آپ، کی کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، حضرت نے فرمایا لے جا وُور نہ چورا ہے پر ڈال دیں گے، لوگ اٹھا لے جا کیں گے، اس طرح اور بھی واقعات ہیں، اور ان واقعات کا خود ان پر پورائلس پڑگیا تھا اور وہ دولت مندوں کو ان کی دولت کی وجہ سے ذرا بھی خاطر ہیں نہ لاتے تھے، تربیت کا طریقہ حضرت نے ان کی دولت کی وجہ سے ذرا بھی خاطر ہیں نہ لاتے تھے، تربیت کا طریقہ حضرت نے ان کے لیے یہ بھی افتیار کیا کہ جب وہ حضرت کے باس بیٹھتے یا اس محفل ہیں جس میں حضرت تشریف فرما ہوتے اور یہ بھی ہوتے حضرت ان پرخاص ان کو وکھنے لگتے حضرت نگاہ پھیر لیتے، ایک باراس کو انہوں نے اعراض پرمحمول کر کے بڑا اثر لیا، اور رونے لگے، اور حضرت کے ایک انہوں نے اعراض پرمحمول کر کے بڑا اثر لیا، اور رونے لگے، اور حضرت کے ایک برے مقرب شخص سے کہا کہ حضرت ہم سے ناراض تو نہیں ہیں، حضرت نے س کران صاحب کے سامنے بڑا اظہار شفقت و محبت فرمایا اور واضح کیا کہ ریہ جو پچھ ہے تربیت کے نقطہ نظر سے ہے۔

حضرت نے دارالعلوم ندوۃ العلماء بیں ان کے تقرر کوتو منظور فرمایالیکن تخواہ لینے سے روک دیا، والدمولانا سیدمجمد السنی مرحوم کا سانحۃ ارتحال پیش آگیا اور ان کو تخواہ کی ضرورت بردھ گئی، مگر حضرت کا اشارہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے دوسروں کے دباؤ کے باوجود اس کی طرف سوچا بھی نہیں اور گھر کی ذمہ داریوں کو نبھانے میں کہیں اس کا احساس بھی نہیں ہونے دیا۔ پھر بحض شکلیں اللہ نے پیدا کیس اور حضرت کہیں اس کا احساس بھی نہیں ہونے دیا۔ پھر بحض شکلیں اللہ نے پیدا کیس اور حضرت نے بھی اپنی جانب سے پھی تظم کیا، اور ایک طویل عرصہ گزرنے پر دارالعلوم ندوۃ العلماء سے تخواہ لین کی اجازت دی، لیکن خودان کا بیمزاح بن چکا تھا کہ اس تخواہ کو وہ ایپ اور چاہتے تھے کہ س طرح کوئی تھم معاش ایسا بن ایپ اور پارمحسوں کرتے تھے، اور چاہتے تھے کہ س طرح کوئی تھم معاش ایسا بن جائے کہ جس سے دوسروں کا دست تگر نہ ہونا پڑے اور تخواہ کا سلسلہ موقوف ہوجائے،

اس کے لیے انہوں نے تد ہر کرنی شروع کردی تھی اور تخواہ ان پر ایسا ہو جھتی کہ اس کی وجہ سے تدریس کوموتون کرنے کوسو چنے لگ گئے تھے، اپنے بروں اور اور اور اور سے ذمہ داروں حضرت مولانا سیدمحمد رابع حسنی ندوی اور حضرت مولانا سیدمحمد واضح رشید حسنی ندوی کے سامنے اس کا اظہار کیا مگر ان دونوں نے تدریس سے جڑے دہنے کو کہا۔ بروں کی مانے کا مزاج تھا، طبیعت پر بارمحسوس کرتے ہوئے اس کو مانا، اور اس کے علاوہ بھی جو قدم اٹھاتے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے بحد ان دونوں بررگوں کے مشورہ کو مقدم رکھتے ہوئے اٹھاتے، اور لوگوں سے کہتے کہتم لوگ دیکھ کر براؤکوں سے کہتے کہتم لوگ دیکھ کر بناؤکہ انہیں شرح صدر ہے کہنیں۔

حضرت مولا ناسيدا بوالحس على حسنى ندوى عليه الرحمه كالربيتي منهج

حضرت مولا نارحمة الله عليه كاتر بيتى نهج آپ كے لوگوں كے ساتھ سلوك اور آپ كى كتابوں كے دريعة مجھا جاسكتا ہے، خال معظم مولا ناسيد عبدالله حنى ندوى رحمة الله عليہ نے اس كا جوخلاصه پیش كيا ہے وہ ملاحظہ ہو، وہ رقمطر از ہیں:

'' حضرت مولانا طالبین وسالکین کی تربیت میں ان کی طبیعت، ذوق، مشغلہ، ضرورت، صحت وتحل اور استعداد وترقی کی صلاحیت کالحاظ رکھتے تھے، وہ ہرایک کے حال کے مطابق اس کو ذکر کی تلقین کرتے تھے، اور اس بات کا بھی خاص خیال رکھتے تھے کہ اس تو ہات وخرافات اور مجمی اثرات کے دور میں عقیدہ تو حید پرضرب نہ پڑنے پائے اور مقاصد و دسائل کا فرق بھی مجروح نہ ہو۔

ایک مسترشد نے عرض کیا میں دفتر میں کام کرتا ہوں، میز پر آپ کی تصویر رکھنا چاہتا ہوں، حضرت نے تخق ہے روک دیا۔

ایک پرانے طالب علم نے تصور شخ کی اجازت جاہی، فرمایا حضرات

تقشبندیہ کے یہاں ہے، لیکن جارے سلسلہ میں حضرت سید صاحب کے بعد سے متروک ہے۔

سہولت کا بھی خاص خیال فرماتے ، ابتدائی طور سے صرف تین تسبیحات کی پابندی ہتاتے ، بعض طالبین نے مزید جا ہا، اجازت نہیں دی ، بعض کوسورۃ الاخلاص کی ایک اور تشبیح بتادی۔

بعض کومعاملات کی صفائی، فرائض کی پابندی، جن دینی کاموں میں لگے ہوئے ہیں ان میں نیت کا استحضار رکھنے کی تلقین فرماتے۔

اکثر طالبین کقلبی ذکر پانچ سومرتبه بتادیت، ورندحسب استعداد وصلاحیت فر جری بھی بتاتے۔

بعض کو بیعت کے بعد ہی چوہیں گھنٹہ کے معمولات بتائے، معمولات کی بابندی ضروری بیجھتے، ایک طالب کو لکھتے ہیں کہ معمولات کی پابندی رکھئے، اس سے کام میں برکت ونورانیت آتی ہے، اکثر وبیشتر بیعت کے الفاظ دہرانے کے بعد ہی حالات میں تغیر شروع ہوجاتا تھا، ایسے بے شار واقعات ہیں کہ سلسلہ میں منسلک ہونے کے بعد ہی والت بدل گی، ایک صاحب جو بیعت وغیرہ کے قائل نہیں مقصے وہ بیعت ہوئے وہ بیعت وغیرہ کے قائل نہیں مقصے وہ بیعت ہوئے دکیر سے دکھر ہے ہیں، ان الفاظ کا ان پر بیاثر ہوا کہ گربیطاری ہوگیا، اور پھر استخارہ وغیرہ کرنے کے بعد بیعت ہوگئے، مشائخ میں تنہا حضرت کی ذات تھی جن سے وہ حضرات بھی بیعت ہوئے، جو بظاہر اس کے قائل نہ تھے، بلکہ وہ السی جماعتوں سے دبطر کھنے والے ہوئے تھے جوتھوف کے نام سے گھراتے ہیں۔ الی جماعتوں سے دبطر کھنے والے ہوئے تھے جوتھوف کے نام سے گھراتے ہیں۔ خاص طور سے دمضان المبارک میں طالبین اپنے اپنے حالات بتاتے اور رہنمائی فاض طور سے دمضان المبارک میں طالبین اپنے اپنے حالات بتاتے اور رہنمائی توحید وسنت سے ایساعشق تھا، کہ جس کا ضیح اندازہ وہی کر سکتے ہیں، جو لیتے ،حضرت نے اس سلسلہ میں جن کو مناسب سمجھا اجازت بھی مرحمت فر مائی۔

حضرت کے زیادہ قریب اور سفر وحضر میں ہم رکاب رہا کرتے تھے۔

کتے دوروسوز سے آپ مولای انی الی فضلك لفقیر وقا فو قافر ماتے اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کے پورے استحضار کے ساتھ کی گی مرتبہ ' خدایا عاقبت محود گردان ' فرماتے ، تقریروں میں عقیدہ توحید پر بہت زور دیتے ، حضرت یوسف کا وعظ حضرت یعقوب کی وصیت ، اور شخ عبدالقاور جیلانی ، شخ شرف الدین منیری نے توحید کے سلسلہ میں جو واقعات درج کئے ہیں ، ان کو خاص انداز سے بیان کرتے۔ اخیر میں اتنا غلبہ ہوگیا تھا کہ ہر بیعت کرنے والے ایک ہویا زیادہ ہوں الفاظ بیعت کے بعد عقیدہ توحید اختیار کرنے اور اس پر مضبوطی سے قائم رہنے کی وصیت فرماتے ، شرک و بدعت ، بے جارسم ورواج اور قبر پرسی سے نکے کی تلقین فرماتے ۔

آستانوں اور درگاہوں پر جو کچھ ہور ہاہے، نہایت درجہ کا تا سف کا اظہار فرماتے ، اور ایک مرتبہ تقریم کرتے ہوئے فرمایا ، ان سجادوں کو الث دو، اس کو کھلا ہوا شرک قرار دیتے :

اس کے ساتھ سنت کا اہتمام یہاں تک کہ عادی اور طبعی امور میں کھمل اس کا خیال رہتا تھا۔ رسول اللہ (ﷺ) سے ایسا والہانہ تعلق تھا، جو ہر خض محسوس کرلیتا، جب مؤذن اذان دیتا، تو فوراً ٹو پی لگا کر بیٹھ جاتے، نہایت ادب واحترام سے الفاظ اذان دہراتے، جب مؤذن محمد رسول اللہ کا کلمہ کہتا تو آپ لفظ محمد کواتن محبت اور پیار سے ادافر ماتے کہ سننے والے کو بھی لطف آتا، اور نہایت ہی والبانہ انداز اور محبت بھرے لہجہ میں (ﷺ) بھی فرماتے، آج بھی آپ کے شیریں الفاظ کا نوں میں رس گھول رہے ہیں، اللہ تعالی رسول اللہ (ﷺ) کی رفاقت نصیب فرمائے اور مراتب عالیہ سے سرفراز کرے۔

(بیعت کرنے میں) شروع میں تو اگر دوسرے مشائخ کی خدمت ہی میں بھیجنے کامعمول تھا، جوحفرات اصرار کرتے، ان کوبیعت فرمالیتے۔

حفرت نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے کام کے، کیے
کارنا ہے آپ کی ذات سے وابستہ ہیں، کین آج تک کسی نے
ہے، کہ ہیں نے کیا ہے، یہ ہمارا کارنامہ ہے، ''میں اور
ہم'' گویا آپ کی لغت میں ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے بر جودوسخا
میں''ہم اور میں' ایسے گم ہو چکے سے کہ جب زبان''تحدیث
نعت' کے لیے کھلی تو یہی سنا گیا کہ تربیت کا نتیجہ، مال کی دعاؤل
کا شمر واور بزرگان دین کی صحبت اور شخ کی توجہ کا اثر ہے، ورنہ
میں ایک دیمات کارہے والازیادہ ذبین نہ حافظ

کہاں میں اور کہاں یہ تکہت گل نسیم صبح تیری مہربانی (۱)

خال معظم مولانا سیدعبدالله حنی یے جو باتیں اور کیفیات اپنے مر بی وسر پرست کی تحریفر مائی ہیں، واقعہ سے کہ وہ خوداس کے حسب حال ہوگئے تھے، اور ان باتوں کو اختیار کرنے میں انہیں لذت وحلاوت محسوس ہوتی تھی، وہ صحیح معنی میں حضرت مولانا علیہ الرحمہ کے خلیفہ، وارث اوران کے علوم ومعارف کے حال تھے۔

#### الفاظ ببعت

جہاں تک الفاظ بیعت کا تعلق ہے، یہاں وہ نقل کئے جاتے ہیں جوخود انہوں نے اپنے شیخ مولا ناسید ابوالحن علی حسنی ندوی سے قل کئے ہیں، وہ لکھتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) تغير حيات مفكراسلام تمبرص ٢٣٨٠

"حضرت بيعت ميس جن باتول كاعبد ليت وه ينيح درج كي جاربی ہیں، بیعت کے بعد عام لوگوں سے خاص طور سے فرماتے، نہ ولی ہے، نہ قطب ہے، نہ ابدال سے کسی ہے پچھے نہیں ہوسکتا ،سب چھاللہ کے ہاتھ میں ہے، بیالفاظ بیعت کے الفاظ کے ساتھ درج کیے جارہے ہیں۔

بسم الثدالرحمن الرحيم الآالله الاالله محمد رسول الله، الله كيسوا كوئي ما لك ومعبودنبيس اور حفزت محرصلی الله علیه وسلم الله کے سیچے رسول ہیں۔ یااللہ ہم توبہ کرتے ہیں، کفرے، شرک سے، بدعت سے، زنا سے، چوری سے، برایا مال ناحق کھانے سے، کسی بربہتان لگانے سے، نمازچھوڑنے سے، جموٹ بولنے سے اور سب گناہوں سے جوہم نے اپنی ساری عمر میں کئے چھوٹے ہوں یا بڑے اور اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ تیرے سب حکموں کو مانیں مے، تیرے رسول یاک (ﷺ) کی تابعداری کریں گے،اے اللہ تو ہاری توبہ قبول فرما، ہارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں تو فیق دے نیک عملوں کی ،اینے رسول یاک (ﷺ) کی تابعداری کی۔ اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دیتے اور فرماتے، بیر عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالی ہی اس دنیا کا خالق ہے، اور وہی حاکم ونتظم ہے، اس نے د نیا کو بنایا، اور وہی اس کو چلا رہاہے، اس کے تھم کے بغیر نہ پہۃ ال سكتا ہے اور نہ ذرہ اڑسكتا ہے، وہى روزى ديتا ہے، وہى شفا دیتاہے، وہی عزت دیتاہے، وغیرہ مجھی اس کے ساتھ اور باتیں بمى فرمادية."

#### مدایات ومشورے

حضرت مولانا سیدعبداللہ حنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ بیعت وطریقت کے بزرگوں کا شجرہ (نسب) مرتب کرنے کی ذمہ داری میرے سپردکی ، یہ خیال جناب قاری حبیب احمد صاحب کھنوی (حال مقیم دبئ) کو آیا اور پھراس پر انہوں نے بڑا تقاضہ کیا ، مولانا سیدعبداللہ حنی ندوی نے متوسلین کے لیے ہدایات ومشور ہے بھی شامل کرانے چاہے اور اس کے لیے حضرت مولانا سید ابوالحن علی حسنی ندوی سے درخواست کی ، حضرت تیار ہوگئے ، مولانا مرحوم نے حضرت کی یہ ہدایات وتعلیمات خود بھی اپنے مضمون میں قال کی ہیں ، تا کہ لوگ ان کو اختیار کر کے تیجے مسلمان بنیں ، مولانا تحریفرماتے ہیں :

"ارادت وبیعت کاتعلق رکھنے والوں کے لیے جو جھرے سلائل کے طبع کرائے گئے تھے، ان کے لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہوایات ومشورے دیئے، جن کوان کے ساتھ طبع کردیا گیا تھا، یہاں ان ہدایات کونقل کیا جارہا ہے تا کہ تمام قار کین اور خاص طور سے حضرت کے متعلقین ومتوسلین کااس بڑل کرنا آسان ہوجائے۔ بیعت کرنا اور سلسلہ میں داخل ہونا کوئی رسی اور شوقیہ چیز نہیں ہے، جس کے لیے بچھ ماننا اور کرنا نہ پڑے بھی برکت یا شہرت مقصود ہو، یہ ایک عہد ومعاہدہ اور ایک نی وایمانی زندگی کا آغاز ہے، جس میں زندگی میں بچھ تبدیلیاں اور پچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اسب سے پہلی اور ضروری بات سے ہے کہ بیعت اور سلسلہ میں واخل ہونا کلمہ کی تجد ید اور اسلامی عہد ومعاہدہ اور اللہ ورسول کے داخل ہونا کلمہ کی تجد ید اور اسلامی عہد ومعاہدہ اور اللہ ورسول کے داخل ہونا کلمہ کی تجد ید اور اسلامی عہد ومعاہدہ اور اللہ ورسول کے داخل ہونا کلمہ کی تجد ید اور اسلامی عہد ومعاہدہ اور اللہ ورسول کے مطابق دینی وایمانی زندگی شروع کرنے اور ای کے مطابق زندگی گر ارنے کا قصد وارادہ اور عہد ومعاہدہ تم جھا جائے۔

۲-سب سے ضروری بات یہ ہے کہ عقیدہ درست اور پختد کیا جائے ، اوراس بات کا اقر اراوراس پرایمان ہو کہ اللہ کے سواکس کے ہاتھ میں جلانے اور مارنے ، صحت اور شفاء دینے ، اولا ددیئے ، روزی دینے ، اور قسمت اچھی بری کرنے کا اختیار نہیں ہے ، اوراس کے سواکوئی بندگی کا مستحق نہیں ہے ، نہ اس کے سواکسی کے سامنے سجدہ کیا جاسکتا ہے ، نہ بندگی کی کوئی شکل اختیار کی جاسکتی ہے ، نہ حاجت روانی اور مشکل کشائی کا سوال کیا جاسکتا ہے۔

۳-سیدالرسلین وخاتم النبیان محمدرسول الدُّصلی الله علیه وسلم کوالله کا آخری نبی، ذریعه بدایت، دسیلهٔ شفاعت اورسب سے زیادہ محبت اور انباع و پیروی کا مستی سمجھا جائے، اور زیادہ سے زیادہ آپ کی سیرت آپ کی سنتوں پھل کرنے کی کوشش کی جائے، آپ کی سیرت پاک کے مطالعہ کا اجتمام کیا جائے اور آپ کی احادیث کے مجوعوں اور سیرت کی کتابوں کے مطالعہ کا شوق پیدا کیا جائے۔ بم ازندگی کو اسلامی قالب میں ڈھالنے اور شیح مقاصد زندگی معلوم کرنے کے لیے راقم کی کتاب دستور حیات کو مطالعہ معلوم کرنے کے لیے راقم کی کتاب دستور حیات کو مطالعہ میں رکھا جائے، نیز حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوگ میں رکھا جائے۔

۵-سب سے ہم فریضہ اور ضروری چیز نماز ول کو اپنے وقت پر پڑھنا اور اہتمام اور سنتوں کی پابندی کے ساتھ کرنا ہے، اس میں غفلت اور تسابلی کی تلافی کوئی چیز نہیں کر سکتی، نمازیں جماعت کے ساتھ حتی الامکان مسجد میں ادا کی جا کیں، مستورات ان نماز وں کو اپنے وقت پر پڑھنے کی کوشش کریں جو عام طور پر کاموں کی مصروفیت اور ذمہ داریوں کی وجہ سے فوت ہوجاتی ہیں، یاان کا وقت نکل جاتا ہے۔

۲- دین ودنیوی دونوں کاموں میں تواب اور رضائے الی کی نیت کی مشق کی جائے، اخلاق ومعاملات اور زندگی کے معمولات میں بھی اس کا اہتمام کیا جائے، تا کدان پرعبادت کا تواب طے، اور ان کوحتی الا مکان شریعت اور سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کی جائے، اخلاقی ومزاجی کمزور یوں، حسد و کینہ، حد سے بڑھتے ہوئے غصہ، بدگوئی اور بدزبانی اور مال ودولت اور دنیا کی حد سے بڑھی ہوئی محبت سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کی حائے۔

2-قرآن مجید کی جس قدر سہولت کے ساتھ ممکن ہو تلاوت کا معمول بنایا جائے۔

۸- فجری نماز سے پہلے یا بعد مغرب یا عشاء کے بعد جس وقت آسانی سے مکن ہواور پابندی ہو سکے ایک شبیح درود شریف کی، ایک کلمہ سوم کی اور ایک استغفار کی پڑھ کی جائے اور اگر اللہ تعالی تو فیق وے تو اخیر شب میں کچھ رکعتیں تہجد کی بھی پڑھنے کی کوشش کی جائے ،اور اپنے سلسلہ کے مشائخ اور تعلق والوں کے لیے دعا کی جائے ،'(۱)

رسالہ''سلاسل اربعہ'' کے مقدمہ میں مولا ناسید عبداللہ حسنی ندوی علیہ الرحمہ ان ہدایات ووصایا کے متعلق بیر ہدایت فر ماتے ہیں کہ:

''حضرت والانے بہت اختصار سےایے تعلق والوں کے لیے

<sup>(</sup>۱) تغیر حیات مفکر اسلام تبریس:۳۴

(سلسلہ میں داخل ہونے والوں اور ہونے والیوں کے لیے ہدایات ومشورے کے عنوان سے) نہایت عمدہ اور ضروری لفیحین تحریفر مادی ہیں، جوحز زجان بنائے جانے کے لائق ہیں، اور ہراراد تمند کے لیے بلکہ ہرمسلمان کے لیے ترقی کا زینداور کامیابی کا وسیلہ ہیں، اللہ تعالی ہم سب کواس پرعمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔"

دعا کے تعلق سے مقدمہ میں توجہ دلاتے ہوئے تحریر فرمایا:
''اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کے لیے دعا کرنا اور ایصال
ثواب کرنا خود دعا کرنے والے کے لیے بہت باعث خیر و
برکت ہوتا ہے، اس لیے تمام اللہ والوں کے یہاں اپنے
بزرگوں اور خاص طور سے اپنے سلسلہ کے مشاکئے کے لیے دعا و
ایصال ثواب کا اہتمام و معمول رہا ہے۔''(ا)

#### ملاحظه:-

تربیت دارشادادرتصوف وسلوک میں اس کےسلسلوں کی طرف انتساب کو جاننے کے لیے راقم الحروف کا مرتب کردہ رسال سلاسلدار بعہ کو ملاحظہ کیا جاسکتا ہے، اور اس کا ایک ورتی نقشہ مرتبہ عارف جمال ندوی مالیگاؤں (مہارشٹر) سے بھی استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

## 🧶 نوال باب 🔊

# اسلام کے تعارف کے لیے جدوجہد

#### اجتبائی شان

الله تعالى كاارشادى:

خاندانی اسلاف کا داعیانه کردار

جس خاندان والاشان کے دہ رکن تھے اس کی اولین کڑیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اصلاح ودعوت اور ہدایت خلق کے کام کے لیے منتخب کیا تھا جیسے حصرت عبداللہ الحض بن الحن المثنى كى اولا د جوان كے بيٹوں ابراہيم اور محمد ذوالنفس الزكيد كى شہادت کے بعد بلاد عرب سے باہراصلاح دعوت اور ہدایت خلق کے کام کے لیے باہر ملکوں میں نکل می تھی، چنانچہ مغرب مراکش، اندلس، تینس، لیبیا، الجزائر کے وہ علاقے ہیں، جہال آل ادر کیس بن عبداللہ انحض کی خدمات زیادہ رہیں، اور بربر قوم کو بوی تعداديين بدايت ملى، اى طرح مصريين بهي اصلاح ودعوت كا كام عبدالله الحض كي اولا د نے کیا، اور ہندوستان سندھ میں محمد ذوالنفس الزکید کے بیٹے عبداللہ الاشتر آئے اور سندھ کےلوگ ان کےفریفتہ ہو گئے تھے،گمردہ شہید کردئے گئے ،انہی کی اولا دہیں سید قطب الدين مدنى (م ٧٤٧ هه) شاه علم الله (م ٩٦ • ١هه)اور حضوت سيد احمر شهبيد (ش ۱۲۴۷ھ)،مولانا سیدعبداللہ حتی کے اجداد ہیں،ان کو بی فکر و در دایے دا دا سے موروقی طور برملاتها ، جبیها که مولانا خالد سیف الندر حمانی صاحب نے اشاره دیا ہے: " ان کے دادا مولانا ڈاکٹر سیدعبدالعلی حنی غیرمسلم بھائیوں میں دعوت کے کام کے آرز ومند تھے، اورایے برا درخور دحفرت مولا نا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی کو اس کی تلقین فرماتے تھے، مولا ناعبدالله حنى صاحب كوياسى خواب كى تعبير اوراس آرزوكي میمیل تھے،ادراہم بات ہے ہے کہانہوں نے اس کو بغیر شہیر کے انجام دیا جواس کی حکمت وصلحت کا تقاضہ ہے۔"(۱)

دردوكرب

ان کی دینی ودعوتی فکر ونژپ اور در دوسوز کومولا ناجعفر مسعود حنی ندوی نے اپنے چثم دید واقعات کی روثنی میں یوں بیان کیا ہے کہ: ''غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے والے وہ اسکیے نہیں تھے،

<sup>(</sup>۱) کتمبر حیات، ۲۵ رفر وری ۲۰۱۳ و \_ خانداتی اسلاف کے مختلف اد دار میں اصلاحی ودعوتی کر دار کے لیے ملاحظہ ہو خانو اد وعلم اللبی 'از مولا تاسید مجمد ٹانی حنی ّ

نہ جانے دنیا میں کتے لوگ ہیں جو یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں، اپنے اپنے اللہ اپنی سطح پر، اپنے اپنے انداز سے، نہ میں نے سب کود یکھا ہے اور نہ جھے سب کاعلم ہے، لیکن مولا ناعبداللہ حنی ندوی کو ضرور میں نے دیکھا ہے، موبائل پران کو گفتگو کرتے ہوئے کو گفتگو کرتے ساہے اور غیر مسلموں سے ملاقات کرتے ہوئے ان کود یکھا ہے، اسلام لانے کی خبر پران کی آئھوں کی چک اور چیرہ پرخوش کی لہر ہم میں سے ہرخص صاف محسوں کرلیا کرتا تھا، لگا تھا کہ وہ پیاسے تھے، ان کو پانی مل گیا، بہجین تھان کو قرار آگیا، اور پھرکام ان کا بہیں پرخم نہیں ہوجا تا تھا، نومسلموں کی پوری فکر، ان کی ضرور توں کا پورا خیال، ان کے مسائل حل کی پوری فکر، ان کی ضرور توں کا پورا خیال، ان کے مسائل حل کر نے سے پوری دلچیں، اور مستقبل کے اندیشوں کو لے کر ان کے مسائل حل کر نے کا پورا اہتمام، یہ ان کی الیی خصوصیت تھی جوکم داعیوں میں نظر آتی ہے۔'(ا)

# غيرمعمولى انهاك واستغراق

حفزت مولا ناسید محمد را بع حنی ندوی ان کے سادہ طریقۂ دعوت اور دعوت کے کام میں خود فراموثی کواس طرح بیان کرتے ہیں:

"عوام کی اصلاح وتربیت اور ہدایت خلق کے لیے انہوں نے اپنے اوقات فارغ کئے تھے، جس میں وہ تقریر وخطابت کے لیے پروگراموں میں جاتے اور مجلس کے ذریعہ بھی دعوت کا کام کرتے، اس کے علاوہ ملاقاتوں کے ذریعہ بھی رابطہ قائم کرکے دین کی طرف دعوت دینے کی کوشش کرتے، اور اس کے لیے

<sup>(</sup>۱) تغیر حیات،۲۵ رفر در کی ۱۰۱۳ء

انہوں نے ملک کے مختلف حصول کے دورے بھی کئے، اور ان دوروں کے ذریعہ اسلام کے تعارف اور پیام انسانیت کے کام کو فروغ دیا، اور اس میں وہ اتنامنہ کہ ہوجاتے تھے کہ صحت وغیرہ کا بھی خیال زیادہ ندر کھ سکے۔''(1)

# غيرمعمولي جدوجهداورسعي بليغ

مولا نامحمہ ناظم ندوی نے ان کے دردوکرب کو کہ کس طرح لوگ صلقہ کہ گوش اسلام ہوجا کیں ، ان الفاظ میں بیان کیا اور ان کے ایک خطاب کا اقتباس بھی دیا ہے جس سے ان کی اس بے چینی کاکسی قدرانداز ہ لگایا جاسکتا ہے:

"آپ کی دعوتی جدوجہد اور محبوبیت و مقبولیت نمایاں وصف بیں، میدان دعوت جو ہر انسان کی ذمہ داری ہے، اور فدہب اسلام نے تمام انسانوں کواس کا مکلف بنایا ہے لیکن چھ حضرات اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنالیتے ہیں، اور اس ذمہ داری سے عہدہ برآں ہونے کہ بھر پورسٹی بلیغ کرتے ہیں، مولانا عبداللہ حسی نے بھی اس دعوت کو اپنا نصب العین و مقصد زندگی بنالیا تھا، وہ ہردم اس کے لیے کوشش کرتے، ان کا میم فی نظر ان کی ہرتقر بر میں ابل پڑتا، اور پورے جوش وجذبہ کے ساتھ دلوں میں اتار نے کی کوشش کرتے۔ المعہد الاسلامی کے حفظ کلام اللہ کی اتار نے کی کوشش کرتے۔ المعہد الاسلامی کے حفظ کلام اللہ کی تقریب میں تقریب میں تقریر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا:

''مسلمان نرم ہوگئے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں کہدلیجئے تھالی کا بیگن ہوگئے ہیں، ان سے کہئے کہ دعوت کی محنت کر کے فولا دبن جاکیں، اور ہمارے غیرمسلموں کے دل پھر ہیں، فولا دہیں، آن

<sup>(</sup>۱) حرا کا پیغام سهارن پورفروری ، مارچ <del>۱۰۱۳ ی</del>

پر محنت سیجے کہ وہ نرم ہوجا کیں، مفکر اسلام حضرت مولا ناعلی
میاں ندویؒ نے برما میں یہی بات ہی تھی، ان دوکام کے علاوہ
اس وقت کوئی کام نہیں، اندلس میں سب پچھ تھا، ان دونوں
چیزوں سے وہاں کے لوگوں نے کنارہ کشی اختیار کی، اللہ تعالیٰ
نے کان پکڑ کر نکال دیا، میں آپ سے کہتا ہوں، آپ بھی ہوشیار
رہیں، اگر آپ نے ریکام نہیں کئے تو اللہ تعالیٰ آپ کے بھی کان
پکڑ کر یہاں سے نکال دے گا، آپ کی دوکانوں پرتا لے لگ
جا کیں گے، آپ کے کارخانے سیل کردیئے جا کیں گے، مزدور
مزدوری پر دعوت کو مقدم کریں، تا جر تجارت پر، کاشتکار اپنی
خطرہ سریر بادلوں کی طرح منڈلا تارہے گا۔

#### آ محوه رقمطراز بین:

مولانانے بڑی سادگی اورول کے پاکیزہ جذبات کے ساتھ کوام وخواص سب کے دلول پر دستک دی اور بڑی دلسوزی کے ساتھ معاشرہ کی تلخ سچائیوں کواجا گرکیا، اور آپ نے تجد دین خطقہ اہل شروت پر زبر دست ریمارک کرتے ہوئے فرمایا '' اور ہماری عصری درسگا ہوں کے بیا ہل روت تو بے چارے قابل رحم ہیں، ان کے پاس نہ تو عقیدہ وعمل ہے، نہ اخلاق وکر دار، چند کھے ہیں، چند سکے ہیں، ان کواچھال دیتے ہیں، اس وقت کے پیسے والے جب مصبتیں آتی ہیں، ڈبیہ ہلاتے ہیں، اس وقت ان پیسیوں کوا چھالنے اور ڈبیہ ہلانے سے بچھ کام ہونے والانہیں، میرے بھائیو! تہہیں میدان ہیں آنا پڑے گا ورنہ تہمارے میرے بھائیو! تہہیں میدان ہیں آنا پڑے گا ورنہ تہمارے

پییوں سے ،تمہارے ان وعدول منصوبوں سے ایک رتی امت کافائدہ ہوگا تو دعوت کے کام کافائدہ ہوگا تو دعوت کے کام سے ہوگا، قر آن سے تعلق قائم کر کے ہوگا، غیروں کے دلوں میں اسلام کی تخم ریزی کر کے ہوگا۔''

آپ نے بڑی جرأت و بے باکی کے ساتھ ہندوستان کے ہر خطہ میں اس پیغام کو پہونچایا۔(1)

فنائتيت

مولاناسید محمدواضح رشید حنی ندوی تحریفر ماتے ہیں:

" پہلا میدان جو انہوں نے اپند دادا کی خواہش اور پندکا اختیار کیا وہ غیر مسلموں میں اسلام کا تعارف ہے، جس میں مسلمانوں سے پوری تاریخ میں کوتا ہی ہوئی ہے، خاص طور پر پسماندہ طبقات جوعلم سے محروم ہیں، اوران کو اختلاط کا موقع بھی نہیں ملتا، کہوہ دوسروں کے اخلاق وکردار کود کھے کریا مطالعہ سے اسلام کی تعلیمات سے واقف ہوں، اہل علم اوراعلی طبقہ جو سے اسلام کی تعلیمات سے واقف ہوں، اہل علم اوراعلی طبقہ جو کئر پر حتا ہے وہ لٹر پیراسلام کے بارے میں اچھا تا ثر دینے کے بجائے نفرت اور فدمت کا تا ثر دیتا ہے، اس میں مسلم عمر انوں کوموضوع بنا کر پوری مسلم قوم یا اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، بید لٹر پیر سامراجی عہد میں تیار کیا گیا اور اس کو سورس ہم میں اس کے تا ثر ات کو سورس خلاف اس حقر کا خلاف اس وقت جو ماحول منتقل ہوئے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس وقت جو ماحول منتقل ہوئے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس وقت جو ماحول

<sup>(</sup>۱) حراء کاپیغام اداریه، فروری مارچ ۱۰۱۳ ء

ہےوہ نتیجہ ہےعدم اختلاط اورغلط علم کا ،اس لیے جہاں بھی صحیح علم كنجا، يا اسلام كاذبين لوكول سه سابقه برا، وبال ذبنيت ميل تبدیلی آئی، کثرت سے اسلام لانے والے اکثر صحیح لٹریجر یڑھنے والے یاضچے مسلمانوں سے رابطہ رکھنے والے ہیں، اکثر ٹرینوں اور جلسوں میں مختلف ملاقاتوں اور تبادلہ خیال سے ذہنوں کی صفائی کی مثالیں سامنے آتی ہیں،مولوی عبداللہ حسنی نے اس حقیقت کو مجما اور اس کومیدان عمل بنایا جملوظ اجتماعات کا نظم، ملاقا توں اور نتادلہ خیال کےمواقع کانظم انہوں نے اختیار کیا،اس کے اچھے نتائج سامنے آئے، پہلا کام انہوں نے بیرکیا کہ ذہنوں میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں غلط تصورات کا تھیج کی کوشش کی ، اور اس کے بعد اسلام کے متعلق شکوک وشبہات کے ازالہ کے لیے لٹریج تیار کرایا اور مخلوط اجتماعات منعقد کئے ،ای کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسلام سے وا تغیت حاصل کرنے والوں اور نومسلموں کے مسائل سے دلچیں لی ، اوران کے ساتھ ہدر دی کا اظہار کیا ، اوران کومطمئن کرنے ک فکری ، این مختفر عملی زندگی میں اس میدان میں ان کوجو کا میا بی ملی، وہ تعجب خیز ہے۔ انہوں نے اسلام کے تعارف کے لیے لٹریچ تیار کرایا، ان کی تیار کرائی ہوئی کتاب"اسلام کا تعارف" (Introduction of Islam) برى مقبول ہوئی اور بری تعداد میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنی۔اس طرح ان کی رہنمائی میں تیار کی گئی کتاب'' قرآنی افادات'' جو حضرت مولا ناسید ابوالحن علی حنی ندوی کی قرآن کریم سے متعلق تقاریر

پرمشمل ہے بہت مقبول ہوئی، انہوں نے اس کے ساتھ اس لٹر پچرکوعام کرنے کے اقدامات کئے ، مختلف اجتماعات، نماکشوں اور کانفرنسوں کے موقع پر اس لٹر پچرکوعام کیا۔'(۱)

مولا نا ڈاکٹر سعیدالرحمٰن اعظمی ندوی جوان کے والد کے دوست اوران کے

مثل چیا کے ہیں ان کی اس خصوصیت واقمیاز کو اس طرح بیان کرتے ہیں:

"پیام انسانیت کے نام اور عنوان سے جہاں وہ بڑے بڑے

جلسوں کو خطاب کرتے تھے وہیں ایسے مقامات کا دورہ بھی

کرتے تھے جہاں اسلام کے پیغام کو مسلم غیر مسلم طبقات میں

پنچانے کی ضرورت محسوس کرتے اور اس معاملہ میں وہ اپنے

جدمعظم حضرت علامہ مولانا سید ابوالحن علی حنی ندوی کے

جانشین تھے، حضرت علامہ نے ہی اسلامی دعوت کو غیر مسلموں

اور کمزورعقیدے کے مسلمانوں میں حکمت موعظت کے پہلو

اور کمزورعقیدے کے مسلمانوں میں حکمت موعظت کے پہلو

سے پہنچانے کے لیے پیام انسانیت کی تح یک قائم کی تھی۔

اس دین اور دعوتی دراشت کوابنانے بلکداس کوسینے سے لگا لینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے ذریعہ ایک معتد بہ تعداد مشرف بہ اسلام ہوئی، اور بہت سے غیر مسلم خاندان بحثیت کلی زندگی کی ضح راہ پاتے گئے، کتنے ایسے غیر مسلم نوجوان مشرف بہ اسلام ہوئے جن کومولا نا عبداللہ حشی ندوی سے ایسالگاؤ اور تعلق ہوگیا کہ وہ ہرسنر میں ان کے ساتھ رہتے تھے، اور ان کی پوری معاونت کرتے تھے، اس طرح مولا نا عبداللہ حشی نے علم کی وراثت کرتے تھے، اس طرح مولا نا عبداللہ حشی نے علم کی وراثت اسے آبا واجداد سے یائی اور انہوں نے اس وراشت کونہایت سے ج

<sup>(</sup>۱) پیام عرفات (رائے بریلی) حضرت مولانا عبداللہ حشی ندوی تمبر

انداز میں دوسروں تک پہنچایا۔

اس راہ میں اپنی توانائیاں صرف کیس اور ہرطرح کے حالات کا سامنا کیا،مسلسل اسفار کی مشقت برداشت کرنے کی وجہ سے صحت یر اثر برا، نیکن علاج کی طرف کوئی خاص توجه نہیں کی، دراصل اال دعوت کا مزاج یمی ہوتا ہے کہ وہ دعوت کو ہر چیز پر مقدم رکھتے ہیں، اور اس کی فکر میں وہ اپنی پوری زندگی اور زندگی کے لمحات گزارتے ہیں، خاص طور سے جب داعی ، آل رسول صلی الثدعليه وسلم سينسبت ركحتا موءاور خيرامت كاسجانما ئنده مو مولانا عبدالله حنى رحمة الله عليه اى نوعيت كے عالم تنے، انہوں نے علم ودعوت کی جامعیت حاصل کی ،اوراس راہ میں اینے آپ كوفنائيت كے درجةتك يبونياديا، يبى وجه بكرالله تعالى نے ان کے اس ممل کوجس کی بنیا داخلاص کامل پرتھی ، قبول کرلیا ، اور بے شارانسانوں کوان سے راہ حق کی تعلیم حاصل ہوئی ،اوراسلام کالیچ پیغام ان تک پہو نیا، وہ اینے اس ممل سے سرخ روہوئے اوراللہ تعالیٰ کے نیصلے کےمطابق ایک قابل تقلید زندگی کی بنیا د مضبوط کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو گئے اور نہایت مطمئن وپرسکون حالات کے ساتھ راضی برضا اینے رب كے درباريس بينج كئے۔(1)

اشاعت دین اوراخوت انسانی کے لیے مشقت ومجاہرہ

حضرت مولانا سیدعبداللدهنیؓ نے دین کی اشاعت اورلوگوں کے ذہن کو سجھنے اور مقبول کرنے کے لیے دعوت کو قبول کرکے اس راہ میں جومشقت وقر بانی اور

<sup>(</sup>۱) پیام عرفات (رائے بریلی) حضرت مولا ناعبدالله حنی ندوی نمبر

ریاضت و باہدہ پیش کیا اس کو انہوں نے بھی اہمیت نہیں دی، بلکہ اس کو کم ہی جانا، اس میں ان کو اسوہ رسول اللہ (ﷺ) پیش نظر آیا کہ آپ (ﷺ) بعض انبیاء اور رسولوں کا تذکرہ فرماتے اور جو ان کو اپنی قوموں کی طرف سے سخت ایذاء پینی اور دعوت کی راہ میں جو تکلیف اٹھانی پڑی اس کا ذکر فرماتے، حالانکہ رسول اللہ (ﷺ) کو بار بار مکہ میں جو تکلیف اٹھانی پڑی اس کا ذکر فرماتے، حالانکہ رسول اللہ (ﷺ) کو بار بار مکہ مکرمہ میں چرطا نف میں اور پھر مدینہ منورہ میں دوسرے انداز سے غز وات میں اور اندرونی معاملات میں منافقین کی طرف سے ایذاء پہونچانے پرجس صبر پر داشت اور مخل سے کام لینا پڑا وہ آپ ہی کا حصہ تھا، اس لیے آپ کو تمام انبیاء اور رسولوں کا مردار اور خاتم ہونا تھا۔

مولانا سید عبدالله حنی ندوی کوتمام معاملات میں اتباع سنت کا خیال رہتا تھا، اوروہ کثرت عبادت وریاضت پر ہرکام کو حضور ﷺ) کے طریقہ کے مطابق انجام دینے کو تقرب الی اللہ میں زیادہ مؤثر اور سریع خیال کرتے تھے۔

تشخ ابراراحد ندوی استاد دارالعلوم ندوة العلماء نے اپنے چند واقعات ذکر کرے آپ کے اس پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے، وہی نقل کیا جا تا ہے، وہ رقم طراز ہیں:

''اس جذبہ صادق سے مولا تا استے سرشار سے کہ اس راہ کی دشواریوں کو بڑی خندہ پیشانی سے برداشت فرماتے سے، بلکہ اس سلسلہ میں خطرات سے بھی نہیں گھبراتے سے۔

اس سلسلہ میں خطرات سے بھی نہیں گھبراتے سے۔

ایک مرتبہ ضلع جالون یو پی کے مضافات میں ایک نومسلم بھائی کی دعوت پر ایی بستی میں تشریف لے گئے جہاں دور دور تک کوئی مسلم آبادی نہیں تھی، پوری بستی صرف برادران وطن کی تھی، اس علاقہ کے اہل تعلق سے حالات کی سیمن کا مولا نا سے اظہار بھی ماس کی کیفیت طاری تھی، جہاں اسلام کی شمع پہلی مرتبہ روثن ہونا ہو،

کی کیفیت طاری تھی، جہاں اسلام کی شمع پہلی مرتبہ روثن ہونا ہو،

مولاناس خیرکوکیے گواسکتے تھے، الحمد للد ۱-۱۱مردوزن مشرف باسلام ہوئے، میزبان کے اصرار پر رات بھی اس بستی میں گزاری، گرچہ بیدرات اہل تعلق اور رفقائے سفر کے لیے بوئی پرخطر اور اندیثوں سے گھری ہوئی تھی، لیکن مولانا پراطمینان کی کیفیت طاری تھی۔ یہاں برادران وطن نے اپنی روایت کے مطابق گلہائے عقیدت سے استقبال کیا۔ مولانا اس منظر کود کی مرا بدیدہ تھے، اور فر مار ہے تھے مولوی صاحب! وعوت کا کام کر آبدیدہ تھے، اور فر مار ہے تھے مولوی صاحب! وعوت کا کام اب اتنا آسان ہے، آپ (ایک کو اس راہ میں پھر ملے، ہمیں بھول مل رہے ہیں، اور فر مایا: دعوت کا کام کرنے کے لیے صرف ہمیں درکار ہے۔

ایک مرتبہ ضلع بنتی کا سفرتھا، مولانا انیس اجرندوی استاددارالعلوم ندوة العلماء بھی رفیق سفر ہے، موسم شخت گری کا تھا، ٹھیک دو پہرکا وقت تھا، گاڑی تھوڑی مسافت طے کرنے کے بعد پنچر ہوگئ، ہماں در سکی بہیت بدیل کیا گیا، پھردو سری مرتبہ ایسی جگہ پنچر ہوگئ جہاں در سکی کا بھی کوئی نظم نہیں تھا، وھے لگا کرگاڑی کو کنارے لگایا گیا، پہید نکال کر دو سری جگہ بڑی دشواری سے بھیجا گیا، مولانا پسینہ سے نکال کر دو سری جگہ بڑی دشواری سے بھیجا گیا، مولانا پسینہ سے مرابور تھے، سفری صعوبت مشزادتھی، لیکن مولانا کے چہرہ پرکوئی مرابور تھے، سفری صعوبت مشزادتھی، لیکن مولانا کے چہرہ پرکوئی مشکراتے ہوئے فرمایا: سفریس تو بیسب پھے ہوتا ہی ہے، اس مسکراتے ہوئے فرمایا: سفریس تو بیسب پھے ہوتا ہی ہے، اس جملہ سے ہم نااہلوں کو مولانا کی اولوالعزمی، اعلیٰ ظرفی اور رضا بالقضا کا انداز ہوا، اور زندگی میں ایک علی درس ملا۔

اس طرح راجستھان کے سفر میں آئے میا منے برتھ پر بیٹھے اس طرح راجستھان کے سفر میں آئے سامنے برتھ پر بیٹھے اس طرح راجستھان کے سفر میں آئے سامنے برتھ پر بیٹھے اس طرح راجستھان کے سفر میں آئے سامنے برتھ پر بیٹھے اس طرح راجستھان کے سفر میں آئے سامنے برتھ پر بیٹھے اس طرح راجستھان کے سفر میں آئے سامنے برتھ پر بیٹھے اس طرح راجستھان کے سفر میں آئے سامنے برتھ پر بیٹھے اس طرح راجستھان کے سفر میں آئے سامنے برتھ پر بیٹھے اس طرح راجستھان کے سفر میں آئے سامنے برتھ پر بیٹھے

موئے تھے، گری بی کا موسم تھا، مولانا کی نشست پر دھوی تھی، عرض کیا گیا، آپ میری نشست پرتشریف لے آئیں، مولانا نے جواب دیا، اس میں کوئی حرج نہیں، پھر فرمایا، مولوی صاحب! انسان کو ہر طرح کاعادی ہونا جاہئے اور مولانا دھوپ ک کلفت کو برداشت کرتے رہے، یہ آپ کی زندگی کے عملی تا بندہ نقوش ہیں جولوح قلب پر شبت ہو گئے ہیں۔ مولانا نومسلم بھائیوں کی بڑی فکر فرمایا کرتے تھے، اور ان کوایک شفِق باپ کا پیار دیتے تھے،اوران کی ہرطرح کی ضروریات کی پھیل مولانا کی پہلی ترجیح ہوتی تھی،بعض نومسلم بھائیوں کے ساتھ تو ہم نے ایسامحسوں کیا کہ مولانا باپ کی شفقت کے ساتھ ماں کے پیار کی بھی الف کرنا جائے ہیں، ابھی اخیر برسوں میں نومسلم بھائیوں کی آمد ماشاء اللہ اچھی خاصی بڑھ گئ تھی، بے چارے آ داب زندگی اور مولانا کی معمولات سے کیسے واقف . ہو سکتے تھے، بسااد قات بعض نو جوان رات دو بجے تین ہجے ہی فون کردیا کرتے تھے،کوئی حالات سنا تا تو کوئی خواب سنا تا،کوئی مسکلہ دریافت کرنے لگتا، مولانا ان سب باتوں کو برداشت فرماتے اور مجمی پیفرماتے، بیہ باتیں طبیعت پر بارتو ہوتی ہیں، لیکن کیا کریں کام ہی ایباہے، جب تک ان کے مسائل کواپنے مسائل نبیں بنا کیں گے اس وقت تک کام بھی نبیس ہوگا (۱)

مولانا عبدالسلام الخطيب بعنكلي ندوى مهولانا محد امجد شبحلي ندوى مولوى

<sup>(</sup>۱) تغیر حیات ۲۵ رفروری ۱۳۱۳ و مضمون نگار مولانا مرحوم کے بوے معتمد اور تلمیذ ارشد و مرید صادق ہیں۔

مصباح احسن ندوی ، مولوی نظار الاسلام ندوی اور جولوگ سفروں میں ساتھ رہے ہیں انہوں نے مولا تا کے بعض ایسے جیرت انگیز واقعات بھی سائے جوایک دل در دمند کے حامل دای کے بی بس میں ہیں ، ایک بارٹرین سے دیر رات کی اشیشن سے پہلے اشیشن پر غلافہی سے ٹی ٹی نے اتار دیا ، رفقاء ٹرین پر بی رہ گئے کس طرح دیر رات کو اجنبی جگہ یہ مسافت طے کی'' اللہ ساتھ ہے کہ' استحضار نے پچھ محسوس نہ ہونے دیا جو آپ کی کھی کرامت تھی ، اس طرح اور بھی واقعات جن کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ۔ رائے بر یلی کے مضافات خاص طور پر آپ کی کھی کرامت تھی ، اس طرح اور بھی واقعات جن کی تفصیل میں جو شہر سے دوراور آتا جاتا بھی آسان نہیں ، پانی مجرا ہوا ، سب پچھ سہتے ، خاص طور پر جگ راج ابوا ، سب پچھ سہتے ، مرداشت کرتے ، ایمان سکھانے جاتے ، خاص طور پر جگ راج سنگھ پوروا میں وہاں ، برداشت کرتے ، ایمان سکھانے جاتے ، خاص طور پر جگ راج سنگھ پوروا میں وہاں کے ایک صاحب در دنو جوان عبد الرحمٰن کی دعوت پر کئی بارتشریف لے گئے ، اور ان مسلمانوں کو جن کے نام مسلمان باتی نہیں سے ، اور اسلامی تہذیب و نقافت سے بھی سرد کار نہ تھا، بس بیاحساس تھا کہ ہماری تو م مسلمان ہے ، ان میں جاجا کرکام کیا ، افراد سے بھی بورکام کرنے والوں کو تعاون دیا۔

# غیرمسلموں اور مرتدین میں دعوتی کام

غیر سلموں میں دعوتی کام کو جو انہیں اپنے داداد مولانا تھیم ڈاکٹر سید عبدالعلی حنی سے درشہ میں ملاتھا، جب مولانا نے با قاعدہ اسلام کے تعارف کے کام کے لیے جدو جبد شروع کی تواللہ کی طرف سے اسلام کا شوق رکھنے دالوں کی آپ کی طرف رہنمائی غیبی طور پر ہوتی گئ، ایک صاحب اپنے پوتے کا دارالعلوم ندوة العلماء میں داخلہ کرانے آئے ، انھوں نے کہا کہ ہم نوسلم ہیں، اور ڈاکٹر سید عبدالعلی حنی کے میں داخلہ کرانے آئے ، انھوں نے کہا کہ ہم نوسلم ہیں، اور ڈاکٹر سید عبدالعلی حنی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے، ان لوگوں نے ان کومولانا عبداللہ حنی کے پاس بھیجا، مولانا فیتی تر سیاس کے ہیں؟ انھوں نے بتایا کہ ختیت کے لیے سوال کیا کہ کون ڈاکٹر صاحب، کہاں کے ہیں؟ انھوں نے بتایا کہ

رائے بریلی کے ہیں، اور ان کے ساتھ دو تین لوگ اور بھی ہوتے تھے، ان ہی کے ہاتھ پر ایمان لائے، آج بھی اس بتی میں ہاتھ پر ایمان لائے، آج بھی اس بتی میں ان نومسلموں کے رشتہ دار موجود ہیں، ان میں مولانا عبداللہ صنی صاحب نے اپنے بعض تعلق والوں کو کام کرنے کے لیے بھیجا جن میں ندیم لکھنوی وغیرہ تھے، یہتی لکھنو میں صدر رام لیلا گراؤنڈ کے یاس ہے۔ (روایت ندیم لکھنوی)۔

اس بستی میں مولا تا غریبوں کی بھی فکر کرتے اوران کا تفقد احوال کرتے اور مدد بھی فرماتے۔

لکھنؤ سے چالیس کلومیٹر دور موہان کے پاس بھانی میں ایک لڑکی کا انتقال ہوا تو اس کو بغیر نماز جنازہ کے فن کردیا گیا، اس کی اطلاع جب مولا ناعبد اللہ حنی کولی تو آپ نے ندیم صاحب کو پورے حالات کی تحقیق کے لیے بھیجا، پھروہاں ایک حافظ رکھا جو چھیر کے نیچ بچوں کو پڑھاتے اور تخواہ کا انتظام شعبہ دعوت وارشاوندوۃ العلماء سے کرایا، پھر مسجد بھی تقمیرا کرائی گئی، آس پاس کے تین گاؤں کے لوگ اس مسجد اور مدرسہ سے بڑھئے۔

لکھنؤ کے میڈیکل کالج میں مولانا غریب مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے
افراد بھیجتے، اور سیلاب کی صورت حال قائم ہونے پر متاکر زدہ لوگوں کی نصرت کے
لیے پیام انسانیت کی ایک ٹیم روانہ کرتے، اسی طرح آگ کہیں لگ گئی یا کوئی وہا پھیل
گئی تو اس سے متاکر زدہ لوگوں کی مدد کا کام بھی اپنے ساتھیوں کے ذریعہ کرتے،
خاص طور سے کھنؤ، سیتا پوراور مراد آباد میں آپ کا بیکام زیادہ اچھے انداز سے ہوا، اور
میڈیکل کیمپ لگائے، میڈیکل وین بھی چلائی جوبستیوں میں جاکر دوادی تھی۔

سیتالپور میں مان پورگاؤں میں زبردست آگ لگی تھی اور پورا گاؤں جل گیا تھا، وہاں مولانا نے غلہ، برتن، کیڑے اور پچھ رقم تقسیم کروائی، شفق سیتالپور اور ندیم لکھنوی نے مولانا کی رہنمائی میں بیکام انجام دیا، اس کا اثر بیر پڑا کہ وہاں سے بوی تعدادیس برہمن ملنے آئے اور شکر بیادا کیا، بید پوراعلاقہ برہمنوں کا تھا، اور آتھیں اسلام
اور مسلمانوں سے بڑی غلط بہی تھی، وہ غلط فہمیاں مولانا کے ذریعہ دور ہوئیں، اس کا اثر
یہ بھی پڑا کہ فرقہ پرست جوریشہ دوانیاں کرر ہے تھے جن سے فساد کا خطرہ تھا وہ جا تا ہا۔
علی گڑھ سے تمیں کلومیٹر دور ہا تھرس میں ارتد ادکی صورت حال سے ڈاکٹر
غیاث صدیقی نے واقف کر ایا اور معلوم ہوا کہ وہاں پانچ ہزار کی تعداد میں لوگ
مرتدین ہیں، وہاں مولانا سفر کر کے آئے تو ندوہ میں اپنے احباب و رفقاء کا رسے
مشورہ کیا اور ندیم صاحب کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا اور بچھ وقت رہنے کی
تاکید کی، پھر تر بھڑ امیں مدرسہ قائم ہوگیا اور منڈ راک میں مدرسہ قائم ہوا اور کئی
چھوٹے کمتب قائم ہوئے، اور ایک بڑا فائدہ بیہ ظاہر ہوا کہ شکی فکلا والوں کا سروار
دو لہجروام ایمان لے آیا، اور اس نے اپنے بچوں کا داخلہ بھی مدرسہ میں کرایا اور اپنی
قوم کے بچوں کا بھی داخلہ کرایا۔

تعارف اسلام کی کوششوں میں مولانا کا ایک بڑا کا رنامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر مضمون نگاری کا مقابلہ کرانا ہے انہوں نے اس میں انعامات رکھے، غیر سلموں نے اس مقابلہ میں خوب حصہ لیا، اور بڑے اچھے مضامین و مقالات لکھے اور اسلام کے متعلق اپنے گہرے تا ٹر کا اظہار بھی کیا، یہ مقابلہ مختلف صوبوں اور کا لجول میں غیر سلموں کے درمیان کرایا گیا، اور بڑے صوبوں اور کا لجول میں غیر سلموں کے درمیان کرایا گیا، اور بڑے اس محت تا کی سامنے آئے تھے مانعامات کی تقریب پیام انسانیت کے بڑے جلسوں کے انعقاد کے ساتھ کی جاتی اور اس میں لکھنو کا پروگرام بڑی اہمیت کا حامل رہا۔

دعوت کے کام میں مولانا اخفاء اور کچ کو پیش نظرر کھتے تھے اور اگر کسی نے دعوت کے کام کو ظاہر کیا تو اس کو پسندنہیں کیا اور اگر کسی نے زیادہ کرکے بتایا تو اس کی تر دید بھی کی۔

دعوتی تربیت کے لیےالعافیہ میں اور ندوہ میں کیمی لگواتے اوراس میں ان کا

ابتخاب کرتے جن کے اندرتفہیم کی صلاحیت ، محنت کا جذب اور قربانی کا حوصلہ ہوتا۔
میلوں میں کتابوں کا اسٹال لگانے کا طریقہ بھی بڑا مؤثر ثابت ہوا، جہال
کہیں کتابی میلے اور تہواری میلوں کی خبر ملتی ، وہاں اس کے تعارف اور پیام انسانیت
کے متعلق کتابیں رکھواتے اور اسٹال لگواتے ، ندوہ کے قریب بڑے مندر منکامیشور کے
گیٹ کے سامنے بھی کتابوں کا اسٹال لگواتے جہاں ہر ہفتہ لوگوں کا بڑا ہجوم ہوتا ہے(۱)
مولا ناخور شید عالم ندوی جن کو مولا نا عبداللہ حنی ندوی نور اللہ مرقدہ نے
بنگال میں کام کرنے کا حوصلہ دیا تھا اپنا تا ٹر اس طرح بیان کرتے ہیں:

د تُقريبا ١٠٠٨ء مين شهر كلهنؤ جوكه ميراشهر بنا اور جهال ميري يرورش ہوئی تھی کو چھوڑ کرصوبہ بنگال میں تحریک پیام انسانیت کے عنوان سے منتقل ہو گیا، حضرت مولانا اکثر بنگال کی فکر کرتے ، ایک دفعہ میں نے ان کی فکراور بے چینی کو دیکھ کر کہا حضرت کیا میں چلا جاؤں؟ حضرت نے کہامیاں! کہاں تم اور کہاں بنگال؟ اور پھر کئی مرتبہ کے اصرار پراس شرط پر جانے کی اجازت ملی کہ پہلے وہاں کی زبان سکھو، چنانچہ میں نے پہلے بنگلہ زبان سیکھااورمولا نانے با قاعدہ اس کاامتخان لیا،جس جگہ کومیں نے کام کے لیے منتخب کیا تھا، بیرماؤتھ ۲۴ پرگنہ کا سندر بن کے قریب کاعلاقہ ہے، کینگ اور برٹی پور کے درمیان اتفاق سے بیہ جرائم آماجگاہ اورخوفناک جگہ تصور کی جاتی ہے، لوگوں نے اس جگہ پر جاکر کام کرنے ہے منع کیا، مگر حفزت کا مشورہ تھا کہ جہاں ظلمت ہو وہاں کام کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ وہیں کام شروع کیا۔

<sup>(</sup>۱) روایات ندیم لکھنوی

حضرت میرے وہاں منتقل ہونے کے بعد ہرسال کم از کم ایک دفعہ جاتے، میں کئی پروگرام حضرت کے ایک بی دن میں رکھ ویتا، اس پرسے دور دراز کے سنر میں، تمام ساتھی جوحضرت کے ساتھ ہوتے بعض دفعہ ناراض ہوجاتے، مگر حضرت بھی بھی ان متک نہ کہتے، جبکہ مجھے خود بھی بھی اپنی نادانی پرشر مندگی ہوتی، انناطویل سفر اور اتن محضہ خود بھی بھی اپنی نادانی پرشر مندگی ہوتی، انناطویل سفر اور اتن محف نے باوجود حضرت رات کوزیادہ آرام سکی نہ نہ کرتے، آخری سفر النام میں ہوا، دالیت کے دفت کہنے سکے، خورشید اگر میرا انتقال ہوگیا اور اللہ نے بوچھ لیا کہ مسلمانوں کی اس بڑی تعداد کو کیا صرف زبان کے فرق کی بنیاد برچھوڑ رکھا تھا؟ تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے، اللہ اکبر بھے پر چھوڑ رکھا تھا؟ تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے، اللہ اکبر بھے پر چھوڑ رکھا تھا؟ تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے، اللہ اکبر بھے پر حضرت کی اس فکر اور اس جملہ سے بڑا انٹریزا۔

ایک دفعہ کہنے گئے کام کیسے ہوگا؟ایک اہم سنت چھوڑ رکھی ہے، میں نے پوچھا کون می؟ کہنے گئے در دکی سنت،اللّٰہ کے رسول کو امت کا در دخھا، تڑپ تھی، فکرتھی، اور یا در کھواس کے بغیر کام ہونے والانہیں۔

۲۰۱۲ء آخری رمضان حضرت کونھیب ہوا، جھے خاص کر الکھنؤ جانے سے روکا اور پھر خصوصی ملاقات ہوئی، حضرت بہت بچین سے، اور پریشان سے، کسی نے کہا، آپ زیادہ فکر نہ کیا کریں، ناراض ہوگئے، کہنے گئے کیے فکر نہ کریں، امت کا یہ حال ہے کہ دن بدن لوگ خراب ہوتے چلے جارہے ہیں، اور ہم فکر نہ کریں، کیا آپ کو ہم انسان نہیں گئے، جو انسان ہوگا اور انسان ہوگا اور انسان ہوگا۔

اسی مجلس میں کہاتم لوگ صرف مدرسد کی بات کرتے ہو، امت کا ایک براطبقہ خاص کراسکول کے طلبہ ہاتھ سے نکلے چلے جار ہے ہیں، اب مدرسد کی چہارد بواری میں بیٹھ کروعظ کہنے پر تکیہ نہ کرو، ان لوگوں کی بھی فکر کرو خاص کر ان اسکولوں میں جاؤجس کے ذمہ دارمسلمان ہیں، اور ان طلباء کوتو کم سے کم دین کی بنیادی با تیں پہنچاہی دو۔

مولانا محمد الیاس ندوی بھٹکلی صاحب مدخلہ سے میری ملاقات حفرت کے ساتھ ہی ہوئی ان کا نمبر حفرت کی مجلس ہی میں حاصل كيا، كين كي محترم كام صرف سلم سي نبيس بوتا، جب تک قلب شامل نه مو، روح کا دخل نه بمو، اخلاص نه مو، دل اور مسلم بيد دنوں شامل ر بن كي تواداره تھيك چلے كا،اور بيمي كها كداللدنے يوني كى مرزين ميں ايك سے ايك الله والوں كوجكه دى ہے،ان كوتلاش كرنا ہوگا،ان تك پېنچنا ہوگا،حفرت كى فكر كا اندازہ اس بات سے بھی ہوسکتا ہے کہ ہندوستان کے جوسیاسی حالات ہیں اور الیکش کے دور میں جوخرابیاں عام ہیں، کہنے لگے جہاں اس کے ذمہ دار بھی مولوی ہیں، انھوں نے دین کو ساست سے خالی مجھا ہے، جبکہ سیاست اگر اللہ کے رسول کے طریقہ برکی جائے تو عین دین ہے، حضرت والا کا اپنا پن آج بھی ہروفت یاور ہتا ہے، میں کلکتہ سے آیا،حضرت بہت بیار تھے، دروازہ برلکھا تھا کہ کوئی ملنے نہ آئے ،گر میں بغیر ملے کیسے جاتا، اثنتیاق مدے زیادہ تھا،حضرت نے جب میرانام ساتو اندرآنے کی اجازت دی۔''

#### چنداہم کتابوں کی اشاعت

اسلام کے تعارف کے لیے داعی اسلام مولا ناسید عبداللہ حسٰی نے جن کتابوں کی اشاعت کا خصوصیت سے اہتمام کیا وہ ملاحظہ ہوں:

# ا-ڈاکٹرامبیڈ کراوراسلام

ڈاکٹر آرایس عادل (راشدسلیم عادل، سابق رام سکے ودیارتی) کی کتاب جس میں انھوں نے ڈاکٹر امبیڈ کرکواس طور پر پیش کیا ہے کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہے، کین خالف جماعت نے حالات ایسے پیدا کردیئے کہ وہ اسلام قبول نہ کرسکیں، اور خاص کر ملک کا بٹوارہ اس لیے کروایا، یہ حقائق انھوں نے اس انداز سے پیش کیے ہیں کہ امبیڈ کرکے مانے والے حقیقت کو مجھیں اور اسلام کے قریب آئیں۔اس کتاب میں ڈاکٹر امبیڈ کرنے اسلام اور مسلمانوں کی جو تعریف کی ہے اس کو درج کیا ہے، ڈاکٹر عادل صاحب نے یہ اور اعرائے میں کھا ہے۔

مولا ناعبداللہ حنی کویہ کتاب اس لیے بہت پسند تھی کہ یہ دلت قوم کے دل کا درواز ہ اسلام کے لیے کھولتی ہے، دلت قوم کی ان کو بہت فکر تھی ، وہ ڈاکٹر عادل سے کہتے کہ دلت قوم کے بڑے لیڈروں سے رابطہ رکھئے ، او رمجت ان کے دلوں میں اتاریخے ،اورعزت دے کراپی بات رکھئے۔

پیام انسانیت فورم کو ڈاکٹر آ رایس عادل کے ذریعہ رجٹر ڈکرایا، وہ پیام انسانیت فورم کو ڈاکٹر آ رایس عادل کے ذریعہ رجٹر ڈکرایا، وہ پیام انسانیت کے مقاصد اور کام کو بہت پیش نظر رکھتے تھے، اس لیے ان کوفکر تھی کہ کوئی اس کو غلط مقاصد کے لیے استعال نہ کرنے گئے، آپ نے حضرت مولا ناسید محمد رالح حشن شددی کوصدر بنایا اور مولا نااس کے جزل سکریٹری ہوئے، اور ملک بھر سے مشن سے جڑے ہوئے اوگوں کواس میں شامل کیا، اور اس کومنظم کیا، ڈاکٹر آ رالیس عادل کہتے ہیں:

''انسانیت کاپیغام دوسرول تک پہنچانے کے لیے مولانا عبدالله حنی کا حال اور کیفیت دیوائل کی حد تک تھی، اور انسانیت کا ان کو سیا درد نصیب ہوا تھا، ول کی صفائی اور بھولا پن، چہرہ کی معصومیت ان کی طرف لوگوں کو سینج لیتی تھی۔''

مولانا عبداللہ حتی آرایس عادل کی لکھی ہوئی کتاب امبیڈ کر ادر اسلام کو بہت فا کدہ مند سجھتے تھے ادراس کتاب کواس لیے اہمیت دیتے تھے کہ ان کا ما ننا تھا کہ اس کتاب کے ذریعہ دلتوں میں دعوت کا کام آسانی سے کیا جاسکتا ہے، اور دائے ہو ہندوستان میں بڑی آبادی رکھتی ہے، اور دہ زیادہ تر ڈاکٹر امبیڈ کر کے ماننے والے ہیں، جب ان لوگوں کو یہ معلوم ہوجائے گا کہ ڈاکٹر امبیڈ کر اسلام اور مسلمانوں کواس حد تک پسند کرتے تھے کہ ڈاکٹر امبیڈ کر اسلام قبول کرنے والے تھے تو اس کے اثر سے ان کار جمان اسلام کی طرف ہوگا، اور مسلمانوں سے لگا ذہیدا ہوجائے گا۔

#### ۲- 'اسلام کا تعارف کی مختلف زبانوں میں اشاعت

غیر مسلموں اور برادران وطن کے لیے اسلام کے سیح تعارف کی ضرورت
ان حالات میں خاص طور پر بہت بڑھ گئ تھی جبکہ فرقہ وارانہ منافرت پیدا کرا کراس کو
فروغ دینے کی ہر جہت سے فرقہ پرست عناصر کوشش کررہے تھے، اور دوسری طرف
فسادات کرا کر اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرانے کا کام کیا جارہا ہے، اور بیسب ایک
پوری منصوبہ بندسازش کے ساتھ تھا، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا حال ابتر سے ابتر
ہوتا جارہا تھا اور خود وہ دین فراموثی کے پورے شکار ہورہے تھے، اسلامی تہذیب
وثقافت کو بھول بیٹھے تھے اور اس سلسلہ میں ان کی ناوا تقیت جہالت کے حدود
پار کردہی تھی، اس لیے آسان زبان اور سادہ اسلوب میں ایسی شخصراور جا می کتاب کی
ضرورت تھی جواس خلاکو پر کر سکے اور جولوگ اسلام کی آغوش میں آنے کے خواہاں ہیں
ضرورت تھی جواس خلاکو پر کر سکے اور جولوگ اسلام کی آغوش میں آنے کے خواہاں ہیں

گرمسلمانوں کو دیکھ کر چیھیے ہٹ جاتے ہیں یہ کتاب ان کا حوصلہ پست ہونے سے محفوظ ركه سكے بعض بوے مصنفین اورعلماء ومبلغین کے قلم سے الیی کتابیں منظرعام یر آبھی چکی تھیں اور ان کے ترجمے بھی مختلف زبانوں میں کئے جاچکے تھے اور بیا یک كامياب كوشش تقى جيسے حضرت مولانا محد منظور نعماني رحمة الله عليه كي كتاب "اسلام كيا ہے؟''اس کے اردو، ہندی، انگریزی ایڈیشن بڑے ہی مقبول ہوئے ،لیکن اس کے باوجودایک براحلقه مفکراسلام حضرت مولانا سیدابوالحسن علی حسنی ندوی کے کام نام اور پیغام سے چونکہ زیادہ واقف اور مانوس تھا اور اس آخری دور میں ان کی تحریک پیام انسانیت اورآل انڈیامسلم پرسل لاء بورڈ کی صدارت دسر براہی اورمکی وبین الاقوامی معاملات میں ان کی رہنمائی اور عام تعارف کی وجہ سے ان کی جانب سے ایس کتاب کے استقبال کی تو قع اور زیادہ تھی اور لوگوں کے دل ود ماغ جو دوسر دل کی تحریر وتقریر سے مانوس نہیں ہوسکتے تھے وہ ان کے نام کی چیز کو بہ آسانی قبول کرسکتے تھے، اس ضرورت کو پیش نظرر کھتے ہوئے حضرت مولانا سیدعبداللہ حسنی ندوی نے اس کام پر اینے بعض تعلق والوں کو لگایا کہ وہ حضرت مولانا کی اس موضوع پربعض کتابوں کو سائنے رکھ کروہ موادا کھا کریں جوحفرت کا ہی تحریر کروہ ہواوراس کی نی ترتیب دے كرحضرت كى نظر ہے ايك بارگز ار ديا جائے ، پھراس كومنظر عام پر لايا جائے ،مولا تا سيدعبداللدهني في اليي بورى رجنمائي فرمائي اورتعاون ويااوركبال سي كيالينا باس ی طرف متوجه کیا۔اس طرح ''اسلام کا تعارف'' نامی کتاب · کاصفحات میں تیار ہوکرمنظرعام پرآگئی،اوردارعرفات رائے بریلی ہے شائع ہوئی،لیکن اردو کے مقابلہ اس کے ہندی اور اگریزی ایڈیشن بہت زیادہ عام ہوئے اور لوگوں کے اسلام کے آغوش میں آنے کاخوب ذریعہ ہے۔

مولا ناسیدعبداللهٔ حسٰیؒ نے اپنے پیش لفظ میں کتاب کی تر تیب میں جن امور کا خیال رکھا گیا ہے اس کا اس طرح اظہار کیا ہے، وہ رقم طراز ہیں : ''اس کتاب کی ترتیب میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ جو کچھلیا جائے ، وہ مفکر اسلام حضرت مولا ناسید ابوالحن علی ندوی مظلم العالى كى تصنيفات سے ليا جائے ، كيوں كم الله تعالى نے جومقبوليت ومحبوبيت عالمي شهرت اورآ فاقيت اعتدال پيندي اور جامعیت آپ کوعطا فرمائی ہے وہ کسی معاصر شخصیت میں نہیں یائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف بلکہ متضاد طبقوں اور جماعتوں کوآپ کی شخصیت پر اعتماد ہے جو دراصل آپ کے اخلاص ودر دمندی، انسانیت نوازی ودل سوزی کا متیجہ ہے، اس لیے ان ہی کی کتابوں اور کتابچوں ( خاص طور ي مندوستاني مسلمان ايك نظريس، 'دستورحيات، 'اركان اربعهٔ سے بیر کتاب مرتب کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کام کوقبول فر مائے ، اور اس کو اسلام کے تعارف کا ذریعہ بنا کر ہدایت کے در داز ہے کھول دے جواللہ کے لیے کچھے مشکل

مفکراسلام حضرت مولا نا سید ابوالحن علی حنی ندوی نے اپنے مقدمہ میں اس نئ کتاب کی ضرورت وافا دیت اور اپنی مسرت کو ان الفاظ میں ظاہر فر مایا ، وہ لکھتے ہیں :

.....فرورت ایک ایس کتاب کی بھی تھی جس میں مسلمان جو پھھ میں اور جیسے پچھ ہیں اس سے قطع نظر کر کے ان کو کیسا ہونا چاہئے،
ان کو حقیقی رنگ و شکل میں ان کے ہم وطنوں کے سامنے پیش کر دیا
جائے اور نہ بخل وحق تلفی ہے، اس کے لیے راقم سطور سنے
''ہندوستانی مسلمان ایک نظر میں'' تیار کی جو اردو، ہندی،
اگریزی میں کئی سال ہوئے شائع ہو چکی ہے، لیکن اس کے

ساتھ ایک ایس کتاب کی ضرورت باقی تھی جوہ کئی پھلکی ہو، کیوں کہ ضخیم کتابوں کا پڑھنا بہت سے مسلمان اور غیرمسلم بھائیوں کے لیے مشکل ہے۔

مسرت کا مقام ہے کہ عزیز القدر مولوی سید عبداللہ حنی ندوی استاد دارالعلوم ندوة العلماء نے (جواس فاضل وادیب کے بیٹے میں جس کی عربی تحریروں اور دعوتی علمی مقالات کو اہل زبان اديب اورصاحب قلم عرب فضلاء بهي يزه كرمتاثر اورآب ديده · ہوجاتے) یہ مبارک قدم اٹھایا، جو سب فرقوں، تعلیم یافتہ اصحاب، اور انصاف پندوں کے لیے مفید اور مبارک ہے۔ راقم کی تصنیف جو''ہندوستانی مسلمان ایک نظر میں' کے نام ے شائع ہو چکی ہے،جس میں مسلمانوں کے عقائد، معاشرت اورتهذیب وتعلیم وتربیت اوران کی زندگی کا بورانقشه آگیا ہے، اور راقم کی دوسری تصنیفات جن میں مسلمانوں کے بنیادی عقائد، ان کے نہ ہی فرائض، اور معاشرت اور تہذیب کے اصول بیان کئے گئے ہیں، کوسامنے رکھ کرید کتاب مرتب کی ہے، ادروه خود دارالعلوم ندوة العلماء جيسے بين الاقوامي شهرت اورعلمي وتاريخي عظمت ركفنه والي اداره اورتعليم كاه ميس ديينيات اور بعض بنیادی کتابوں کے استاد و مدرس ہیں، چھرخاندانی طور بروہ ایک بردی وسیع اورمتند ثقافت (Culture) اورعلمی سر ماییه کے وارث وحامل ہیں، اس لیے بدکتاب ہر طرح مفید اور اہم اورمتندومسلم ہے۔'(ا)

مولانا رحمة الله عليه ال ك انگريزى مترجم و اكثر عباد الرحن نشاط صاحب (سابق پروفيسر شعبه انگريزى أم القرى يونيورشى كمه كرمه) حال مقيم نى دبلى كا تعارف كراتے ہوئے كاروان زندگى جلد مفتم ميں لكھتے ہيں:

"طال ہی میں انہوں نے راقم کی کتاب" اسلام کا تعارف" کا آئرین ی ترجمہ کیا، اس کا آگرین ی تام The Islam انگرین ی ترجمہ کیا، اس کا آگرین ی عبداللہ حشی سلمہ نے Introduction ہے، جے عزین ی عبداللہ حشی سلمہ فضلاء کو خاص طور سے تحفیۃ برسلم فضلاء کو خاص طور سے تحفیۃ دی جاتی ہے اور وہ برے متاثر ہوتے ہیں۔(۱)

٣- اسلام ي تعليم

مولانا سیدعبداللہ حنی کے دادا مولانا ڈاکٹر سیدعبدالعلی حنی سابق ناظم ندوۃ العلماء کی کتاب جوانہوں نے اصلا غیر مسلموں کے لیے کھی تھی تا کہ اسلام کے بنیادی عقا کدتو حید، رسالت، آخرت کو آسان اور سادہ انداز بیں سوال وجواب کی صورت میں پیش کردیا جائے، جب سے کتاب کھی گئی اس زمانہ میں غیر مسلم برادران وطن اردو سے واقفیت رکھتے تھے، پھر یہ کتاب بچوں کے نصاب میں رکھدی گئی تا کہ اس مختصر سوال وجواب کو بنج یا دکرلیس، ضرورت تھی کہ یہ کتاب ہندی اور انگریزی میں آئے، مولانا نے اپنے دادا کی اس امانت کو باہر نکالا اور ہندی اور انگریزی تراجمہ کراکر بڑی تعداد میں شائع کرایا۔ ہندی ترجمہ جناب خورشید اختر صاحب مدرسہ ضیاء العلوم رائے بریلی نے کیا، اور انگریزی ترجمہ انجم فراز صاحب علی گڑھ مدرسہ ضیاء العلوم رائے بریلی نے کیا، اور انگریزی ترجمہ انجم فراز صاحب علی گڑھ نے کیا جس پرنظر فانی ڈاکٹر شاہ عبادالرحن نشاط صاحب نے کی اور تعریف کی۔ اس رسالہ سے بھی بڑا نفع پہنیا۔

#### ٣-'نيرحت' کي تلخيص

مفکراسلام حفرت مولانا سیدابوالحس علی حنی ندوی کی کتاب السیر قالنهیة (عربی) کا ترجمه مولانا سید عبدالله حنی کے والد ماجد حفرت مولانا سید مجمد الحسن کی تفا، غیر مسلموں کے لیے سیرت نبوی کو پیش کرنے کے لیے اس کی تلخیص مولانا سید عبداللہ حسنی ندوی نے کی ، مکران کا میکا م طبع ہونے سے رہ کیا اور بظا ہر مسودہ بھی خفی و مستور ہوگیا ہے اجرانشاء اللہ آخرت کے لیے محفوظ ہوگیا۔

#### ۵-قصص انبیین (ہندی) کی اشاعت

جناب مولانا سیداحم علی حنی ندویٌ مربتغییرا فکار دار عرفات رائے بریلی مفکر اسلام حضرت مولا ناسيد ابوالحن على حنى ندويٌ كى كتاب تضعى النبيين (عربي) كابندى ترجمه کیاتا کہ عام مسلمان جوار دوسے واقف نہیں ہیں اور برادران وطن ، انبیاء کرام کے اعلی انسانی واخلاقی انداز سے اور ان کے پیغام توحیدسے واقف ہول اور واقعات کی روشی میں بیانداز زیادہ مؤثر ہوتا ہے، حضرت مولانا سید ابوالحس علی ندوی نے اسپے برا درزاده اعز واحب مولا ناسیدمحمر احسنی رحمة الله علیه کے مطالعہ کے پیش نظر لکھی تھی کہ وہ جب عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھ رہے تو ان سے عربی کا فائدہ تو تھالیکن تربیت کا فائدہ نہ تھا،حضرت مولانانے بیضرورت محسوں کی کہ زبان کے ساتھ تربیت دین اور اصلاحی عقائد واعمال کا بھی فائدہ ہو، ہندی ترجمہ آنے کے بعدمولا تا سیدعبداللہ حشی ندوی کواس کاشد بد تقاضه بوا کهاس کوخوب عام کیا جائے ،مترجم مولا ناسیداحم علی ندوی سے اجازت لے کر پھر ہزار ہا ہزار کی تعداد میں شائع کرایا اور غیر سلموں تک پہو نیانے کے مخلف طریقے اختیار کئے، اسٹیشنوں، بس اسٹینڈ ،میلوں، اجتاعات میں رکھوانے کا اہتمام کیا اور بیاثر بہت جلد ظاہر ہونے لگا کہ پڑھنے والول کے دلول میں

<sup>(</sup>۱) مقدمهٔ کتاب "اسلام کاتعارف"

ایمان کا چیزنے لگ گیا،اور پھرمشرف بداسلام بھی لوگ ہوئے۔

#### ۲- هندومت برکتاب

ویدوں کوسامنے رکھ کران ہاتوں کو نکالنے کے کام میں ہرایک فاضل کو لگایا، جواسلام اور حضرت محمد رسول اللہ (ﷺ) کی تقدیق کرنے والی ہوں اور شرک و بت پرسی کی تر دید کرنے والی ہوں، بیکام بھی ایک مہاراج نے بڑی تحقیق ومحنت سے تیار کیا، جو ہندی میں ہے۔

#### ۷-بدهمت پر کتاب

مولانا عبداللہ حنی صاحب متعدد جہتوں سے اسلام کی حقانیت اور سار ہے انسانوں کے لیے اس کی ضرورت پرلٹریچر تیار کرانے میں فکر مند تھے، بدھ مت کے لیے انہوں نے جناب انجم فراز علی گڑھی کو لگایا اور ایک ایسی کتاب انہوں نے برئی تحقیق و محنت سے تیار کی جس کی افا دیت بہت محسوں کی گئی، یہ کتاب انہوں نے انگریزی میں تیار کی، مولانا کے پیش نظر جاپان، چاکنا، کوریا، برما، اور بہت سے دوسر مے ممالک تھے جہاں بدھ فدہب کے مانے والے خاصی تعداد میں ہیں، اور بیہ خبریں ملئے گئیں کہ جہاں بدھ فدہب کے مانے والے خاصی تعداد میں ہیں، اور بیا خبریں ملئے گئیں کہ جہاں بدھ فدہب جارہی ہے وہاں بلچل می رہی ہے، یقینا یہ کتاب ان لوگوں کو پھرسو جے برمجبور کرے گی۔

# ۸-' قرآن مجیدانسانی زندگی کارہبر کامل'

اسلام کے تعارف اور رسول اللہ (ﷺ) سے متعلق کتابیں ، اسلام کے بنیادی عقا کدسے متعلق سوال وجواب کی صورت میں اور منصل کتابیں سامنے آنے اور مختلف زبانوں خاص طور پر انگریزی اور ہندی میں ترجمہ کرانے کے بعدان کواس کی بزی فکر تھی کہ کتاب الجی قرآن مجید سے متعلق جامع کتاب بھی سامنے آئے ، حضرت مولا ناسید

عبداللہ حنی ندوی کوغیر مسلموں کے لیے ایک بہترین تخفہ ہاتھ آگیا، اور اپنی علالت مرض وفات کے زمانہ میں اپنے مراد آباد کے اہل تعلق ڈاکٹر علاء الدین سیفی کو ذمہ دار بنا کر ڈاکٹر مشاہ علی سیفی کو ہندی ترجمہ کا کام سپر دکیا جو الحمد للہ پالیہ بحیل کو پہو نج گیا۔ معنف نے اپنے مقدمہ کتاب میں بڑی اہم بات میت کر برفر مائی کہ:

''حضور (ﷺ) کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو مجرہ کی شکل میں بھی اتارا، اس کے بے شارا تمیازی اور اعجازی پہلواور بہت مخوبیاں بیان کی جا بھی ہیں اور سلسلہ جاری ہے، جب کہ چودہ صدیاں گزر بھی ہیں، لیکن اس کا اصل مقصد انسان کی ہدایت اور رہنمائی ہے، اور انسانی نفسیات کی رعایت کرتے ہوئے اور انسانی نفسیات کی رعایت کرتے ہوئے اور انسانی نفسیات کی رعایت کرتے ہوئے خوبیاں اور حسب ضرورت ہدایات دی گئی ہیں۔

چنانچ اسلام کے تعارف، اور رسول اللہ ( الله الله کا سیرت کو ہندی ، انگریزی میں عام کرنے کے بعد جس میں مفکر اسلام حفزت مولا ناسید ابوائحت علی ندوی اور ان کے جانشین حفزت مولا ناسید مجر رابع حنی ندوی کی کتابیں سامنے آچی ہیں ، دونوں کو آپ نے بور وں کو پنچایا ، اب قرآن مجید پراس کے موضوعات کے کمل احاطہ کے ساتھ جس میں خاص طور سے انسان کو جوموضوع بتایا گیا ہے ، اس جامع کتاب کی اشاعت عام کی آپ کو بردی فکر ہوئی ، گر ہندی ترجمہ سامنے آنے سے پہلے آپ نے دائی اجل کو لیک کہا ، اس طرح تعارف اسلام کے لیے آپ کی جدوجہد اور فکر مندیوں میں بی آخری کتاب الی سے متعلق تھا۔

فکر مند یوں میں بی آخری کتاب اور کام تھا ، جو آخری کتاب الی سے متعلق تھا۔

#### ۹-خطبات مدراس

علامه سیدسلیمان ندوی کی خطابت سیرت پرمعرکة الآراء کتاب خطبات مدراس بھی اسلام پراعتاد بحال کرنے اور رسول (ﷺ) سے محبت پیدا کرانے اور ہرمیدان میں اسلام سے رہنمائی حاصل کرنے کی لا جواب کتاب ہے مولانانے اس کے ہندی ترجمہ کی خدمت ایک غیرمسلم سے لی، جنہوں نے ان کی وفات کے بعد پورے شرح صدر سے ان کے بھائی مولانا بلال حشی کے ہاتھ پر قبول اسلام کرلیا، اس کے ترجمہ کا نفع بھی خوب عام ہور ہاہے۔

#### •ا-رہبرانسانیت

رہبرانیانیت عام مسلمانوں اور غیر مسلموں کو سیرت نبوی ہے آشنا کرانے اور اسوہ نبوی کو اختیار کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے عام فہم اسلوب میں حضرت مولانا سید محمد رابع حتی ندوی مد ظلہ نے یہ کتاب کھی ،جس کا بہت جلدا گریزی اور ہندی ہندی ترجمہ مولانا احسان الحق ندوی کے قلم سے اور ہندی ترجمہ مولانا سید محمد غفران ندوی کے قلم سے نیوں زبانوں میں یہ کتاب خوب فروغ ہوئی ، اور مولانا سید محمد غفران ندوی نے بھی اس کے ذریعہ اپنے دعوتی کام کوخوب تقویت یہونے آئی۔

# غيرمسكم وفو دكا قبول اسلام

عموی طور پہلے آپ کے دست مبارک پرجنہوں نے کلمہ پڑھا انفرادی طور پر برھا۔ پھر جب بیسلسلہ آگے بڑھا تو وہ دن بھی دیکھنے کو ملاجب اللہ رب العزت نے کلمہ پڑھا وہ دن بھی دی کھنے کو ملاجب اللہ رب العزت نے کلمہ پڑھنے والوں کی اس انفرادیت کو اجتماعیت کی شکل دی اور فرد کی جگہ غیر مسلم وفود کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہاں تک کہ ایک ہی مجلس میں دس دس لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ویکھا گیا۔ موبائل کی تھنی گیا۔ موبائل پر جیس، موبائل کی تھنی میں اور کلمہ پڑھانا شروع فرمادیتے ہیں، اور پھر پچھ ضروری باتوں کی تلقین فرما کر اظہار محبت وشفقت کرتے ہیں، اس کا ایک تجربدرا قم کو میروری باتوں کی تلقین فرما کر اظہار محبت وشفقت کرتے ہیں، اس کا ایک تجربدرا قم کو میروری باتوں کی تلقین فرما کر اظہار محبت وشفقت کرتے ہیں، اس کا ایک تجربدرا قم کو میروں کے دون کے دقفہ بیر تو تو فری کی تیں۔

جاتی تھی اور آپ کے رفقاء کے توسط سے ریسلسلہ بلاناغہ جاری تھا، فالحمد ہلنگی ذلک۔ ایک غیرمسلم فوجی کا قبول اسلام

ایک غیر مسلم فوجی کے قبول اسلام کو مولوی مصور عالم ندوی اس طرح بیان کرتے ہیں: اسلام جیسی لا زوال دولت کو حاصل کر لینے کے بعد انسان کو گئی خوتی ہو تی ہے اسکا چیج اندازہ وہ بی کرسکتا ہے جسکواسکا تجربہ ہویا جس نے خوتی کے اس لیمے کا مشاہدہ کیا ہو، ایک بار کا واقعہ ہے ' دفتر را کد میں جہاں کہ آپ اپنے خالی اوقات میں تشریف رکھتے سے ایک فوجی نے آکر آپ سے ملاقات کی اور اسلام کے بارے میں کچھسوال وجواب کیے، شاکدوہ حق کی ہی تلاش میں نکلاتھا، آپ کے جواب کو سکر وہ اس فیدرخوش ہوا گویا اسے کوئی گمشدہ چیز مل گئی ہو، اس نے حضرت علیہ الرحمہ سے درخواست کی آپ جھے اس دھرم میں داخل کر لیجے ،حضرت علیہ الرحمہ نے اس فوجی طرح غور کر لیجے ،حضرت علیہ الرحمہ نے اس فوجی کو کملہ پڑھا دیا ہے۔ بعد اس شخص کی خوشی کا کوئی ٹھکا نہیں رہا، ایس فوجی کو کھمہ پڑھا دیا ہے کھی تا سے خور کر لیا اور ناچینا شروع کر دیا

### سكصول ميں دعوت كا كام

سکھوں میں دعوت کے کام کو مولوی منصور عالم ندوی کے الفاظ میں سنے: ارتداد کی سرز مین پنجاب کا نام آتے ہی آپ بے قرار ہوجاتے اور فرماتے وہ کام کا ایک بہت بڑا میدان ہے آگر اسی سرز مین سے کوئی پڑھا لکھا اور مناسب آدمی ٹل جا گو بڑا کام ہوسکتا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کی اس تڑپ اور بے قراری کو بھی قبو ل کیا اور پنجاب ہی کی سرز مین سے آپ کو ایسے باصلاحیت سکھ افراد ملے جنہوں نے نہ صرف بیدکہ اسلام قبول کیا بلکہ اپنے سکھ بھائیوں میں کام کا بیڑا بھی اٹھایا۔

ایک سکھ پروفیسر سے آپ کی ملاقات اوران پراسلام کا اثر آپ نے بھی کسی کو

نہیں کہا کہتم کلمہ پڑھادیا اسلام قبول کراو،سامنے والا جب تک اندر سے مطمئن اور تیار ہو کر بذات خود نہ کہ دیتا کہ میں اسلام قبول کرنا جا ہتا ہوں تب تک آپ کلمہ نہ پڑھواتے۔اگرسی کوکلمہ پڑھاتے بھی توپہلےاسےاپے دل کومطمئن کر لینے کے لیے کہتے بحرکلمہ پڑھاتے۔ایک بارکسی یونیورسیٹی کے ایک سکھ پروفیسرنے آپ سے ملا قات جا ہی،آپ نے ان کو دفتر رائد میں وقت دیا (بیاسوقت کی بات ہے جب دفتر رائدمجلس تحقیقات کےسامنے اور علامہ بلی نعمانی لائبر بری کے بغل میں تھا) جب ملا قاہو کی تو اس پروفیسرنے آپ سے قرآن کے بارے میں پوچھا کہ بیکیا ہے اور اس کی کیا حقیقت بي؟ آپ نے بہت مختصر کیکن بہت ہی جامع گفتگو فرمائی اور قرآن کے اعجاز برروثنی والی ، جب آپ نے کہا کہ دنیا میں بدواحد کتاب ہےجس کے لاکھوں اور کروڑوں حافظ ہیں تواس نے جیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا: کیا دنیا میں واقعی کوئی ایسی کتاب ہے جولا کھوں اور کروڑوں انسانوں کو یاد ہے؟اگر بید حقیقت ہے تو اسلام ایک سیا ندہب ہے،اس کوکوئی بھی نہیں مٹاسکتا۔ پھراس پروفیسر نے بظاہراسلام تو قبول نہیں کیا اور نہ ہی آپ نے اس تعلق سے کچھ کہالیکن اسلام کی حقانیت اسکے دل میں ساچکی تھی ، انتہائے مجلس براس نے حضرت علیہ الرحمہ سے درخواست کی کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے جوکلمہ پر اعوایا جاتا ہے آب اس کوکی کاغذیر ہندی میں ترجے کے ساتھ لکھ کردیجے اور برا ہ راست اسلام کو مجھنے کے لیے کھ کتا ہوں کی راہنمائی کیجئے۔آپ نے اسلام ایک برتیج کے ساتھ ہندی میں کھاور کتا ہیں دیں اور کلمہ توحید ہندی ترجمہ کے ساتھ لکھواکردیا۔ جب حضرت علیہ الرحمہ نے کلم تو حید کے پریچ کے ساتھ بیکتابیں ایکے ہا تھ میں دیں تو اسکا چمرہ خوثی سے چیک اٹھاءان کے حرکات وسکنات بتارہے تھے کہ اس وقت مولا ناعلیه الرحمه سے بر حرکوئی محسن ان کی نگاہ میں ہے ہی نہیں۔

ويدك ريسرج سينثركا قيام

مولوی منصور عالم ندوی لکھتے ہیں: ہندوستان میں مذہب اسلام کے مقابل

ویدک ستیسنات دهرم جس کے جعین کا مانتا ہے انکا ندھب آسانی اور جس کتاب پران
کا عمل ہے وہ بھی ساوہ ہے ہمیاضچ کیا غلط؟ اس کی حقیقت کی نشاندھی کے ساتھ دی کو
سمھوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے حضرت علیہ الرحمہ نے شیام سندرم بھو آشرم
مُٹھ کے سابق مہا راج ویکا سانند برھم چاری (المعروف بہ معظم حسین یا مہاراج
تی) کی مگرانی میں ایک ریسرج سینٹر قائم کیا جو اسلام سے متعلق غلط فہمیوں کے از الہ
کے ساتھ اسلام کے راستے میں آنے والی تمام علمی اور عقلی روکا وٹوں کو دور کرتا
ہے۔ ویدک دھرم گرفتوں میں اسلام کس انداز میں ہے ریسرج کے بعد مہاراج جی کی جو کتابیں سامنے آئیں انہیں ای سینٹر کا کردار ہے۔

# مذهبى اوركتابي ميلول مين اسلام كانتعارف

مولوی منصور عالم ندوی لکھتے ہیں علمی اور کا بی حلقوں میں بیام انسانیت کی تملی و تروی کے ساتھ غیر مسلم بھائیوں میں اسلام کا شیخے تعارف کرانے اور غذہب اسلام سے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے جو چیز سب سے زیا دہ مفید اور مؤثر طابت ہوئی آپ کی وہ کوشش ہے جسکوآپ نے بیام انسانیت کے بینر تلے ایک اسٹال کے ذریعہ برادران وطن کے فہبی میلوں اور کتابی نمائش گاہوں سے شروع کیا۔ اس کا پہلا اور کا میاب تج بہآپ نے ہاتھ س شہر میں داؤ جی کے میلے سے کیا، پھرآپ کا بیا اسٹال پورے ہندوستان میں ہزیشن اور انٹریشنل بک فرکی زینت بنا۔ اللہ اس کو باقی اور قائم دوائم رکھے ہیں۔ (۱)

# علالت کےایام اور دعوتی مصروفیات

حفرت مولا ناسید عبدالله حنی ندوی رحمة الله علیه نے بیاری اور علالت کو بھی دعوتی اور نغلیمی وتربیتی مشغولیات میں مانع نه بننے دیا، اور نه ہی حصول علم میں حارج

<sup>(</sup>۱) ملاحظه موپيام عرفات مولانا عبدالله حنى تمبر

ہونے دیا، عرصہ تک انہیں سر کے درد کی تکلیف پریشان کرتی رہی، جس سے مطالعہ وغيره براثر براتا تفاء اورنزلد كوائمرى مريض تصبحس مصحت مين اضمحلال وجناتها، رائے بریلی کے ڈاکٹر محرجمیل فاروقی (ہومیو پہتھ) کے علاج سے جو برابر جاری رکھا، اوراس میں سالوں کی مت کوزیادہ محسوس نہیں ہونے دیا، خاصہ فائدہ محسوس کیا، اور ڈا کٹر صاحب کوبھی آپ سے بڑاانس ہو گیا ، اور وہ آپ کے دعوتی مثن میں جس میں خاص طور سے غیرمسلم پیش نظر ہوتے تھے،شریک ومعاون بن گئے، اور رائے بریلی میں ایک بڑا جلسہ پیام انسانیت بھی منعقد کرنے میں حصد لیا۔اس جلسہ کی ایک خصوصیت بیظاہر ہوئی کہ بیرون ملک کے ایک نمائندہ جن کا تعلق بگلہ دلیش سے تھا شريك تھے، ان كى پہلى شركت ايسے جلسه ميں تھى جس ميں غيرمسلم مخاطب اور مخاطب دونوں تھے،ادراخلاقی قدروں کوموضوع بتا کرانسانی اخوت کوطاقت پہو نیجانے کی بات کی جارہی تھی۔جلسہ کے اختتام کے ساتھ انہوں نے تہید کرلیا کہ وہ میتحریک بگلہ دلیش میں جا کر چلائیں گے، جہاں اس کی ضرورت زیادہ محسوس ہورہی ہے۔حضرت مولا نا سيدعبداللدهني رحمة الله عليد ي انهول في رابطه قائم كيا، مولاناف ان كاحوصله برهايا اوران کواس بات کی اجازت دی کدوہ جا کروہاں بیکام شروع کریں، الحمد للدانہوں نے وہاں جاکراس کام کی داغ بیل ڈالی اوراس کا بڑا جلسہ منعقد کیے،جس کے ساج پراچھے اثرات بیزے، ان کی بردی خواہش تھی کہ حضرت مولا نا عبداللہ حسنی ضروراس موقع پر تشریف لائیں، کین میمقدر ندتھا، باوجود تقاضہ اور خواہش کے سفر نہ ہوسکا، میمزم نوجوان مولوى شهيدالاسلام فاروقى قاسمى صاحب بين-

امراض میں شوگر کی بیاری آپ کے لیے خت مشکلات پیدا کرنے والی بی ا آپ کوشوگر ایک مسئلہ کی وجہ ہے ہوئی ،جس کا تصور بھی آپ کے لیے محال تھا، بعد میں جب شوگر نے جسم کے اعضاء پر اثر ڈالنا شروع کیا تو اس کے علاج کی جو مختلف تدبیریں آپ اختیار کر سکتے تھے کیں ،اطباء میں حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب علی گڑھی مذظلہ، علیم محمد شعیب صاحب امر دہوی کاعلاج کیا اور فائدہ بھی محسوں کیا، یوں اور بھی اہل تعلق اطباء نسخ تبویز کرکے دوا بھی ساتھ کرتے، اور آپ استعال میں حسب ضرورت لاتے۔

ہومیو پہتے میں ڈاکٹر نیم احمرصاحب کلکوی (لکھنو) سے مشورہ کرتے اور ڈاکٹر محمد شعیب قریشی صاحب سے بھی رائے لیتے ،ایلو پہتے میں آپ کے معالج خاص ڈاکٹر کوثر عثمان صاحب رہے جو خاص طور سے شوگر کے اسپیشلسٹ مانے جاتے ہیں، کئی بار شدید بیار ہوئے ،لیکن صبر و برداشت سے ایسا کام لیا کہ دوسر لے لوگ سمجھ ہی نہ سکے کہ آپ سخت بیار ہیں۔

دعوت دارشاد کے مند پر بیٹھنے کے بعد آپ جنوبی افریقہ کے سفر سے لوٹ
کر بیار ہوئے اور کی ماہ تعلیم و تدریس کا بار نما تھا سکے، پھر اللہ نے صحت دی، اور اس
سے آپ نے فائدہ اٹھا کر دعوت کا کام اور تیز کیا، اسلام کے تعارف کی جوکوششیں
جس سطح پر آپ کر سکتے تھے کیں، اور لوگوں کو ان کی صلاحیت ولیا قت اور استعداد کے
مطابق کام میں لگایا، اور اسلام کی دعوت کا طریقہ سکھانے کے لیے اچھے کار پرواز
داعیوں کی خدمات بھی لیں، اور مندروں کے مہنوں میں لوگوں کو اسلامی لٹر پیر کے
ماتھ بھیج کردین کی سے تفہیم کی کا میاب ومؤثر کوشش کی، جس کے اچھے نتائج خود
انہوں نے دیکھے۔مزید حرم شریف کا سفر کیا، اور درمضان المبارک میں مسجد نبوی میں
جوار رسول (ﷺ) میں اعتکاف کر کے جار الرسول بننے کا شرف صاصل کیا۔

کوناء یا ۱۰۰۸ء یا ۱۰۰۸ء کی بات ہے کہ آپ پر بیاری کا پھر شدید حملہ ہوا، ظاہری اسباب شوگر کا سبب بتارہے تھے، جیسے آگھ اسباب شوگر کا سبب بتارہے تھے، جیسے آگھ کی نظر لگ جانا، ول کی نظر لگ جانا وغیرہ، مکہ کرمہ کے ایک سفر میں آپ کواس سے بوا فائدہ پہنچا، اور آپ کوصحت ہونے ہوگی، لیکن صحت پورے طور سے نہ ہوگی، اور بیاری میں آپ کو تکلیف ایس سخت ہوئی تھی کہ نماز کے لیے کھڑا ہونا، نیت با ندھنا، اور اس میں میں آپ کو تکلیف ایس سخت ہوئی تھی کہ نماز کے لیے کھڑا ہونا، نیت با ندھنا، اور اس میں

پڑ هنا اور قیام وقعود بھی مشکل ہوجا تا تھا، گرآ ہے اسی اعتدال واطمینان، خشوع وخضوع کے ساتھ نماز داکرتے ،اور مزید دعا کے اہتمام میں بھی کی نہ آنے دیتے ،اس کے ساتھ تہجد کا اہتمام بھی جاری رہتا،اورتہجد میں غفلت اور ناغہ نہ ہونے دیتے، پھرلوگوں سے ملاقاتیں مجلس میں بیٹھنا،تقریروں کے لیے جانا، دعوتی کام کے لیے مشقت اٹھانا،اعزا وا قارب كاخيال اورحسن سلوك، اوراسفار كاسلسله جارى ركهناميرسب كام جارى ريحي یاریاں اندراندراپنا کام کرتی رہیں، اورآپ اپنا کام جاری رکھرہے، دعوت کا کام بردھ جانے کی صورت میں بدخیال بھی دامن گیرر ہا کرند ریس وغیرہ مشاغل دعوت کے کام میں حائل ہورہے ہیں، بیددوسروں کے لیے چھوڑ دین اوراپنے دعوتی کام کو بوری میسوئی ہے آ مے برهائیں،لیکن جب اس خیال وارادہ کو اپنے بزول كے سامنے ركھا، تو حضرت مولا ناسيد محمد رابع حشي ندوي اور حضرت مولا ناسيدمجمه واضح رشید ندوی دونوں بزرگوں نے ایسا نہ کرنے کی تا کید فرمائی اور کہا کہ تدریس صرف تدریس نہیں ہے بیخود وعوت کا برا ذریعہ ہے، افرادسازی کا بہت برا میدان ہاں دوسرے ذرائع کے خور بید ہات مشحکم طور پرالی جگہوں پر پہو نچ گی جہاں دوسرے ذرائع ہے پہو نچنامشکل ہے۔آپ کے مزاج میں بروں کا براہی پاس تھا، بے چوں چرا این مرضی بران کی مرضی کوغالب رکھا۔

### الله ك فضل برنگاه

دعوت اوراسلام کے تعارف کا کام جس کے لیے مولانا نے اپنی ساری صلاحیتوں کو دقف کردیا تھا، کین ان کی نگاہ اپنی کوششوں اور صلاحیتوں پر ذرا بھی نہتی بلکہ اللہ کے فضل پر ہی ہے، ڈاکٹر صالح کریم ( شخبے پانڈ کے ) کہتے ہیں کہ جھے سے تین بار فرمایا کام بہت اہم ہے، ہم نے بھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایک چھر بھی ہمارے ہاتھ پر کلمہ پڑھے گا جو پچھ ہور ہا ہے بس اللہ کافضل وکرم ہے، جھے شوق تو شروع سے بہت کلمہ پڑھے گا جو پچھ ہور ہا ہے بس اللہ کافضل وکرم ہے، جھے شوق تو شروع سے بہت

زیادہ تھااور فرمایا کا م توا تنااہم ہے کہ میں دعوت کا کام کرنے والے ساتھیوں کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہا ہے اللہ میری ٹحوست سے میرے ساتھیوں کو بچانا۔

اور فرماتے مجھی سے بات وماغ میں نہ آئے کہ ہمارے کرنے سے پچھ ہوتا ہے، بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ذریعہ بنا دیا، اور حق پر جمنے کے لیے مجھی بہت قوت سے فرماتے کہ چاہے میں تنہارہ جاؤں لیکن کام جیسے اسلاف نے کیا ہے، کام کا طریقہ دہی طریقہ ہے۔

اورمرادآباد کے ایک پروگرام میں فرمایا کد دنیا کی ترتی نٹی ایجادات، سائنسی انکشافات وغیرہ میں ہے لیکن ہماری ترقی چیچے جانے میں ہے اوراتنا پیچھے کہ صحابہ کرام سے جاملیں۔

انسانوں کی ہدایت کی اس قد رفکرتھی کہ جب میں ادر میرے ساتھی جج پر گئے تو نصیحت فرمائی کہ جب کعبہ پر پہلی نظر پڑنے تو بید دعا ضرور کیجیے گا کہ اے اللہ ہدایت کی ہوا چلا دے ادرلوگ جو ق در جو ق اسلام قبول کریں ، ادر تیراکلمہ بلند ہو۔

### العافيه ٹرسٹ كا قيام اوراس كے مقاصد

ا-مسلمانوں کو دعوت کی تربیت دیے کے لیے قائم کیا گیا تا کہ اسلام کا تعارف دوسرے نداہب کے لوگوں میں کرایاجائے۔

۲-نومسلموں کی تربیت دینی کے لیے کورسیز اور متعلمین کا انظام۔

سا-امداد وتعاون، نومسلموں کے عائلی مسائل، نکاح، رہن سہن وغیرہ اور معاش کےمسائل۔

۳- دوسرے نداہب کے لوگوں کے اسلام سے متعلق کتابوں کی اشاعت اور دوسرے نداہب برریسرچ۔

۵- دعوت اسلامی کےسلسلہ میں پروگراموں کاانعقاد۔

۲ - رفا بی کام،میڈیکل کیمپ وغیرہ کاغریب اور پسماندہ مقامات پرانعقاد و

بندوبست

ے- جولوگ دعوت کے کام میں مصروف عمل بیں ان کور ہائٹی سہولیات کی فراہمی اوران کی معیشت کی فکر اورامداد و تعاون ۔

۸-مترجمین اور ریسرچ اسکالرس کی تربیت۔

قیام ۲۸ راپریل ۲۰۰۹ء کوعمل میں آیا، حضرت مولانا سیدعبداللہ حسنی نے قائم کیا، اور وہی اس کے ناظم تھے، اب ان کے بعدان کے بھائی مولانا سید بلال عبدالی حسنی ندوی اس کے ناظم منتخب ہوئے ہیں۔

اس کے اہم کارکنوں میں دفتری امورڈاکٹر ریاض احمد صاحب دیکھتے ہیں، محمد میاں اور مولانا خلیق ندوی عرف کلن صاحب، ڈاکٹر صالح کریم، قلیل احمد صاحب، محمد عبداللہ بیام خان، وغیرہ اہم معاونوں میں ہیں۔

چارسال کی کارکردگی میں نمایاں کام کتابوں کی اشاعت نومسلموں کی دیکھ ریکھ کا کام اجھے انداز سے انجام پایا ہے، اور قدرتی آفات کے موقع پر،سیلاب، آندھی، طوفان اورآگ لگ جانے سے متأثر زدہ لوگوں میں بمپ کا انعقاد کرانا اور مدد پہنچانے کاعمل رہا، خاص طور سے مرادآ باد، سیتا پور، تھنو، اورنگ آباد مہارا شرمیں اس کے اچھے نتائج سامنے آئے۔

ڈاکٹر صالح کریم (یخے پانڈے) جو مولانا کے العافیہ کے کاموں میں دست راست سے اس تعلق سے مولانا کی خدمات کا تذکرہ کرتے ہیں:
"اسلام شانتی اور مانوتا کا سندیش" کے عنوان پر مقابلہ غیر مسلموں
سے کھوایا، اور ۱۸۲۵ لوگوں کو' اسلام ایک پریچ''' نبیوں کے قصیہ
(دوسراحصہ) بھیجا گیا، جن کولوگوں نے پڑھ کرمقالے کھے، جس میں
کالج کے پروفیسر، کپچرر، ڈاکٹر، انجینئر، یو نیورش، کالج کے اسٹوڈنٹ
اور جوساج کی اصلاح کی فکر رکھتے ہیں، ایسے بہت سے لوگوں نے

مقالے لکھے، اور اس طریقے سے بہت سے لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہوئیں،اس میں کچھ آرایس ایس کے لوگوں نے بھی حصہ لیا، بہت سے لوگوں نے فون کیا کہ آپ لوگ اس کے ذریعہ دھرم کا پر چار کررہے ہیں، ہم لوگوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ اچھائی پھیلانے کا کام كررے ہيں، مقالي آنے كے بعد انعامات كي تقسيم كے ليے ايك یروگرام مرتب کیا گیا،جس میں پورے یو بی اوراتر اکھنڈ کے کافی لوگ لکھنؤ میں شرکت کے لیے آئے ،جس میں ڈھائی سوسے زیادہ لوگوں کو انعامات دیے، اس پروگرام میں گائٹری پر بوار ہر بدوار سے پنڈت وربيور ايادهيائ، سوامي كشمى شكر آجاريد ادرمتاز غيرسلمول نے شركت كى، اورمولا ناعبداللدهنى نے اپنا خطاب كيا، اور حضرت مولانا سید محد رابع حسنی ندوی نے صدارتی خطاب فرمایا، پھر کارواں چلا اور دوسرے صوبوں میں جیسے مہاراشٹر، مغربی بنگال، جھار کھنڈ، بہار، کشمیر، حيدرآ باد، مجرات، كيرالا، كرنا تك، كوا، بريانه، راجستهان، هاچل پردلش، مدھیہ بردلش وغیرہ میں پردگرام ہوئے، اور ملک سے باہر نیال میں بھی ایسے پروگرام کا انعقاد ہوا۔"

## دعوت کے کام میں بعض اہم معاون افراد

اسلام کے پیغام توحید ورسالت کو عام کرنے کے لیے مولا تانے جن افراد سے خصوصی تعاون لیا ان میں ڈاکٹر بنجے رائے (سعید ذاکر) سستی پور بہار (۱) ڈاکٹر بنجے پانڈے (صالح کریم) کھنو، رفیق ملک برہم پوراڑیسہ عظمی سلطان بھو پال ،محمہ مخدوم ایٹاری مدھیہ پردیش، مہاراج محم معظم مدنا پور مغربی بنگال، خورشید عالم ندوی (۱) افسوس کہ ڈاکٹر بنجے رائے جو کہ ایک ذاکر، شاغل داکی وسلغ دین تھے ایک سڑک حادشیس کشمیر میں اداخراگست سام بی میں انقال کر گئے۔

کلکتہ نیم قرندوی آسنول مغربی بنگال، ڈاکٹر علاء الدین بیفی مرادآباد، جنید فاردتی نددی اورنگ آباد، مولا نا محمد الیاس بھٹکی نددی، مولا نا خالد بیک نددی، آرائیس عادل (رام شکود یارتی) نی دبلی بھلیل احمد کھنو ، محمد میال کھنو ، عبداللہ بیام کھنو ، ڈاکٹر ریاض کھنو ، ڈاکٹر جیل کانپوراوران کے رفقاء، اور محمد ایمان (نوسلم) اورنگ آباد مہاراشر منونہ کے طور پریہ چند نام تحریر کردیئے ، اور کتنے ایسے باہمت اور جھاکش نو جوان ہیں جو بھوک بیاس اور رئی سہن کی تکلیفوں کو برداشت کر کے اور کتنے ہیں جو مال و متاع کی قربانی دے کر مختلف جگہوں پر کام کررہے ہیں، اور وہ آپ کو اپنے کاموں کی اطلاع دیتے رہتے تھے، اور آپ اپنے بہت ہی خاص تعلق والوں کو بعض کاموں کی اطلاع دیتے رہتے تھے، اور آپ اپنے بہت ہی خاص تعلق والوں کو بعض واقعات کی خوشخری بھی سنادیا کرتے تھے، اور آپ اپنے بہت ہی خاص تعلق والوں کو بعض واقعات کی خوشخری بھی سنادیا کرتے تھے، آپ کو یہ یقین تھا کہ دل کے دروازے کھلے واقعات کی خوشخری بھی سنادیا کرتے تھے، آپ کو یہ یقین تھا کہ دل کے دروازے کھلے واقعات کی خوشخری بھی سنادیا کرتے تھے، آپ کو یہ یقین تھا کہ دل کے دروازے کھلے واقعات کی خوشخری بھی سنادیا کرتے تھے، آپ کو یہ یقین تھا کہ دل کے دروازے کھلے واقعات کی خوشخری بھی سنادیا کرتے تھے، آپ کو یہ یقین تھا کہ دل کے دروازے کھلے واقعات کی خوشخری بھی سنادیا کرتے تھے، آپ کو یہ یقین تھا کہ دل کے درواز ہے کھلے واقعات کی خوشخری بھی سنادیا کرتے داخل ہو اور اس کی اسال درواز ہ سے داخل ہوا جائے۔

### 🧶 وسوال باب 🔊

# تحریک پیام انسانیت کی قیادت طریقهٔ کار-انداز فکراوراس کے چیرت انگیزنتانج وثمرات

# تحریک پیام انسانیت کی قیادت

حضرت مولانا سیدعبداللہ حتی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے خدمت خلق اور اخوت
انسانی کے پیام کو عام کرنے کے لیے انسانی وحدت پرلوگوں کو جمع کرنا شروع کیا
تھا،اس سلسلہ میں ان کے سامنے آپ وادا حضرت مولانا سید ابوالحس علی ندوی رحمۃ
اللہ علیہ کا کام پہلے سے سامنے تھا، جو انہوں نے تح یک پیام انسانیت کے نام سے
شروع کیا تھا، جمکی تفعیلات اس کے قیام کے اسباب ومحرکات کی روشیٰ میں سوال
وجواب کی صورت میں جوتح یک کے ترجمان مولانا اسحاق جلیس ندوی مرحوم کامر تب
کردہ ہے، اپنی خود نوشت سوائے حیات کا روان زندگی حصد دوم میں پیش کی ہے، اور
الگ سے رسالہ کی شکل میں بھی شائع ہوئی ہے، انہی خطوط کی روشیٰ میں مولانا سیدعبد
الگ سے رسالہ کی شکل میں بھی شائع ہوئی ہے، انہی خطوط کی روشیٰ میں مولانا سیدعبد
الگ میدان کو اور سیج کیا۔ (۱)

چنانچانہوں نے اس کام کی زمام کو ہاتھ میں لیتے ہوئے ایسے پروگرام ترتیب
دیے،جس میں انہوں نے ان موضوعات کو اختیار کیا جوسان کا ناسور بنتے جارہے
سے، اور بید کھتے ہوئے کہ یہ سیاستدانون کی بات اب مو ترنہیں رہی ہے، انہوں نے
صوفی سنتوں، رثی منیوں، اچار یوں گرواور پادر یوں کو دعوت دی، اور ان لوگوں کو ان
کے مشوں سے نکالا، اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام کا پیغام انسانیت کھل کر
پیش کیا، اور اس میں انہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا کہ یہ با تیں غیر مسلم نہ ہی رہنماؤں
سے کہلوا کیں جنہوں نے اسلام کی غیر مسلموں اور تمام انسانیت کے فلاح و بہود کی
باتوں کا کھل کے اعتراف کیا، اپنی تقریروں میں واضح طور پران کو پیش کیا، خاص طور
سے ان کوسب سے زیادہ اس سلمہ میں کا میا بی اچار یہ سوائی شکر جی سے کمی ، جنہوں
نے پہلے قرآن مجید اور اسلام کے خلاف کتاب تھی تھی، پھر جب قرآن کا مطالعہ یکسو
ہوکراور تعصب کی عینک اتارکر کیا، تو پھر اسلام کے دفاع میں کتاب تھی۔

سوای شکر اچاریہ جی برابر مولانا کے ساتھ رہے، اور اخبار کو ایک انٹرویو میں انہوں نے بات واضح کی کہ میں مولانا سیدعبداللہ حنی کی سر پرتی سے سب سے زیادہ فا کدہ پہنچا، اکثر ایسا ہوتا کہ سوائی شکر اچاریہ جی اور مولانا سیدعبداللہ حنی کی بات ہی پورے جلسہ پیام انسانیت کی جان اور دوح ہوتی ، اور جلسوں کی سیکیفیت ہوتی کہ بھی مشترک مجمع ہوتا اور بھی مسلمان زیادہ اور بھی ہندوؤں کی اکثریت ہوتی بھوتو اور قرب وجوار میں بھوتو کا عظیم الثان جلسہ پیام انسانیت ، کانپور، پرتاب گڑھ،

<sup>(</sup> پیچیلے صفی کا بقیہ ) .....، کمران حضرات کے اعذار اور ایک طبقہ پس کام محدود ہوجائے اور پھر مولا تا پار کید صاحب اور آفس سکریٹری مولا ٹا اسحاق سینی ندوی کی وفات کے بعد مولا ٹا سیدعبداللہ حشی ندوی کی مناسخ کید میں بوری سرگری سے حصہ لیا اور پھر اس کے زیر دست ملک بھر میں اجلاس خوب منعقد کر کے اور با قاعدہ اس تحریک کارجہ ٹریشن بھی کرایا، اور حضرت مولا ٹا سید حمد را لع حشی ندوی کو مسر پرست رکھا، اور برابر ان سے رہنمائی لیتے رہے، اور اس کی بھی پوری کوشش اور فکر رکھتے کہ وہ اجلاس میں شریک ہوں، اور کلیدی خطاب انہی کا ہو۔

سلطانپور، بردوئی، کنڈہ، بارہ بنکی کے بڑے یادگار جلےمنعقد ہوئے، اورمغربی یولی میں مظفر گر، سہار نپور کے علاقوں میں، بندیل کھنڈ میں مرادآ باد کا بڑا کامیاب جلسہ ر ہا، پھر کیا تھا دوسری ریاستوں میں بوی پرجوش دعوتیں آنے لگیں،اور آخری سفر مرهیه بردیش ،مهاراشر ،کرنا تک کا بوا،اور بیشکل تک مولانا تشریف لے میے، ہر بروگرام میں سوای شکرا جارہ ہے تی تو نہ جاسکے ، کیکن اجلاس منعقد کرنے والوں نے اہم ساجي وندهمي اوربعض حكه سياس اثر ورسوخ ركھنے والى شخصيات اور صحافيوں كو بھي بلایا،ان تمام جلسوں کی روداد آڈیو اور ویڈیو میں ممل طور پر اور اخبارات (مندى، اردو، مراشى، كنشر وغيره) ميس اجهالي طور يرمحفوظ مين، اور آخرى سفر جو تين مارچ ٢٠١٢ء كولكھنۇ سے كيا تھا اور ناگپور، ماليگا وَل،امرادتى وغيره كاموتے موئ اورنگ آباد ، پربھنی ، جالنام بینی وغیرہ کے کامیاب جلے ہوئے تھے،اوران مقامات پر کام ہے ان کو بردا اطمینان اور بردی مسرت تھی،اور سجھتے تھے کہ یہاں افراد تیار ہیں،اورمیدان کھلا ہواہے، نام گیور میں آپ کی طبیعت ایک دم الی ناساز ہوئی کہ جی سشدررہ مے، آدھی رات کو جو تکلیف ہوئی اس نے سفر میں آپ کوتوڑ ہی دیا، بعد میں بھی سلسلہ دراز ہوتا گیا،اور جان لیوا ثابت ہوا،لیکن آپ نے نکلیف،درد کی شدت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تک ورو جاری رکھی ،اور سخت مشقت اٹھاتے ہوئے سغر پوراکیا، پیام انسانیت کے عنوان سے اس سفر کی کمل روداد کاروان انسانیت کے نام سے مولانا سعود الحن صدیقی عازی پوری نے مرتب کی اور تلخیص بھی کی۔

#### كاروان انسانيت

مولا ناسعودالحن ندوى رقم طرازين:

''سیدورہ جوموسوم تھا''کاروان انسانیت''سے سرمارچ سام اور در است مہاراشر سنچ لکھنو سے شروع ہوکر ۱۱۳ مارچ سام یک ریاست مہاراشر کے تقریباً دس مقامات پر خیمہ زن ہوا اور تقریباً ساڑھے چار ہزار کلو میٹری مسافت طے کرتا ہوا چھوٹے بڑے ۲۲ راجنا عات میں شرکت کرتا ہوا آندھرا پردیش کے تاریخی شہر حیدر آباد میں اختقام کو پہنچا تھا ۔ میر کا روال تھے حضرت مولا ناسید عبداللہ حنی ندوی جزل سکریٹری آل انڈیا پیام انسانیت فورم اور شرکاء کاروال میں سر فہرست تھے ہندو مسلم ایکنا منچ کے صدر سوائی مچھی جی بچریک پیام انسانیت کے صدر دفتر سے وابستہ ڈاکٹر شجے پانڈے ،عزیزی مجموعبداللہ اور راقم سطور، بنیا دی شرکاء تو یہ سے مگر متعدد دیگر حضرات بھی شریک کاروال رہے جن کی مجموعی تعداد تقریباً ۲۵ رتھی۔

ید کاروان انسانیت بومولا تا کا آخری طویل دوره کے شکل میں تھااس میں لوگوں کا ذوق وشوق اورا زوہام دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، ان کا جذب اورحوصلہ دامنگ دیکھ کردل پرایک اثر ہوتا تھا اور به اختیار بید عائلتی تھی کہ حضرت مفکر اسلام نے جس فکر مندی اور دردو سوز کے ساتھ بیصدا لگائی تھی اللہ کرے وہ تمام دلوں کی صدا بن موز کے ساتھ بیصدا لگائی تھی اللہ کرے وہ تمام دلوں کی صدا بن جائے ۔ جگہ جگہ دالہانہ استقبال ، عوام کا جم غفیر ، اکثر اجتماعات میں تاحد نگاہ انسانوں کا سیاب، انسانی اقد ارکی بلندی اور انسانی یہ چنلف تاحد نگاہ انسانوں کا سیاب ، انسانی اقد ارکی بلندی اور انسانی چوجہوتی خشی ، اور وہ سب بی بہ یک زبان انسانی اقد ارکی بلندی کی با تیں کرتے نظر آتے تھے ، ان کا خیال تھا کہ آپی محبت و بھائی چارہ کے فروغ کے لیے غہر ہی کی سطح سے او پر اٹھ کرکام کرنے کی ضرورت فروغ کے لیے غہر ہی کی سطح سے او پر اٹھ کرکام کرنے کی ضرورت فروغ کے لیے غہر ہی کی سطح سے او پر اٹھ کرکام کرنے کی ضرورت کے دون کی نہانوں سے بیالفاظ سننے کو ملے کہ:

"انسانیت کے لیے بےلوث محبت رکھے، آج انسانیت مردی

ہے ،انسانیت بہت دکھی ہے،اس کے لیے دردمندی پیدا کیجے،اس كے تيك احرّم كا جذبه ركھے اينے دين يرمضوطي كے ساتھ قائم ر ہیں مگریا در کھیں کہ کسی کا بمان (بے عزتی )نہ ہو ظلم مت سیجئے ،ظالم مت بنيئے ،او يروالظم كوبالكل پسنتيس كرتا ہے۔زمين ميں تق وغارت محري كرنا بنساد بريا كرناكسي طرح بحي درست نبيس \_ ندبهب احجعائي كا راسته دکھا تا ہےا جھائی اور ٹیکی کے راستے کواپنائیے ملک اور ماحول از خودسدهرےگا۔انسانیت کی بقااور تق کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ال جل کررہے ،ایک دوسرے کا احترام کیجئے۔ پچھلوگوں کا خیال ہے کہ ذہب کے سبب جھڑے ہوتے ہیں، بالکل نہیں فداہب تو اچھائی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اگر ہندوایک دوسرے کی عبادت گاہ توڑتے میں اورمسلمان آپس میں اختلافات رکھتے میں توبیدوین نہیں سکھا تا ،انبرےاعمال کی وجہ ہے دین کو برانہیں کہا جاسکتا''۔ غور سیجے کس قدر قابل قدر ہیں یہ باتیں، اظہار حقیقت کے اس ہے اچھے اور عمدہ الفاظ اور کیا ہوسکتے ہیں ۔ مدوہ مشاہدات ہیں جو دوران سفر جا بجا دیکھنے کو ملے ، ہلا شبہ بیہ سب ثمرہ تھے تحریک پیام انبانیت کےاور کاروان انسانیت کےامیر حفرت مولا ناسیدعبداللہ حنی ندوی کی جہدملس ،جال فشانی اور جگر کاوی کے ،آپ نے لوگوں کے ممیر کو بیدار کیا ، دلوں پر دستک دی بختلف الخیال افراد کو ایک پلیٹ فارم براکھا کیا جس سے یقیناً ذہنوں کے صفائی کا کام ہوا۔مولانا" نے نفرت و عدادت کے مہیب اندھرول اور طوفا نوں کےخلاف محبت والفت کی شمع روثن کی ۔ بلاشبہ مولا ٹا کے رپہ

کارناہے جلی حروف سے لکھے جانے کے لائق ہیں۔

مولاتاً کی بیاری نے اس مغری شدت اختیار کی محراس کے باوجودان کا جذبہ وانہاک اور تحریک کا پیغام پہنچانے کی فکر اور ترپ در کھنے سے تعلق رکھتی تھی ۔عوام وخواص اور سر برآ وروہ غیر مسلم حضرات اور بڑے بڑے سنتوں نہ جبی پیشواؤں کی ولچیں اور تحریک پیام انسانیت کے تیک ان کا اعتراف و تبول سامعین کی کیر تعداد د کھے کرمولا نا کا دل باغ باغ ہوجاتا تھا، چرہ خوشی کے جذبات سے کھل اختا تھا، یہ منظر قابل دید ہوتا تھا۔ اور جب مولا نا ڈائس پرتشریف الحق اور انسانوں کا جم غفیرد کھی کرجوانسانیت کے لیے فکر مندی، اس ملک میں بھائی چارہ ، آپسی میل جول اور امن و آشتی قائم رکھنے کے جذبہ کے ساتھ سامنے موجود ہوتا تو خوشی و مسرت کی ملی جلی کیفیات کے ساتھ فرماتے:

#### انسانيت كاحرّ ام نيجحً

بھائیو! آپ سب اپنا وقت فارغ کر کے آئے اور بیٹے، ولچپی

سے پروگرام میں ترکی ہوئے، پیام انسانیت کے پروگرام کے لیے
آپ کی ولچپی اور فکر مندی بتاتی ہے کہ انسانیت ابھی باتی ہے، اس ک
فکر کرنے والے موجود ہیں، انسانیت کا احترام باقی ہے، اس سے
مجت اور پریم کرنے والے باتی ہیں، انسانیت کے تیک مجت ختم نہیں
ہوئی ہے، ہال کم ضرور ہوگئ ہے، ضرورت ہے اس جذبہ کوفروغ دینے
کی، اس چراغ محبت کی لوکو تیز کرنے کی، اگر اس جذبہ کو، انسانیت
کی، اس چراغ محبت کی لوکو تیز کرنے کی، اگر اس جذبہ کو، انسانیت
کے احترام کو برد ھایانہ گیا اور ہیکم ہوتے ہوئے ختم ہوگیا تو وہ دن بہت
برادن ہوگا۔ آج صورت حال ہے ہے کہ انسان غرض کا بندہ ہوکر رہ گیا
ہے، مفاد پرسی میں جتلا ہے، ہرخص کا ذہن کا روباری ہوتا جارہا ہے،

کوئی کسی ہے ملتا ہے تو غرض کے ماتحت ، بے غرض ملنے والے ، ایک دوسرے سے ملنے والے کم ہورہے ہیں۔ آج ہم نے غرض کا دامن تقام رکھا ہے تو قدم قدم پر ہم کو بھی تھوکریں کھانی پڑ رہی ہیں۔آپ اللہ کے مخلص بندوں کی حالات دیکھیں ،جنھوں نے بےغرض ہو کر انیانیت کی خدمت کی ،انسانیت کے لیےان کے ول میں تڑب اور بے چینی تھی ، وہ انسانیت کے لیے فکر مندر سے تصفی اور والے نے بھی انسانوں کے دل میں ان کی محبت الیمی رکھ دی کہ ہرا کیک ان کو ٹوٹ کر جاہنے والا بن گیا ، ہردل میں اوپر والے نے ان کا مقام و احترام بیدا کردیا ،اورلوگ آج بھی ان کی یا دولوں میں بسائے ہوئے ہیں \_بس آپ اینے ساج اور ماحول کی فکر کریں ،جذبہ انسانیت اور اس کے تیک احرز ام کوختم نہ ہونے دیں بلکہ اس کو بڑھانے کی فکر كرين أكرآب ايساكر سكوتو جارابيساج جوآج بهت يمار ب اور تکلیف سے کراہ رہا ہے، جٹلائے دردوغم ہے، میجی چین اورامن و سکون کا گہوارہ بن جائے گااور آج اس کی سخت ضرورت ہے۔

## انمانیت کے لیے در دمندی پیدا کیجئے

جمائيو! آپسب ندبب اور زبان کی قيد كے بغير يہاں اکھائيں،
اتى برى تعداد ميں انسانوں کا جموم مير سامنے ہے، آپ سب کا
يہاں ايک ساتھ مل کر بيٹھنا ہے حدخوش آيند ہے، آپسی ميل جول
، جمائی چارہ، جواس ملک کی پہچان ہے، اميد پيدا ہوتی ہے کہوہ آئندہ
بھی قائم رہے گا، بس ضرورت ہے جا گتے اور جگاتے رہنے کی سيہ
کاروانِ انسانيت انہی مقاصد کے تحت مختلف مقامات کے دورے کرتا
ہوا آپ کے درميان پہنچا ہے۔

آج وطن عزیز کونقصان پہنچایا جارہا ہے، اس کو کھو کھلا کیا جارہا ہے ، مسب ایک ہی جہاز پر ملک ہراعتبار سے زوال کی طرف جارہا ہے، ہم سب ایک ہی جہاز پر سوار ہے ہیں جس میں ہرطرف سوراخ کیا جارہا ہے، ہرجگدا سے لوگ بیٹھ گئے ہیں جواس کونقصان پہنچا رہے ہیں، کوئی چھوٹا سوراخ کررہا ہے جس کو جس قدر موقع مل رہا ہے وہ سوراخ کررہا ہے جس کو جس قدر موقع مل رہا ہے وہ سوراخ کرنے سے چوک نہیں رہا ہے اور اگر کہا جائے تو غلائیس ہوگا کہ کچھوگ تو سوراخ نہیں بلکہ پوراکا پورا پیندائی غائب کردیے میں کہ کچھوگ تو سوراخ نہیں بلکہ پوراکا پورا پیندائی غائب کردیے میں مضرورت ہے اس فکر کو بدلنے کی۔

#### درددل پیدا سیجئے

آپ دوسروں کا درد بانٹے، دوسروں کے دکھ درد میں شریک رہے، دردل پیدا سیجے، دوسروں کے کام آسے، آج مزاج یہ ہوتا جارہا ہے کہ جوگر رہا ہے اس کو ایک دھکا اور دے دو، نبی پاک میں اللہ اللہ کہ جوگر رہا ہے اس کو ایک دھکا اور دے دو، نبی پاک میں اللہ کہ بھی گرنے والوں کو پکڑیں، گرقوں کو سنجالا دیتے تھے، ہم بھی گرنے والوں کو پکڑیں، پریشان پریشان سے نجات دلائیں، انسان خودکر دہ مصیبتوں سے پریشان ہے، آپ اس کے حق میں جارہ سازینیں، جہ آپ اس کے حق میں چارہ سازینیں، کوشش ضرور کریں خواہ جس درجہ میں ہو، کیونکہ نیج ڈالنا ہمارا کام ہے کوشش ضرور کریں خواہ جس درجہ میں ہو، کیونکہ نیج ڈالنا ہمارا کام ہے کھیل لا نااللہ کے اختیار میں ہے۔

## بورپ کی اندهی تقلید

آج ہماراساج بورپ کی اندھی تقلید میں لگا ہوا ہے، وہ بورپ سے

آنے والی ہر چیز پر آکھ بندکر کے عمل کردہا ہے۔ ایک مثال لے لیجے،

آئی پورپ نے مورتوں کو بالک عرباں کردیا ہے اور ہم بھی ان کی نقالی
میں گئے ہوئے ہیں۔ وہاں کا مردخودتو گردن سے لے کر پاؤس کے
انگوشے تک پیک ہے مگر عورت جس کو چھپا کردھنا تھا، اس کی حیااور شرم
کا گلا کھونٹ کر سرعام رسوا کر رہا ہے اور ہم بھی اس کی نقل کر رہے ہیں
،ہماری ما کیں اور ہمیں بھی یہاں موجود ہیں بیں ان سے کہنا چا ہتا ہوں
کرائی حیاء عقت وعصمت کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑی ہوں ،ہر
چیکتی ہوئی چیز کوسونا نہ مجھیں، اپنی وراشت کی حفاظت کریں، نورپ کی
اندھی تھلید ہمارے معاشرے کو تباہ کرڈالے گی بمعیار زندگی اور رہنے
سنے کے طریقے ہم نے اس قدر تبدیل کرلئے کہ وہ ہمارے لیے
دشواریاں پیدا کر رہے ہیں، بے حیائی صدے زیادہ بڑھری جا پوجلادی
دشواریاں پیدا کر رہے ہیں، بے حیائی صدے زیادہ بڑھری جا پوجلادی
میں کا گراف بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے دیش میں جبیز کی چا پوجلادی
جانے والی بے تصور اور مظلوم عورتوں کی تعداد ہردن بڑھر ہی جا ہے۔

# نقتول کوتم نہ جانچولوگوں سےمل کے دیکھو

پیام انسانیت فورم کے زیر اہتمام ۳ رماری ہے جس پردگرام کا
آغاز ہوا تھا، آپ کے شہر میں اس کی آخری کڑی ختم ہوری ہے، یہ
پردگرام یہاں اختیام کو پہنے رہا ہے، الحمد لللہ جس شہراور جس قصبہ میں
بھی یہ پردگرام منعقد ہوئے، بے حدکا میاب ہوئے، لوگوں نے شوق
ودلچیسی کا شہوت دیا، اس سفر میں متعدد مقامات کے لوگوں نے اس کی
افادیت اور ضرورت کے تحت اپنے اپنے مقامات پر پیام انسانیت
کے جلے کرنے کی خواہش ظاہر کی، یہ سب اللہ کافضل ہے اور اس سے
ظاہر ہوتا ہے کہ بردے طبقہ کا ذہن صاف ہے، تھوڑے لوگ ہیں جو

ماحول اورساج کوخراب کررہے ہیں تو ان بڑے طبقہ والوں کوساتھ کیکر
ان (شرپندعناصر) کی اصلاح کی جاستی ہے، ان کو انسانیت کے
نام پر جوڑا جاسکتا ہے۔ ہر جگہ برادران وطن کی بڑی تعداد بھی شریک
ہوئی، مگر افسوس کہ یہاں تعداد بہت کم ہے، میری خواہش تھی کہ یہاں
بھی جلہ ہوتا ماشاء اللہ آپ حضرات بڑی تعداد میں غالباً سیجھنے کے
لیے جمع ہیں کہ پیام انسانیت کیا ہے، اس کے جلسوں کا مقصد کیا ہے،
اس کا طریق کا رکیا ہے اور وہ کس طرح کا ماحول پیدا کرنا چاہتا ہے،
اس سلسلے کی باتیں آپ کے سامنے آپھی ہیں۔ اب آپ کی فرمدداری
سسلسلے کی باتیں آپ کے سامنے آپھی ہیں۔ اب آپ کی فرمدداری

آپ سے چند باتیں کے دیتا ہوں ،ابھی سوامی جی نے کہا کہ سیح اسلام کو سمجھے تو سمجے اسلام سے کیا مراد ہے، ہم نے اسلام کی تعریف و تشریح اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق کر رکھی ہے، اسلام مکمل ہو چکااب نداس میں کی کی مخبائش ہے نہ زیادتی کی قرآن مجید جس اسلام کی تائید کرتا ہے سنت رسول اللہ سے جو ثابت ہے ، صحابہ کرام نے جس برعمل کیا ہے وہی اسلام اصل ہے اور اس اسلام میں تھل واخله کا مطالبہ ہے اس کی تعلیمات کے مطابق مکمل سیراندازی کا مطالبہ ہے ،سرتشلیم ای کے سامنے خم کرنا ہے Surrender اس كما مغ بونا ب-ارشاد بارى ب: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّهٰ يُنَ آمَنُواً ادُخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَّةً ﴾ (البقرة: ٢٠٨) اطاعت اورسروكي كا مطالبہ ہے ، اسلام مکمل ای وقت کہا جائے گا جب اس کے تمام موشوں رعمل ہوگا ،آج ہماری عبادات تو بہت اچھی ہیں ،نمازیں اچھی بڑھی جارہی ہیں، روز ے بھی اہتمام سے ادا ہورہے ہیں

ماشاءاللفوش حالى ب، ج بحى كے جارب بي ، مرمعاملات ك باب میں ہم بہت چیچے میں ، كمزورطبقات كے ساتھوسن سلوكنيں ، ہور ہا ہے ، ان کی حق تلفی ہور ہی ہے، ساج کا وہ طبقہ جو عور توں، إ ضعفاء، كمزورون اور مزدورول برمشمل ہے، بے حديريثان ہے، مغربی اقوام نے عورتوں کو ترتی کے نام پرتو کسی کام نہ چھوڑا، اُن کو بازار کی سب سے ارزاں ٹی بنا ڈالا اور اب ہم بھی ان کے ساتھ یمی سلوک کررہے ہیں ، چونکہ ہم مسلمانوں نے عہد کر رکھا ہے کہ من و عن ان کی تقلید کرنی ہے،لہذااس باب کوہمی کیوں تشنہ چھوڑیں،أس کی حیاءاورشرم کا گلا گھونٹ کرسر بازار نیلام کیا جار ہاہے۔ساخ کاوہ طبقه جو بهار يحسن سلوك كامروت وبمدردي كارعايت وتوجه كاستحق تھااس کے ساتھ بالکل توجہنیں کی جارہی ہے،حسن سلوک کی جو شکلیں ہیںان کواگرمسلمانوں نے اپنایا ہوتا اس ملک کا نقشہ ہی کچھے اور ہوتا، بیوہ کام ہے جس کے ذریعہ دلوں برآپ کی حکومت ہوسکتی تقی تو میرے بھائیو!اینے گرد وہیش کا جائزہ لیجئے ۔ایسےلوگوں کو الاش میجیئے، وست تعاون دراز سیجئے ،حسن سلوک اور اخلاق کے نمونے پیش کیجئے ،لوگوں کے کام آئے، دردمندی پیدا کیجئے ،خودکو محدودمت سیجے ،قدم بڑھائے ،لوگوں سے ملیے ، دکھ درد بانٹے اور بقول شاعرا بی زندگی کامعمول بنائے \_ نقثوں کوئم نہ جانچو لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز تی رہی ہے کیا چیز مر رہی ہے مولا تُأ نے تقریباً ہرمقام پرمتعدددینی اداروں میں علاء وطلبے

مجى خطاب فرمايا بعض مقامات برصرف علاء وائمه كرام سع خالص

#### علمی خطابات بھی ہوئے۔ پیش ہیں پرمغز خطابات کے دونمونے۔ کمالات علمیہ

یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ علمی کمالات کا اقتصادیات سے کوئی تعلق نہیں ہے، ملمی کمالات تک اسی ونت تک پنچناممکن ہوگا جب پوری رضاورغبت کے ساتھ اس میدان میں قدم رکھیں مے ،محنت و جفائشی اور آبلہ یائی کے لیے خود کو آبادہ و تیار کر کے آئیں محے تب جا كرسرخ روكى حاصل موكى اور درجه كمال تك رسائى شايدمكن موجائے اور اگر علمی راہ کا انتخاب بدرجہ مجبوری ہوگا تو علم بھی مجبوری والا حاصل ہوگا علمی کمالات کے درجہ کو ہرگز پہنچناممکن نہ ہوگا۔ایک ہی کتاب کودی سال ہے پڑھارہے ہیں اور ہم یہ بچھرہے ہیں کہ علمی کمالات کے درجہ کو پہنچ گئے ، بیالمی کمال بالکل نہیں ہے ،حقیقت یہ ہے کہ جس کا تعلق قرآن مجید سے ہوگا اس کاعلمی سفر ہمیشہ جاری رے گا، آج قرآن مجید ہے تعلق کمزور ہوتا جارہا ہے، بطور خاص ے فضلاء تو اس میدان میں بہت چیچے ہیں، آج علمی انحطاط عام ہے صلاحتیں کمزور ہیں پختگی کی فکر قطعانہیں ہور ہی ہے۔"من رضی بىالىدنىيا رضى بالدون" ، على پختگى پيداكرين ورنداگر كم على ير راضی رہے تو بے حیثیت ہو کررہ جائیں گے ، کم علمی کا شکار ہوں گے توسجھ لیں کہ مملی کا نتیجا حاس کم تری ہے اور احباس کمتری کا متیجه غصرا در دومروں کو برا بھلا کہنا ہے ، آج صورت حال یہ ہے کہ مدارس كاكردار مجروح مور بإب اورآج وه علما ونبيس ميں جو كمالات علمیہ سے سرفراز ہوں ، وہ علاء ختم ہوتے جارہے ہیں جن سے علم ك چشم بهوشة تع، جو چلا بحرانا كتب خانه بواكرت تع، جواني

ذات میں ایک انجمن ہوتے تھے، کہا گیا ہے کہ ایک مخف اس وقت کامیاب مدر تنہیں ہوسکتا، جب تک حلیم نہ ہو، آج ہمارے فضلاء مندتدريس توسنبال رہے ہيں مراس كے تقاضوں كو يوراكرنے كى صلاحیت نہیں پیدا کررہے ہیں محبت وتربیت کے بغیر ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں ،جس کا نتیجہ سامنے ہے ، اساتذہ کرام ہے کہوں گا اور جوکل اسا تذہ بننے والے ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ "احملوا في الطلب و تو كلوا عليه" كاثمونه بين، دومرول ير نگاہ مت ر کھیئے، خود داری اپنائیے ، تو کل اختیار کیجئے ، محنت و جانفشانى سے كام ليج اور الله رب العزت يرجر وسدر كھيے وہ كارساز ے، وہ آپ کوضائع نہیں کرے گا، بشرطیکہ آپ خود کوضائع ہونے ہے بچا کیں، میں پینیں کہتا کہ ضروریات نہیں ہیں ،مسائل ہیں ،مگر آب كامعاش كے ليے اس طرح پريشان ہوجانا حالات كے سامنے سرانداز ہوجانا آپ کی شان کے خلاف ہے، بس آپ سے یہی کہنا م كدا جعلوا في الطلب كويش نظرر كيئ \_

آپ کا مطالعہ وسیع ہونا چاہئے ، آپ کے اندر گہرائی و گیرائی مونی چاہئے ، آپ کے اندر گہرائی و گیرائی ہونی چاہئے ، آپ کے پاس جو آئے وہ سیر ہوکر واپس ہوشکی کا احساس بھی اس میں ندرہے ، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندررسوخ فی العلم ہو، علما ء کوالراسخون فی العلم کانمونہ ہونا چاہئے ، علماء کا مقام ہیہ ہے کہ بڑے سے بڑا طوفان ہوگر وہ ان کولس سے مس نہ کر پائے وہ پہاڑ کی طرح ثابت قدم ہوں ، یہ ارادوں کا تزلزل درست ہونا چاہئے ، ہمتوں کی بلندی کے درست نہیں ، نیتوں کا قبلہ درست ہونا چاہئے ، ہمتوں کی بلندی کے ساتھ وسعت فکرونظر کی بھی ضرورت ہے۔

# حاملين علم اپنامقام نه بحوليس

آپ حفرات علم سے وابستہ ہیں، تعلیم وتعلم جیسے عظیم کام سے
جرائے ہوئے ہیں، جو علم سے وابستہ ہوتا ہے وہ لقین سے وابستہ ہوتا
ہے، وہ خشیت و تقوی کے مقام پر کی نہ کی درجہ میں فائز ہوتا ہے
معلومات کا پیکر ہوتا ہے، روثنی بھیر نے والا، نورافشانی کرنے والا
ہوتا ہے، لہذا آپ کی حیثیت چراغ کی ہے اور چراغ کو چراغ
دکھایا جائے تو یہ بہت مناسب بات نہیں، بظاہر فائدہ بھی نہیں، لیکن
بطور تذکیر چندامور کی طرف اشارہ کرتا ہوں، کہ بہر حال تذکیر بھی
ضروری ہے کیونکہ انسان کے ساتھ نسیان وابستہ ہے ای بنا پر کہا گیا
"الانسان مرکب من الحطاء والنسیان"۔

ارشادباری تعالی ہے: ﴿علم آدم الاسماء کلها ﴾ معلوم ہوا المحملہ حقیقی اللہ علیم وجیر ہے ، وہی اسباب اورعلم کی صلاحیت پیدا فرما تا ہے۔ رب زدنی سلو کانہیں فرمایا گیا رب زدنی سلو کانہیں فرمایا گیا۔ آپ مینون نے دودھ کی تعبیر علم سے فرمائی ہے ، دودھ کا جوڑعلم کیا۔ آپ مینون نے دودھ کی تعبیر علم سے فرمائی ہے ، دودھ کا جوڑعلم سے ہاللہ سیحانہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے ﴿ نُسُ قِبُ حُس مُسًا فِی بُطُونِهِ مِن بَیْنِ فَرُثِ وَ دَم لَّبُناً خَالِصاً سَآئِعاً لِلشَّارِینُنَ ﴾ (نحل: ۲٦) اللہ تبارک وتعالی خون ورف کے درمیان سے لبن خالص نکال رہاہے ، دیگر مشروبات تو استحق بین مگر دودھ کو ساتھا فرمایا ہے انکہ تبین غور سے جو کئے مراحل کے بعد اللہ تعالی لبن خالص عطافر ما تا ہے ۔ چنا نچ علاء نے اشار وفرمایا ہے کہ جب تم علم کا دودھ فی رہے ہوتو تم کوجی بہت سے مراحل سے گزرتا ہوگا ، مسائل و مشکلات سے دوجھار کوجی بہت سے مراحل سے گزرتا ہوگا ، مسائل و مشکلات سے دوجھار کوجی بہت سے مراحل سے گزرتا ہوگا ، مسائل و مشکلات سے دوجھار کوجی بہت سے مراحل سے گزرتا ہوگا ، مسائل و مشکلات سے دوجھار کوجی بہت سے مراحل سے گزرتا ہوگا ، مسائل و مشکلات سے دوجھار کوجی بہت سے مراحل سے گزرتا ہوگا ، مسائل و مشکلات سے دوجھار کوجی بہت سے مراحل سے گزرتا ہوگا ، مسائل و مشکلات سے دوجھار کوجی بہت سے مراحل سے گزرتا ہوگا ، مسائل و مشکلات سے دوجھار کوجی بہت سے مراحل سے گزرتا ہوگا ، مسائل و مشکلات سے دوجھار کوجی بہت سے مراحل سے کرتا ہوگا ، مسائل و مشکلات سے دوجھار کوجی بہت سے مراحل سے کرتا ہوگا ، مسائل و مشکلات سے دوجھار کی میں مائے کہ کوجی ہونا بڑے کا ، مگر وہ تمہار سے لیے سد راہ نہ بنیں ، اب جس عالم کو

الجمنیں اور پریشانیاں ہوں تو وہ حامل علم تو ہے گراہ جی علم چشدہ نہیں ہے۔ ایک امر اور قابل توجہ ہے کہ دودھ کے لیے برتن ضروری ہے اور برتن بھی صاف تقرا ہوتا شرط ہے ورند دودھ ذرا دیر بھی اپنی حالت پر تائم ندرہ سکے گا، گندہ اور خراب ہوجائے گا، نا قابل استعال ہوجائے گا، نا قابل استعال ہوجائے گا، نا قابل استعال ہوجائے گا، لہذا علم کو لینے کے لیے بھی برتن کا صاف ہونا ضروری ہے، ای لیے تزکیہ کے ساتھ جوعلم آئے گا وہ پر نور ہوگا، کیونکہ علم کا تعلق کتاب سے ہوگا، کیونکہ علم کا تعلق کتاب سے ہے اور نور کا صاحب کتاب سے علم صحیح جب کسی کو حاصل ہوتا ہے قائیں کو السر استخون کہتے ہیں وہ قطب نما ہوتے ہیں، وہ مینارہ نور بن جاتے ہیں، تو عالم وہی ہے جو قطب نما ہوتے ہیں، وہ مینارہ نور بن جاتے ہیں، تو عالم وہی ہے جو تقریب روں پر تھیٹر وں پر تھیٹر سے کھائے گر قبلہ بنا تارہے۔

افسوس کے مولانا کودوبارہ اتنا ہمہ گیرادراتنا طویل سفر کرنے کا موقع نہیں ملا اور اب تو وہ اللہ کے حضور حاضر ہو چکے ہیں، اب ہمارا فرض ہے کہ اس الہامی تحریک کوآ سے لے جائیں، جس کی بنیادر کھی ملک ولمت کے سے بہی خواہ مفکر اسلام حضرت مولانا سیدا بوالحس علی حنی ندویؓ نے ، جن کی خواہش اور تمنائقی کہ یہ ملک امن و آشتی کا گہوارہ بنا رہے ، یہاں کا ماحول معتمل رہے کہ ہر خفص پر سکون ماحول میں اپنی ذمہ دار یوں کو انجام دے سکے۔ آئمیں مقاصد کی خاطر حضرت مفکر اسلام پوری زندگی کوشاں رہے اور ان کے بعد خون جگر سے اس تحریک کی آبیاری کی حضرت مولانا سیدعبداللہ حنی ندویؓ نے ، لہذا خصوصیت کے ساتھ مولاناً سے وابستگی رکھنے والے ندویؓ نے ، لہذا خصوصیت کے ساتھ مولاناً سے وابستگی رکھنے والے تمام افراد کی ذمہ داری ہے کہ اس بار کو بطور امانت تعول کریں ، مولاناً می افراد کی ذمہ داری ہے کہ اس بار کو بطور امانت تعول کریں ، مولاناً

الامكان كوششيں كريں ،اس كا پيام كمر كھر پہنچا ئيں ،انسانيت سے عارى انسانوں كوانسانيت كا پيغام سنائيں ،محبت كا فانوس جو بحستا نظر آرہا ہے ،اس كوروش كرنے كى فكر كريں ،مولانا كى روح كا ہم سے يہمطالبہ ہے كہ اس كے فروغ واستحام كے ليے ہمارى فكرى وعملى كاوشيں صرف ہول \_مولانا كو ہم سب كى طرف سے يہى بہترين خراج عقيدت ومحبت ہوگا۔

مولاناً نے اس سفر کے آخری خطاب میں فرمایا تھا ،ایسا لگتاہے کہ بیالہا می خطاب تھا ،اوراس کا آخری جملہ ہمیشہ احساس ذمہ داری دلاتارےگا۔

''ماشاءاللدآپ حضرات بزی تعداد میں غالباً یہ بھنے کے لیے جمع بیں کہ پیام انسانیت کیا ہے، اس کے جلسوں کا مقصد کیا ہے، اس کا طریق کارکیا ہے اور وہ کس طرح کا ماحول پیدا کرنا چاہتا ہے، اس سلسلے کی باتیں آپ کے سامنے آچکی ہیں۔اب آپ کی ذمدداری ہے کہ اس پیام کو عام کریں''۔(1)

### چندا ہم شخصیات اور معاصرین کے تاثرات

پروفیسرمحن عثانی ندوی تحریک پیام انسانیت میں ان کے نمایاں رول کو اس طرح بیان کرتے ہیں:

"مولاناعبدالكريم پاركيوصاحب كانقال كے بعدمولاناعلى ميال كى تحريك بيام انسانيت كوبھى دہ چلا رہے تھے، ملك ومعاشرہ مين السيادگ بہت كوبھى دو چلا رہے تھے، ملك ومعاشرہ مين الدين بھى ہوں، اوراسى السيادگ بہت كم بين، جوصالح بھى ہوں، عالم دين بھى ہوں، اوراسى كے ساتھ بہترين معلم اور مركي بھى ہوں، صاحب تا ثير بھى ہوں، جو

علم وعمل دونوں اعتبار سے ایک نمونہ،اور روشیٰ کا مینار ہوں،جنہوں نے اپنے فیض محبت سے عشق البی اور محبت رسول کی چنگاری سینوں میں لگائی ہو،اور ایمان کی حرارت پیدا کی ہو،جولوگ عبد اللہ حنی صاحب کے نام سے اور ان کے کام سے اور ان کی دوقی اور اصلای خدمات سے واقف ہیں، وہ جاتے ہیں کہ انہوں نے ایک خاص حلقہ میں کیسا اصلاح وانقلاب ہر پاکر دیا تھا،اور ان کو یہ اندازہ ہوسکتا ہے کہ ان کے انتقال پر ملال سے کیسا افسوسنا کے خلابید اہوگیا ہے۔

وفات پاچکے ہیں سب رہ روان جادہ عشق ملال یہ ہے کہ دہلیز عاشقاں بھی گئی (۱)

مولانا محمد ناظم ندوی مولا ناحنی کے جرأت اور کر دارغازیانہ اور گفتار دلبرانہ کا نقشہ یول کھینچتے ہیں:

"آپ نے بری جراتو بھے بے باکی کے ساتھ ہندوستان کے ہر خطہ میں اس پیغام کو پہو نچایا،اور آپ کی تقریروں میں کہیں کوئی لہجہ معذرت خواہا نہیں ہے، کہیں احساس کمتری اور مرعوبیت نہیں، بلکہ بوے استقلال اور فولادی صلابت کے ساتھ اپنی بات پیش کی ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ بہت سے مہاراج بھی حلقہ بگوش اسلام ہوگئے بھر اچاریہ جی بھی آپ کے پیغام میں شانہ بشانہ نظر آنے کے بہت سے قلوب میں ایمان کی باد بہاری چلنے گئی، جس سے لوگوں کے دلوں میں آپ کے جبت واحز ام کے جذبے مرتم ہوگئے۔"(۲) کے دلوں میں آپ کے جبت واحز ام کے جذبے مرتم ہوگئے۔"(۲) خدمت انسانیت میں ان کے انبھاک کو مولا نا محمد ناظم ندوی اس طرح بیان کرتے ہیں:

د حضرت مولانا بری خاموشی ، دانائی ، بصیرت ، حکمت عملی ،

<sup>(</sup>۱) با تک حراوثاره مارچ ۱۰۱۳ و (۲) حراوکا پیغام، فروری، مارچ ۱۰۰۳ و

اور مجاہدانہ عزم کے ساتھ انسانیت کی خدمت میں مصروف عضم، ان کی ہر دلعزیز یومقبولیت ہر دروبام پر دستک دے رہی مقی۔'(ا)

آب كدائرة كاركى وسعت وجمد كيرى كواس طرح بيان كرتے بين:

''ہند وبیرون ہند کے بہت سے مقامات پر آپ کی متنوع خدمات کے جمر سایہ دار سے نہ معلوم کتے تھے ہاروں کو تسکین فلی ،اور آپ کی زبان وقلم کی بوقلمونیوں اور نفس گرم کی آمیزش نے کوہ شوالک کے دامن سے لے کر کنیا کماری تک، کشمیر کی برفیلی وادیوں سے لے کر مالا بار کی سرز مین تک، پنجاب کے بتکدوں سے لیکر ہمالیہ کی آخوش تک نہ معلوم کتنے قلوب کو جمنجوڑ ا،تر پایا اور ان کی سرد آئیسٹیوں کو گرم کیا ہے،ان خطوں کا ہر ذرہ خدا کے یہاں گوائی دے گا، کہ اس خلص بند کو ودا تائے راز نے کتے عرفان و محبت کے دیئے روشن کئے،اور کتنے افراد تیار کرکے ان میں تازگی اور توانائی پیدا کی،اور آئیس کو چمن تیار کرکے ان میں تازگی اور توانائی پیدا کی،اور آئیس کو چمن آرائی ومعروف گل چینی کیا۔''(۲)

آ گے آپ کی قربانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے فتو حات کے درواز وں کے واہونے کا انکشاف کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

> "اس وقت آپ کے مجاہدات کا دورختم اور فقوحات کا دائرہ وسیع ہوتا جارہا تھا، پدایت اور راہ عمل کے بہت سے دروازے وا موتے جارہے تھے، کام عروج وشاب پرتھا، اچھے پروگرام اور متیجہ خیز نتائج کے تو قعات کی جارہی تھیں، اور آپ کی تربیت کردہ

افراد کا ایک جم غفیرآپ کے ایک اشارہ ابرو پر کام کو وسعت دینے ، دائر ہ کار کو بڑھانے میں خود نچھا در کرنے کے لیے تیار متے۔''(1)

مشہور عالم دین محقق وقا کد شخصیت مولانا خالدسیف الله رحمانی اپنا تجربه پیش کرتے ہیں:

''مولانا کا سب سے بوا کام بلکہ کارنامہ تحریک پیام انسانیت ہے،اس تحریک کی بنیاد حضرت مولانا سید ابوالحن علی ندوی نے اس وقت رکھی ،جب ہندوستان میں فرقہ وارانہ فسادات نے آندهی کی شکل اختیار کر لی تعی ، اور اس تحریک کے زبرسابيه برادران اسلام اور برادران وطن كيمشتر كهاجماعات ر کے جاتے تھے، اگر چہمولا ناعلی میاں صاحب کی نظر میں اس تحریک کی منزل اسلام کی دعوت تھی الیکن ان کے زمانہ میں عام طور برمکی حالات کے پس منظر میں ابتدائی کوشش کے طور برفرقہ وارانه فضابه واركرنے كورج دى كئى بمولا ناعلى ميال صاحب كى وفات کے بعدمولا ناعبداللہ حنی صاحب نے اس تح یک کونہ صرف اینے ہاتھ میں لیا، بلکہ اس کو اس کی منزل تک پہونیا دیا،اوراس کے ذریعہ بورے ملک میں برادران وطن تک دعوت اسلام کو پیجانے کی کوششیں فروغ یانے لگیس سینظروں لوگوں کو آپ کے ذریعہ براہ راست یا بالواسطہ ہدایت حاصل ہوئی،وہ اسلام كے حلقہ بكوش ہوئے۔" ایک ہم نقطہ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ:

(۱) حراوکا پیغام ، فروری ، مارچ ۱۰۱۳ و

"اہم بات ہے کہ انہوں نے اس پیغام کو بغیر کی تشہیر کے انجام دیا، جواس کی حکمت وصلحت کا تقاضہ ہے، اگروہ چا ہتے تو اپناس دعوتی کام کوئی تحریک سے موسوم کر سکتے تھے، جس سے ان کا تشخص قائم ہوتا، مگر ان کے تواضع اور کر نفسی کی بات ہے کہ انہوں نے ایسا کیا، بلکہ پیام انسانیت کے نام سے جوتح یک کہ خاتم تھی ای کے ذریسا ہے بیخ دمت انجام دی۔"(۱)

انسانی بھائی چارگی کی بنیاد پرنوراسلام سے آگاہ کرنے کا کام سيدمصباح احسن ندوى (٢) انچارج دفتر پيام انسانيت لكهنو بيان كرتے ہيں: " پیام انسانیت کے کام سے مولانا عبدالله حنی کا تعلق پہلے سے قائم تھا البیتہ حضرت مولا نا سید ابوالحسن علی حنی ندویؓ کے انتقال کے بعداس کام کو انھوں نے آگے بر صایا، ایک طریقہ انھوں نے یہ اختیار کیا کہ جناب سرفراز اللہ آباد کو پیام انسانیت کے رسالے'' پریم بھائی چارہ، ہندوستانی ساج کی جلدخبر کیجیے، اس مرکوآگ لگ گئ گھر کے چراغ سے ' دس دس ہزار کی تعداد میں چھوا کر کمبھ میلے میں تقسیم کے لیے بھوا کیں۔ ایک بارمولانا کو اطلاع ملی که تکھنؤ میں ایک مقام پر ایک برا غیرمسلموں کا اجلاس ہور ہاہے، پہلے دن کا جلساونجی ذات کے ہندوؤں کا اور دوسرا جلسہ پسماندہ اور دلت ہندوؤں کا۔ مجھ سے مولانا نے فرمایا کہتم جا کرضیح صورت حال معلوم کرو، میں وہاں گیا اور حالات کا جائزہ لیا، اور پچھے رسالے بھی تقسیم

<sup>(</sup>۱) پیام عرفات حفرت مولا نا عبداللہ حسنی ندوی نمبر (۲) موصوف علامہ سیدسلیمان ندوی کے بھینچمولا ناسیدابوظفرندوی مرحوم کے حقیقی نواہے ہیں۔

کے، اوراس سے بیاندازہ ہوگیا کہ ان لوگوں میں کام کیا جاسکتا ہے، چنا نچے مولانا کے مظابق ہم نے کام انجام دیا، اور اسلام ایک پریچے (اسلام کا تعارف) کتاب ہندی میں اور پیام انسانیت کے دیگر پمفلٹ دونوں جلسوں میں تقسیم کے گئے، جمع نے اچھا تا کر لیا اورخوش کا اظہار کیا، اور حضرت مولانا سید ابوالحس علی حنی ندوی کی کتاب اور ان کے پمفلٹ پڑھ کر ان سے اپنی عقیدت و تعلق کا بھی اظہار کیا۔

دوسراواقعہ بوگاگرورام دیوی کھنو آمد پر بوگاسکھنے کے پروگرام کا ہے جو تین دن چلاشرکاء میں جو پوری ریاست سے جمع ہوئے تھے ان میں بھی مجھے اپنے چندرفقاء کے ساتھ بھیجا اور دہاں بھی بیام انسانیت کی کتابیں تقیم کیں، اور اس کے ساتھ اسلام کا تعارف، ایمان کا نور، اسلام کی تعکیما بھی تقییم کی گئی اور لوگوں نے بوئی عقیدت کے ساتھ لی، بیس ہزار سے زائد افراد نے اس بروگرام میں شرکت کی تھی، حالانکہ پروگرام آرایس ایس کے بوگرام آرایس ایس کے اشتراک و تعاون سے تھا اور فتظمین سے اجازت لے کرئی مید دو تی کام انجام یایا۔

پورے ہندوستان کی ریاستوں کا عیسائیوں کا ایک جلسہ کھنؤ میں منعقد ہوا، اس میں طے بیہ ہوا کہ پیام انسانیت کا اسٹال گئے اور اس کا افتتاحی پروگرام دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ہو، چنانچہ حضرت سمنے چرچ میں پیام انسانیت کا اسٹال لگا، دہاں کے طلبہ اور گارجین نے بڑی محبت کا معالمہ کیا، اور کتابیں لے گئے، ان میں اسلام کا تعارف، ایمان کا نور، اسلام کی شکچھا بڑے پیانہ پر تقسیم کی گئی، اور پچھ کتابیں فروخت بھی ہوئیں، اور جچھے خطاب کرنے کا بھی موقع ملا، ان کا افتتاحی پروگرام دارالعلوم ندوة العلماء کے کتب خانہ کی عمارت میں ہوا جس میں امریکی مؤرخ فادر آف جیکسن شریک ہوئے، جو ہیں سال سے شخ شرف الدین کی منیری پرکام کررہے ہیں، ندوہ کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے شارق علوی ایڈیٹر دی فریگرینس آف نمائندگی کرتے ہوئے شارق علوی ایڈیٹر دی فریگرینس آف ایسٹ اورمولا تا عبداللہ حنی ندوی پنجے، مولا تا عبداللہ حنی نے تقریر میں کہا ہمیں سوئی دھاگا جا ہے، فینچی نہیں جا ہیے، ان کی اس بات کا بھی پر بہت اثر پڑا۔

ایک بک فیئر میں جو کھنو میں لال باغ میں لگا تھا، اس میں مختلف فدا ہب کے نمائندگان موجود تھے، وہاں مولانا نے تقریر کی اور بھی بک اسٹالوں کا معائند کیا اور ہم لوگوں کو ہدایت کی کہ پیام انسانیت کی کتابوں کا سیٹ بنا کران تمام اسٹال والوں کو تخددیا جائے۔

دبلی کے ایک پروگرام میں جس میں جدید ذہن کے مسلم دانشور شریک ہے، اور حکومت کے بعض ذمہ دار نمائندگان بھی ہے، مولا ناعبداللہ حنی طبقہ علاء کی نمائندگی کررہے ہے، اور جدید ذہن کے لوگوں نے سوالات بڑے چہتے ہوئے کیے، مولا نانے بھی سوالات کے شفی بخش جوابات دیئے اور ان سب کو خاموش کردیا، اس کے بعد کھانے میں جناب سید حامد سابق وائس چانسلر مسلم یو نیورٹی علی گڑھ اور جناب موئی رضا جو دبلی سے یو پی کے لیے اپیشل ڈیوٹی پر لگائے گئے تھے انھوں نے کھانے پر بہت خوثی کا

اظہار کیا، مولانا عبداللہ حنی کواکٹریت کے فلط ربحان سے بڑی فکر ہوئی کہ بیلوگ جدیداسلام چاہتے ہیں، یعنی وہ اسلام نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کرآئے تنے بلکہ ان کے مطلب کا اسلام ہو، جس پر ان کی خواہشات غالب رہیں، جیسے دوسرے فداہب یہودیت ولفرانیت کے ساتھ بعد کے لوگوں نے کیا اور وہ دین اپنی اصل کھو بیٹھے اور محرف ہوگئے۔

اس طرح مولاناعبدالله حنی نے پیام انسانیت کا جوکام انجام دیا اس میں انسانی بھائی چارہ کو طور کھا اور اس کی ہدایت اسلام کے نور کی طرف لانے کی کوشش کی تا کہ انسانیت کا سب سے بڑاحت تخد ہدایت دیا جاسکے۔

ذاتی ملاقاتوں میں غیر سلموں کے لیے ہدیہ کتب میں مولانا تدریج و ترتیب کو محوظ رکھتے تھے اور فرماتے کہ پہلے پیام انسانیت کی حضرت مولاناعلی میاں کی کتابیں دو، اس کے بعد اسلام کا تعارف، نبیوں کے قصاورا کیان کا نوراوراسلام کی شکھا دو، یہ غیر مسلموں کے لیے کتابوں کا ایک سیٹ تھا جو انھوں نے خود تیار نہیں کروایا بلکہ اپنے بزرگوں حضرت مولانا سید ابوالحی علی مسید عبد الحق حسی اور مولانا ڈاکٹر سید عبد العلی حسی کی کتابوں کو ہندی زبان میں نتقل کراکر ترتیب دیا، اور جب ہم لوگ اس کی خبر دیتے کہ غیر مسلم افراد کے ہاتھوں میں یہ سیٹ پہنچ می تواس قدرخوش ہوتے جیے ان کو دنیا کی سب میں یہ سیٹ پہنچ می تواس قدرخوش ہوتے جیے ان کو دنیا کی سب میں یہ بیٹ کی دولت مل می کی دولت مل می کار

ان کتابوں کا انگریزی ترجمہ بھی سامنے آنے پروہ اس کواس طبقہ

تک پہنچانے میں اپنے معاونین کے ذریعہ پوری کوشش کرتے جوطبقہ اردواور ہندی سے ناواقف ہے۔

مولانا کی سرپرس میں جو بڑے پیام انسانیت کے اجلاس منعقد کیے، ان میں اتر پردیش کے اضلاع اور شہروں میں کانپور، مرادآباد، فیض آباد، پرتاپ گڑھ، سلطان پور، رائے بریلی، امیشی، بارہ بنکی، ہردوئی، سیتاپور، غازیپور، بلیا، کیرانہ، ہاپوڑ، ممبئی، گجرات، مہاراشر، کرنا تک، اور دوسری ریاستوں میں راجسمان، مدھیہ پردیش، آندھراپردیش، اڑیہ، مغربی بنگال، ہریانہ، ہاچل، پنجاب، منی پور، آسام ادر بہار کے مختلف مقامات پرمنعقدہوئے۔

### پیام انسانیت کا کام دوسرے ممالک میں

ابوالاعلی مودود گیبانی جماعت اسلامی نے بعض اہم امور پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے ابوالاعلی مودود گیبانی جماعت اسلامی نے بعض اہم امور پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے مولا ناسید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ الله علیہ سے کہا کہ آپ کی تحریک پیام انسانیت کی جمارے اس ملک میں زیادہ ضروت ہے، لیکن بعض مصالح اور اسباب کی وجہ سے اس کام کومولا نا ملک سے باہر نہ بہو چا سکے، گواس کا پیغام دور دور بہو نچ گیا، اور اپنے اپنے طور پر اہل فکر ودانش کام سوچنے گئے، جب حضرت مولا ناسید عبد الله صنی ندوی نے اس تحریک کی باگ و ور ہاتھ میں لی، تو چاہا کہ کتنی سرعت سے اس کام کوملک بھر میں جگہ جگہ بہو نچا دیا جائے ، اور بوں فرماتے : رکونہیں، تیز کام کرو، زمانہ تھا را انظار نہیں کرے گا، آگے نکل جائے ، اور بوں فرماتے : رکونہیں، تیز کام کرو، زمانہ تھا را انظار نہیں کرے گا، آگے نکل جائے گا، اس میں ان کی گفتگوا ورصحت سے اثر لے کر ان کے نہیں کرے گا، آگے نکل جائے گا، اسی میں ان کی گفتگوا ورصحت سے اثر لے کر ان کے ایک میر کردہ شخصیت حضرت مولا ناشبیر احمدصا حب سالوجی کواس کام کی تفصیلات سے ایک سرکر دہ شخصیت حضرت مولا ناشبیر احمدصا حب سالوجی کواس کام کی تفصیلات سے ایک سرکر دہ شخصیت حضرت مولا ناشبیر احمدصا حب سالوجی کواس کام کی تفصیلات سے ایک سرکر دہ شخصیت حضرت مولا ناشبیر احمدصا حب سالوجی کواس کام کی تفصیلات سے ایک سرکر دہ شخصیت حضرت مولا ناشبیر احمدصا حب سالوجی کواس کام کی تفصیلات سے ایک سرکر دہ شخصیت حضرت مولا ناشبیر احمدصا حب سالوجی کواس کام کی تفصیلات سے ایک سرکر دہ شخصیت حضرت مولا ناشبیر احمد صاحب سالوجی کواس کام کی تفصیلات سے ایک سرکر دہ شخصیت حضرت مولا ناشبیر احمد صاحب سالوجی کواس کام کی تفصیلات سے ایک سرکر دہ شخصیات حضورت مولا ناشیں میں مولوگی فیلوں کو سرکر دہ شخصی کو ایک سرکر دہ شخصی کی بات کو ایک کو سرکر دی کو کو سرکر دہ شخصی کی بالور کی کواس کام کی تفصیلات سے سرکر دو شخصی کی بالوگی کو سرکر دو شخصی کی بالوگی کواس کام کی تفصیل کو سرکر دو شخصی کی بائی کی بائی کو سرکر کو سرکر کی بائی کو سرکر کی کو سرکر کو بی کو سرکر کی کو سرکر کو بی کو سرکر کو سرکر کو سرکر کو سرکر کی کو سرکر کو بی کو سرکر کو سرکر کو سرکر کو سرکر کر کو سرکر کو بی کو سرکر کو سرکر کو سرکر کو سرکر کو سرکر کو سرکر کو بھر کو سرکر کو سرک

آگاہ کیا،تو انہوں نے وہاں اس کے لیے منصوبہ بندی شروع کی،اس سے قبل خود مولا ناسیدعبداللہ حنی نے اپنے جنو بی افریقہ کے دورے میں اکثریت کی طرف توجہ دی،اوران میں کام کیااییخ خطابات اور ملا قانوں میں مؤثر شخصیات اور اصحاب فکر ودعوت کومتوجہ کر چکے تھے،اس طرح رائے بریلی کے پیام انسانیت کے جلسہ میں جے مولانا کی سر پرستی ورہنمائی میں ڈاکٹر جمیل فاروقی صاحب نے منعقد کیا تھا،سامعین میں مولوی شہید الاسلام فاروتی قائمی بنگلا دلیثی بھی تھے، انہوں نے یہاں سے بیہ جذبدلیا کدایے ملک میں جاکر پیام انسانیت کے کام کی داغ بیل ڈالی،اور بڑے كامياب جليے كئے، وہ رہنمائى مولانا رحمة الله عليه سے ہى ليتے رہے، اس طرح جب مولا نارحمة الله عليدنے حج كاسفركيا جس ميں راقم بھى ساتھ تھا، اور جدہ ميں مولاناكى وعوتی کام کے لیے کسی میٹنگ میں مولانا ضیاء عبد اللہ عباس ندوی کے مکان پر ہوئیں،جس میں مصلح الدین حیدرآبادی صاحب خصوصی دلچیس لے رہے تھے،ان میٹنگوں سے پیام انسانیت کے کام کی یہاں بھی ضرروت کا احساس لوگوں میں ہوا، چنانچے مولوی عبداللہ ہے پوری ندوی نے جدہ میں غیرمسلموں میں کام کے لیے پیام انسانیت کالٹریچ لکھنو سے منگوایا،اوراس طرح اور جگہوں پر بھی اس کا احساس تیزی ہے پکڑتا جار ہاتھا۔

### عمائدین اور سیاسی اثر ورسوخ کی حامل شخصیات میں کام

مولانارحمة الله عليه جهال طلب دي مي و بال اس كى طلب كى قدركرت موئة اس كو وقت دية ، جانا پرتا تو جاتے بھى، اور وہ ملاقات كے خواہش مند ہوتے تو دوسر كا دل زم وقت دوسر كا دل زم وقت بوت اس كا مين اور جس كے دل كا ايساموقع جس سے دوسر كا دل زم ہوسكا ہو، چھوڑتے نہيں، اور جس كے دل كى كھتى زم ہوتى اس كى كيتى ميں نج ضروت دالتے ، كہ كى وقت وہ تناور درخت بن جائے ، اور اس كے پھل سے دوسر كوگ فيضاب ہوں ، مولوى محب الله ندوى رام پورى جوان سے برابر رہنمائى ليتے رہے فيضاب ہوں ، مولوى محب الله ندوى رام پورى جوان سے برابر رہنمائى ليتے رہے

تے اور ان کا دبلی میں جب آئیں پارلیمنٹ کی مسجد میں امامت کا موقع مل رہا تھا، تو مولانا نے ان کواس موقع سے فائدہ اٹھانے کی پوری ترغیب دی، اور پھراس کے بعد مسلم وزراء اور ممبران پارلیمنٹ، اسپیکر، نائب صدر جمہوریہ بھی تک رسائی آسان ہوئی، اور ان کی وہ سب قدر کرنے گئے، مولانا نے ان کو ہر حال میں استغناء کو پکڑے رہنے کو کہا تھا، جس کا انہوں نے خیال رکھا، اور پھر ان تک اور ان کے ذریعہ غیر مسلم شخصیات تک بات پہونچانا آسان ہوگیا، اور پھرخودان میں سے ایک سر کردہ شخصیت نے دبلی میں بڑی سطح پر پیام انسانیت کے جلسہ کے انعقاد کی خواہش ظاہر کی، اور ایک دوسرے ممبر پارلیمنٹ محمد ادیب صاحب مولانا کی دعوت پیام انسانیت کے بردگراموں میں شریک ہوتے اور خطاب بھی کرتے۔

مولانا نے بعض ایسے نو جوانوں کوتح یک سے جوڑا جو دینی علم وفکر کے ساتھ عصری علوم اور انگریزی میں مہارت رکھتے تھے ان میں سب سے مولانا کو تعاون مولوی سید عاصم رامپوری سے حاصل ہوا، اور پیام انسانیت کے اکثر جلسوں کو وہی كنديث كرنے لگے، پھرايك دوسرے باصلاحيت نوجوان عالم دين جو ہندى سے ا چھی واقفیت رکھتے ہیں مولوی سعو دالحن ندوی غازی پوری کی بھی مولا نانے خد مات حاصل کیں،اور برے کام کے لیے تیار کیا،اورساتھ رکھ کرتر بیت دی،اوربعض ان کارگز ارافراد سے بھی مدولی جن کے باس اچھے وسائل تھے، اور جے جامعہ نور الاسلام کنڈ ہے مہتم مولا نااسداللہ ندوی اور کنڈ ہ کے ہی مولوی زبیر ندوی ،اور جامعہ سیداحمہ شہید کولی ملیح آباد کے مہتم مولانا کمال اختر نددی اور ندوہ کے مولانا فیضان مگرامی ندوی مولوی کوثر ندوی ،سلطان بور کے مولوی مرز اسہیل ندوی ،مولوی مصباح احسن ندوی، مولوی عین الحن برتا مگڑھی اور محمد ندیم صاحب وغیرہ سے لکھنؤ اور اس کے مضافات اوراطراف کے اصلاع میں کام لینا شروع اوران کی صلاحیتوں کو بروئے كارلائے۔اورايينے برادراصغرمولا ناسيد بلال عبدالحي هني ندوي كوان سب كى رہنمائى کے لیے تیار کردیا تھا جواب ان کی وفات کے بعداس کام کواور وسعت دے رہے ہیں، اور وہ اس تحریک وشن میں مولانا سید عبداللہ حنی صاحب کے اہم معاونوں مولانا محمد الیاس بھٹکلی ندوی، مولانا خالد بیگ ندوی بنگلوری، مولانا سعود الحن ندوی غازیپوری، ڈاکٹر شخصے پانڈے، اور ڈاکٹر آرایس عادل، اس کواور قوت بخش رہے ہیں، اس کے ساتھ حسب سابق حضرت مولانا سید محمد رابع حنی ندوی ان کی سر پرسی اور انیس چشی صاحب کے تجربات سے بھی کام میں مدد لے رہے ہیں۔

# 🧶 گيار ہواں باب 💸

# آ ز مائشیں ، عائلی زندگی ،سلوک و برتا ؤ ، سفروحضر کے معمولات اور چندمتاز معاصرین کے تاثر ات

صبرواستقامت اورتتليم ورضا كاحال

حديث شريف مين آتاب:

"إن أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل." (1)

( انبیاء کوسب سے بخت دشوار یوں اور آ ز ماکشوں کا سامنا ہوتا

ہے، پھرادلیاء کواور پھر جواُن سے جتنا قریب ہوتے ہیں )۔

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کا ندهلوی رحمة الله علیه نے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحس علی حتی ندوی رحمة الله علیہ کوان کے بھانجہ اور اپنے خلیفہ حضرت مولانا سید محمد ثانی حتی کے انقال پرائے، مدیث کے حوالہ سے اپنے تعزیق مکتوب میں تبلی دی تھی، اور واقعہ یہ ہے کہ خود حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کا ندھلوی کو اور حضرت مولانا سید ابوالحن علی حتی ندوی کوشر وع سے ان سخت حالات کا ندھلوی کو اور حضرت مولانا سید ابوالحن علی حتی ندوی کوشر وع سے ان سخت حالات سے یہاں تک کہ نظر وفاقہ سے اور جن سے تعلق زیادہ بردھ جاتا یا جن پرزیادہ اعتاد موجاتا ان کے فراق کے صدمہ سے مسلسل گزرنا پڑا، جس کی تفصیل کے لئے دونوں موجاتا ان کے فراق کے صدمہ سے مسلسل گزرنا پڑا، جس کی تفصیل کے لئے دونوں

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى للنسائي: ٧٤٨٢

بزرگوں کی آپ بیتیاں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔

حضرت مولا ناسيد عبدالله حشى ندوى كى زندگى كا جائزه ليا جائے تو ان يرجمى یہ بات صادق آتی ہے اور وہ اس حدیث کے مصداق نظر آتے ہیں ،حوادث وصد مات کے علاوہ آخر میں ان کوجن شدید تکلیفوں سے گذرنا ہوا اور وہ کوہ صبر واستقامت بنے رہے، اس نے ان کواس کی عملی تصویر بنادیا، کہ اللہ تعالیٰ جس راستہ ہے اپنا قرب عطا فرمائے ، اور عنایات و نوازشیں فرمائے ، انتقال سے ہفتہ دس دن پہلے کی بات ہے، کا ندھلہ میں شیخ وقت حضرت مولانا افتخار الحن کا ندھلوی مدظلہ کے مہمان تھے، ب جب طبیعت زیادہ ناساز ہوجانے کی صورت میں لکھنؤ کے لئے روانہ ہونے لگے کہ شاید کسی نرستگ ہوم میں کچھ وفت گزار نا پڑے اور ایسا ہی ہوا اور واخل اسپتال رہتے موے داعی اجل کو لبیک کہا، روانہ ہونے سے ذرا پہلے حضرت سے ملاقات کے لئے لوگوں کے سہارے حاضر ہوئے ،حضرت پر بہت اثر پڑا، اور فر مایا کہ اللہ نے آپ کے مقامات اس کے ذریعہ طے کرائے ہیں اور ہم خدام سے فر مایا کہ آپ لوگ خدمت كركے الله كا تقرب حاصل سيجت اور پھرمولانا كے لئے بيدحديث ساكرسامان تسلّى فراجم كياكم "ان أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل "اورفر ماياكم مين برى شرمندگی ہے کہ ہر بارآپ ہی آتے رہے ہم کوآپ کے باس آنا جا ہے تھا۔

خود حضرت مولانا سید عبدالله حنی رحمة الله علیه نے راقم الحروف سے ایک بارسے زیادہ فرمایا کہ اس بیاری اور تکلیف میں ہم کو حضرت خواجہ محمد معصوم سر ہندی کے ایک مکتوب سے بردی تسلی ہوئی کہ بعض مقامات کے حصول کی بردی خواہش اور طلب تھی، جوریاضات و مجاہدات سے حاصل نہیں ہو یار ہے تھے، البتہ بیاری میں وہ وولت حاصل ہوگی، مولانا نے یہ بات اپنے ایک اہم تیار دار برادرگرامی مولوی خالد بیک صاحب ندوی (حمکور) سے بھی فرمائی، اس میں اس بات کی طرف واضح اشارہ بیک مخدومی حضرت مولانا افتار الحن صاحب کا ندھلوی وامت برکامہم نے مقا جس کی مخدومی حضرت مولانا افتار الحن صاحب کا ندھلوی وامت برکامہم نے

صراحت فرمادي تقي ـ

حضرت علامه سيدسليمان ندوى عليه الرحم بھى فرمايا كرتے ہے، الله تعالى جسے مقامات قرب سے نوازنا جا ہتا ہے اسے مبر كم مراحل سے گزارتا ہے اور قرآن باك ميں تو واضح طور پرموجود ہے: ﴿إنسا يوف السماب و ن أحرهم بغير حساب ﴾ (الدرمر: ۱۰) مولانا سيرعبدالله حنى ندوى، ہراييے موقع پر پورے مبرو استقامت اور تسليم ورضاكى كيفيت كرماتھ سامنے آنے، كوئى خيريت پوچھا تو بلا تا مل فرماد ہے: سبٹھيك ہے، الله كافضل ہے۔

وألد ماجدكا حادثه فاجعه

ای طرح حوادث وصدمات میں قدرتی وطبعی طور پر آپ کے لئے سخت ترین صدمهاور آزمائش کا حادثه والد ماجدمولانا سیدمحمر احسنی مرحوم کا حادثهٔ وفات ہے جوبالكل احاكك بيش آيا، اورآپ نے اس كوجس طرح برداشت كياوه الله كفشل اور توفنق كے بغيرمكن نەتھا مصرف ايك سرپرست وتكرال مرنى والدكاساية عاطفت كااٹھ جانا نہ تھا، النے بعد کھر کی ساری ذمہ داری آپ کے بی سرآنی تھی، والدہ ماجدہ کا پورا خیال، اور چموٹے بھائیوں کی کفالت اور ان کی تربیت ویرورش، ان کی تعلیم کا بندوبست اوران کی ترقی کے اسباب کامہیا کرانا اوراس کا بورانظام بنانا، اور بیسب مادی وسائل کے فقدان کے ساتھ تھا، اور جو وسائل آپ کے اختیار میں تھے اس میں آپ کواس امتحان سے گذرنا برا کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے ملازمت کا تعلق قائم جوچکا تھا،لیکن اس پر معاوضہ نہ تھا اور خاندانی سر پرست اور مرشد روحانی حضرت مولا ناسید ابوالحن علی هنی ندوی قدس سره کا ایمایی تھا که آپ بلامعاد ضه خدمت انجام ویں، البتہ گذر بسر کے لئے قدر کفاف کا انتظام حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے ایج اسباب میں سے کردیا تھا، جو وقت تعلیم ومطالعہ سے بچتااس کو وہ اپنے دادامولا ناحکیم سیدعبدالعلی حنی کے نسخوں سے دوا تیار کر کے دوہرا تواب حاصل کرتے ، ایک کسب

حلال كا دوسراخدمت خلق وافا دۇخلق كا\_

آپ نے بیدن بڑے اطمینان وانشراح قلبی اوران پرآخرت میں جواجرو تواب ہاس کی امیداور اللہ کی رضا کے حصول کے شوق اوراس کے قرب کا ذریعہ سجھتے ہوئے گذارد یے، اور جب ایک بڑا عرصہ گذرجانے کے بعد بیمسد ودراستے مفتوح ہوئے تو پھر دریاد لی نے جوش مارا اور ایثار، ہمدردی، تعاون، خیرخوابی، مواسات، غخواری، غریب پروری، مہمان نوازی، دوسروں کی ضروریات کی تحیل کی مفات جلوہ گر ہوئیں، اور بھی آپ کوسامان آلائش و اسباب آرائش اکٹھا کرنے، گھر والوں کو خوشحال کرنے اور گھر کواچھا بنانے کی فکر پیدانہ ہوئی۔ بعض خاندانی حادثات اور حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی العض خاندانی حادثات اور حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی ا

جنص خاندانی حادثات اور حضرت مولانا سید ابوانسن علی ندوگ کاسانحهٔ ارتحال

والد ماجد کی وفات کے ۱۳ سال گذر نے پر والدہ ماجدہ نے بھی واغ مفارقت دیا، نانا اور نانی کی پیرانہ سالی میں ان کی خدمت کی سعادت حاصل کر کے خوب دعا کیں لیں، پہلے نانا ڈاکٹر سید حسن آئی حسی ؒ نے ۵سال کے بعد پھر ۵سال کے بعد نانی سیدہ رضیہ حسی ؒ نے رحلت فر مائی جو مولا ناعزیز الرحمٰن حسی کی صاحبز ادی اور مولا ناسید ابو بر حسی ؒ کی بھشیرہ تھیں، ادھرا کی ایک کر کے پانچوں پھو پھیاں (۱۹۹۳ء کے مولا ناسید ابو بر حسی متعن اولا دذکورواناٹ نے بھی رحلت فر مائی، اس طرح تین پھو پھا مولا نامحمد طاہر حسینی منصور پوری متونی پھو پھا مولا نامحمد طاہر حسینی منصور پوری متونی است کے آخر میں سب سے بڑے بھو پھا سید محمد طاہر حسینی منصور پوری متونی والدہ کے قیقی چچا بھی ہے ہم رصفر المنظر ساسی اور ۱۹۲۲ء) کو داغ مفارقت دیا لیکن والدہ کے قیقی جو بھی مائر فراموش حادثہ وفات بلکہ آپ کی زندگی کا سانح ی عظیم مفکر اسلام کا حادثہ وفات ہے جو آپ کے فاندان کے بڑے بی نہیں بلکہ آپ کے لیے اسلام کا حادثہ وفات ہے جو آپ کے فاندان کے بڑے بی نہیں بلکہ آپ کے لیے اسلام کا حادثہ وفات ہے جو آپ کے فاندان کے بڑے بی نہیں بلکہ آپ کے لیے اسلام کا حادثہ وفات ہے جو آپ کے فاندان کے بڑے بی نہیں بلکہ آپ کے لیے اسلام کا حادثہ وفات ہے جو آپ کے فاندان کے بڑے بی نہیں بلکہ آپ کے لیے

سب کچھ تھے، ولی بھی تھے،روحانی سر پرست بھی تھے،مرشدومر بی،معلم ورہبر۔والد ماجد کے انتقال کے بعد وہی والد وہی داداتھے جقیقی دادامولا نا ڈاکٹر سیر عبدالعلیٰ کے چھوٹے بھائی لیکن حقیقی دادا ہے کہیں کم نہیں، وہی شفقت، وہی محبت، وہی سریرتی، وہی فکر ورہنمائی اورسریرسی کا طویل زمانہ پانے کی وجہ سے پچھ بڑھ کر تھے،ان کی آخری بیاری میں مولانا عبدالله حسنی صاحب نے خوب خدمت کی ،خوب وقت دیا، وضوکرانے میں خاص طور پر حاضر ہوتے ،البتہ رات گذارنے گھر چلے جاتے تھے ،اور اس میں بھی وہ اپنے شخ ومر بی کے منشا کا خیال رکھتے ، وہ حضرت مولا نا کے منشا ومزاج کوخوب بیجھتے ،اوراس کو دیکھ کرکوئی اقدام کرتے ،کہیں آنے جانے میں انہیں اس کا خاص خیال رہتا۔ایک بارحضرت کی وفات کے بعد ایک پریشان حال نے عرض کیا کہ کیا کریں حضرت کے سانحة وفات کے بعد برابررونا آتا ہے، جی حیابتا ہے دیوار بكر كر، كھمبا بكر كررووں، كچھ بسنبيں چانا۔ فرمانے كے كہ كيا بتائيں يہي ميراجعي حال ہے۔قربان جائے ! کہیں ہے اس حال کا اظہار نہیں، دل روئے جارہا ہے اور دین کو تقویت پہنچانے والے کام اور دعوتی مشن میں سرگرمی بردھتی جارہی ہے، اور حضرت کے صلقہ ارادت کو اطمینان قلب کی دولت باٹنے میں سرگردال ، مجالس وملفوظات کے ذریعہ، ارشاد وتربیت کے ذریعہ، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کو دل میں وہ باتیں القا فرمائیں اور زبان ہے وہ باتیں نکلوائیں کہلوگ جیرت زوہ رہ گئے اور انگشت بداندان هو گئے، بیرتھا صبر واستقامت اور رضا بالقصا کا نتیجہ وثمرہ، اور احساس ذمه داری کااثر۔

عائلی زندگی

مولانا سیدعبداللہ حسٰی کا نکاح حضرت مولانا سیدمحمہ رابع حسنی ندویؓ کی (سیدہ آمنہ بی) ہے • ۱۹۰۰ میل اللہ کلیاں رائے

ر پلی میں ہوا، حضرت مولانا سید ابوالحس علی حنی ندویؒ نے جو آپ کے ولی اور مر پرست ہے نکاح پڑھایا اور ولیمہ کیا جس میں کمزور طبقہ کو خاص طور پر مدعوکیا، اور حضرت کی نبیت سادہ انداز میں ہوگئی دفتری ببت سادہ انداز میں ہوگئی اور بیسادگی آپ نے تاحیات قائم رکھی۔ایک فرزند محمد میاں تولد ہوئے، نام حضرت مولانا سید ابوالحس علی ندوی رحمۃ الله علیہ نے فرزند عبدالله وآمنه کا محمد رکھا، اور بینام مبارک رکھنے کی تمنا بچہ کے دادااور دادی اور تانا، تانی اور بھی افراد خاندان اور اہل تعلق مبارک رکھنے کی تمنا بچہ کے دادااور دادی اور تانا، تانی اور بھی افراد خاندان اور اہل تعلق کی بھی تھی، شادی کے مارسال بعد شب جعرات سمار اکو بر مراوی کو محمد میاں سلمہ کی بھی تھی، شادی کے مارسال بعد شب جعرات سمار اکو بر مراوی کو محمد میاں سلمہ کھنے میں بیدا ہوئے، پور بے خاندان اور اہل تعلق میں بڑی خوثی کا اظہار ہوا، اور عقیقہ سر پرست خاندان مولانا سید ابوالحن علی ندوی نے ساتویں دن کرایا، اور عقیقہ کے دفت موجود لوگوں میں نام محمد ظاہر فرمایا، بارک الله فیہ واطال الله بقاءہ لاعلاء کلمۃ الله دفیرة دینہ آمین۔

اپ اہل وعیال کے لئے وہی طریقہ اور راستہ اختیار کیا جوسید الاولین والآخرین نے اللہ کی مرضی ہے اپنے اہل بیت کرام (از واج مطہرات و ذریت طیبہ طاہرہ) کے لئے اختیار کیا تھا، اور خانگی تعلیم و تربیت کا یہ کھلا اثر تھا کہ جوصفات آپ میں جلوہ گرخیس وہی آپ کی اہلیہ محتر مہیں نظر آتی تھیں، جیسا دوسروں کے لئے اعزہ وا قارب اور مہمانوں کے لئے، ضرورت مندوں اور غریبوں کے لئے آپ کا ہاتھ اور آپ کا دل کھلا ہوا تھا آپ کے گھر میں بھی بہی انداز تھا، جیسا آپ خرچ کرتے اور دوسروں کے کام آتے، وہاں بھی بہی صورت حال تھی، دوسروں کی فکر اپنی فکر پر غالب، لوگوں کے مرتبہ تعلق اور حالت کا خیال رکھتے ہوئے وقت وضرورت پر قبتی عالب، لوگوں کے مرتبہ تعلق اور حالت کا خیال رکھتے ہوئے وقت وضرورت پر قبتی مرخوب سے مجوب چیزعنایت کردیتا اور ہدیہ و تحفہ پیش کردیتا عام بات بن گئی تھی، جو میرے مشاہدہ میں آیا وہ الگ ہے خود جن کو ان معاملات اور سلوک و برتا ؤسے گذر نا پڑاوہ سائی با تیں الگ ہیں۔

## افراد خاندان،مہمانوں، کمزوروں اور پڑوسیوں کے ساتھ سلوک وبرتاؤ

مولانا جعفر مسعود حنی ندوی مدیر جریده "الرائد" ندوة العلماء لکھنو افراد خاندان، پردسیوں اور مہمانوں کے ساتھ آپ کے اخلاق وبرتاؤ کا تذکرہ بوں کرتے ہیں:

''وہ میرے ماموں زاد بھائی تھے، پڑوی تھے،آنے جانے کا ایک ېي راسته تغاه ايک بي دسترخوان بچيتا تغا، ناشته ، کھانا، ايک بي جگه ہوتا تھا،عصر بعدان کی مجلس کوروزانہ ہی قریب سے دیکھنے کا مو<del>قع</del> ملتا تھا،مہمانوں کے ساتھان کاسلوک،قرابت داروں کے ساتھ ان کامعالمہ، بروسیوں کے ساتھ ان کابرتاؤ، کان بھی اس کے گواہ ہیں ،اور آ نکھ بھی ،ہر چیز میں ان کومثالی پایا، نمونہ ہمارے لیے صرف آپ صلی الله علیه وسلم کی ذات ہے،ادر جوآپ صلی الله علیه وسلم کے نمونہ کواپنائے بس وہی ایک مثال ہے۔ جب تک ان کی صحت نے ساتھ دیا، زندگی کا مقصد دعوت اور عبادت کو بنایا، نددعوت حائل ہوئی عبادت کے راستے میں ، اور ندعیادت کوتا بی کا سبب بنی دعوت کے معاملہ میں، دونوں میں ہے ایک پہلوکو اختیار کرنے والے تو آپ کو بہت مل جائیں مے،لیکن دونوں پہلوؤں کو صحیح تناسب کے ساتھ لے کر<u> چلنے</u> والے آپ کوخال خال ہی نظر آئیں مے سیرت نبوی کا مطالعہ اگرآپ نے کیا ہوگا، اورسیرت کی سوٹی بڑمل کو ہر کھنے کافن آپ كوآتا ہوگا،تو آپ كا دل خود به گوانى دے گا كەمولانا عبدالله

حنی ندوی مرحوم نے اپنی زندگی میں سیرت یا کے صلی الله علیه وسلم کے ان پہلوؤں کوس طرح سمولیا تھا۔ قول دعمل کی بیسانیت اور ظاہر وباطن کی ہم آہنگی تھی،سادگی تھی، تواضع تھی، نری تھی، کردار تھا، ایٹار تھا، اور ہدردی کے ساتھ دومرول کے جذبات واحساسات کا پوراخیال تھا۔ ان سے تعلق رکھنے والوں میں بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی، جو معاشره میں وہ مقام نہیں رکھتے تھے، جومقام لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کا باعث بنیآ ہے، ایسے لوگوں کومجلسوں میں جگہ ملتی ہے لیکن کچھ دور، توجہ توان کی طرف کی جاتی ہے، لیکن ذرا کچھ فاصلہ سے، کیوں کدان کے پاس نہ تو دولت ہوتی ہے نہ و جاہت ہوتی ہ، ندنسبت ہوتی ہے، اور نہ ہی ظاہری شان وشوکت، لیکن ایسے حضرات کو میں نے چھوٹے بھیاعبداللہ کی مجلسوں میں بہت قریب پایا، میں نے جمعی نہیں دیکھا کہ ایسے کسی محض کوانہوں نے ناشته یا کھانے کے موقع پرناشتہ یا کھاناکسی اور کے ذریعہ مجوادیا مواورخود گھر میں گھروالوں کے ساتھ کھایا ہو، یا دسترخوان بران کی توجداس کے مقابلہ میں دوسروں پرزیادہ رہی ہو، یا گفتگو میں اس کونظرانداز کیا ہو، یااس کے سوال کا جواب بے اعتنائی ہے دیا ہو، وہ بے وقت آئے، آرام کے موقع پر آئے، ضرورت سے آئے، یا بے ضرورت آئے ،لگتا تھا کہ وہ استقبال کے لئے پہلے ہے تناربیٹھے ہیں۔

تحفے کے بیں ملتے ،اور ہدایا کس کونہیں پہو نچتے ان میں مہلکے بھی ہوتے ہیں ،اورستے بھی ، پندیدہ بھی ہوتے ہیں اور ناپندیدہ بھی، کین ہوتا یہ ہے کہ پسند بدہ اور قیمتی تخفے رکھ لئے جاتے ہیں اپنے استعال کے لئے، اپنی اولاد کے لئے، اپنے گھر والوں کے لئے اور معمولی تحفوں اور غیر مرغوب چیز وں کو تقسیم کردیا جاتا ہے، آنے جانے، ملنے جلنے والوں میں، اور نام دیا جاتا ہے اس کو دریا دلی اور سخاوت وفیاضی کا، کیکن مرحوم کا مزاج اس سلسلہ میں لوگوں سے کچھ مختلف تھا، ان کے یہاں مہنگا، اور سستا، معمولی اور عمدہ، پسند بدہ اور نالپند بدہ کی کوئی قیر نہیں تھی، وہ قیمتی سے قیمتی چیز بڑی خوشی سے دوسروں کو دے دیا کرتے تھے، اور پسند بدہ سے پسند بدہ چیز بڑی آسانی سے دوسروں کو کھلادیا کے تھے۔ اور کے تھے۔ کرتے تے تھے۔

وہ اس مقام پر پہونے گئے تھے جہاں خدمت کے لئے لوگوں کی ایک بھیڑگی ہوتی ہے، غیروں کوتو جانے دیجئے ، تکلف ہوتا ہے،
ان سے کام کرانے میں اور جھجک ہوتی ہان سے خدمت لینے میں، کھر میں، بھانجوں اور جھجک ہوتی ہے ان سے خدمت لینے میں، گھر میں، بھانجوں اور جھبک میں شریک لوگوں کے لئے چائے کا تھرمس خود لے کر جاتے تھے، مہمان آتا تو کھانے پینے کا مان خود پر و نچاتے تھے، مہمان آتا تو کھانے پینے کا سامان خود پر و نچاتے تھے، ان کے چھوٹے خود سے بڑھ کران کے ہاتھ سے وہ چیزیں لینے کی کوشش کرتے بھی کا میاب ہوتے اور بھی ناکام۔

یماری لاحق ہوتی ہے، کمزوری ہے کہ بردھتی چلی جارہی ہے، اور غذا ہے کہ کم سے کم تر ہوتی جارہی ہے، کین جب پوچھے، المحددللہ، زبان پر پیکلمہ س کے علم سے جاری ہوا، میضل خداوندی

تہیں تو اور کیا تھا۔

بهاری میں تولوگوں کی نمازیں چھٹی ہیں، یہاں نماز چھٹنا تو دور کی بات ہے جماعت بھی ایک وقت کی نہیں چھٹی، زندگی کی جو آخری نمازتھی وہ بھی جماعت ہی کےساتھادا کی ، دوآ دمی دائیں اور بائیں طرف سے سہارا دے کر بٹھاتے تھے اور خدا کا بیربندہ امام كى اقتداء مين اين نماز اداكرتا تھا۔ '(١) اوران کے چھوٹے بھائی مولانا سید عمار عبدالعلی حسی ندوی رقم طراز ہیں: ''ہمارے والد کا انتقال ہم بھائیوں کے بچین میں ہی ہو گیا تھا تو بھائی صاحب نے شروع ہی سے بوی محبت وشفقت سے اس کمی کو دور کیا، اور زندگی کے کسی مرحلہ میں اس کمی کا احساس بیدا ہونے نہیں دیا، حسب استطاعت اچھے سے اچھا کھلانے اور یہنانے کی کوشش کرتے رہے، والدہ کے ہرآ رام کو پورا کرنے کو ا پنانصب العین بنالیا تھا،شروع کے کئی سالوں تک ندوۃ العلماء ہے تخواہ نہیں لیتے تھے، کین مسلسل لوگوں کے اصرار کے بعد کہ تمہارے اوپر والدہ اور بھائیوں کی ذمدداری ہے تخواہ لے لیا

بعد فارمیسی کا ایک جھوٹا سا کام شروع کیا گیا، اوراس کے پیچھے یمی خواہش کار فر ماتھی کہ اس سے ضرور تیں پوری ہوں گی تو ندوۃ العلماء سے تخواہ لینا چھوڑ دیں گے۔

کر واور جب اللہ تعالی کوئی انتظام فر مادیں تو چھوڑ دینا ،اس کے

الله تعالى نے آپ كوتعليم وتربيت كا برا ملكه عطا فرمايا تھا، تمام كاموں كے ساتھ ہم دونوں بھائيوں كى تعليم وتربيت كى حضرت

مولانا آبوالحن علی حتی کے مشورہ کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ فکر رکھتے تھے، ابتدائی تعلیم وتربیت سے آج تک پوری زندگی میں کوئی کی نہیں آنے دی۔

ہارے حفظ قرآن میں آپ کی جاہت کو بردا دخل تھا تعلیم کے ز مانے میں دوئتی کے بہت مخالف تھے، کہتے تھے تعلیمی اوقات کو تمام لغویات سے فارغ رکھو ،آپ کی پوری زندگی تقوی وللہیت ے بھری تھی، تبجدوذ کرالہی آپ کامعمول تھا،حلال وحرام کا زیادہ احساس رمتنا تفاءحضرت مولانا سيد ابوالحن على حنى رحمة الله عليه کے قول کوفق کرتے رہتے تھے،ایک دانہ بھی حرام اگر پیٹ میں چلا گیا تو الله کی طرف سے خیر کی تو نیق ملنامشکل ہوجاتی ہے،اور دعا ئیں قبول ہوتا بند ہوجاتی ہیں۔ بھائی صاحب کی وفات ہم سب کا تا قابل تلافی نقصان ہے، گھر کے تمام معاملات میں تربیت کی ذمہ داری انہی کے اور پھی، کھانا کھانے کا کیا وقت ہو موناکب ہے، اٹھناکب ہے، مہمانوں کے ساتھ اکرام کیسا ہونا حايي، مرچز كاخيال ركھتے تھے، والده كا انتقال بھى جلدى ہو كيا تو ان کی محبت بھی دینی شروع کر دی تھی۔'(۱)

اپنے حقیقی بھائیوں کی تعلیم وتربیت کی ذمہ داری تو پوری طرح اور بہت بہتر طریقہ پرانجام دی اور عزیزوں کی بھی اس میں دیکھ بھال،خود راقم الحروف کی تعلیم ودینی تربیت وغیرہ کی فکر اور ان کی سر پرتی میں رہنے والے ان کے ہی خالہ زاد بھائی اور راقم کے ہم درس برادر محترم مولانا سیوعیر حسی ندوی کی تعلیمی وتر بیتی گلہداشت اور پھر جو خاندان کے افراد گھر میں رہان کی تعلیم کے ساتھ تربیت کا پورا خیال اور اس

<sup>(</sup>۱) پیام عرفات (رائے بریلی) حضرت مولا ناعبداللہ حشی ندوی نمبر

میں بھی تفہیم بھی تلقین بھی تنبیہ سے کام لے کر تربیت فرماتے ، اس میں تفصیل میں جانے کی موقع نہیں۔

پاس پروس میں اور ملنے والوں میں جو کمزور ہوتے ان کا خاص خیال فرماتے، سلام میں پہل کرتے، سلام کا جواب دیتے، تواضع سے ملتے، اور ضرورت مندوں کے لیے مدد کا جوطریقہ ممکن ہوتا وہ اختیار کرتے، دین کے کام میں نکلنے والوں کی تھرت واعانت کے لیے برابر فکر مندرہتے اور ان کی ضرورتوں کی تحمیل کے لیے تذہیریں سوچتے اور بیخصوصیت ان کی آخر وقت تک قائم رہیں۔

حوادث وصدمات، اعذار وامراض، حاجات وتقاضوں کے ساتھ ان کی ذاتی اور عائلی زندگی میں ایٹاروقناعت کا جوجو ہرتھااس نے ان کو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور دین وشریعت پر استفامت کی وہ خصوصیت وامتیاز عطا کردیا تھا جو قابل رشک ہے۔صلد حی قرابت داری کے پورے خیال کے ساتھ دوسرے اصحاب حقوق کے حقوق کی ادائیگی جن کی طرف اللہ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو ابھارا ہے، جس میں اقارب، مسافر، پڑوی، ساتھی دوست، غریب، سب کوان کا جوجت ہے اس کا لحاظ کرنے اور یاس رکھنے کو کہا ہے۔

آپ نے ہمیشہاس کا خیال رکھا،اور صرف ایک ہی حق جو نکاح کے مل سے عہد ومعاہدہ کی شکل میں آتا ہے اس تک محدود نہیں رکھا، گووہ حق اپنی جگدر ہااوراس پر والدین کے حقوق کا ہمیشہ اس درجہ خیال رہا کہ جورشتہ ان کے رشتہ سے جتنا قریب ہوتا اس کا نہیں اتنا خیال رہتا، اس کی بھی چندمثالیس راقم پیش کرنا جا ہتا ہے۔

#### مديث من تاب:

"إن من أبرّالبرّ أن صلة الـرحل أهل وُدّ أبيه بعد أن يُولّى."(مسلم:٦٦٧٩)

(بڑی ترین نیکیوں میں ہے کہ آدمی اپنے باپ کے انقال کے

بعدان کے اہل تعلق کے ساتھ حسن سلوک کرے )۔

چنانچەحضرت مولاناسىدعىداللەحنى رحمة اللەعلىيەنے اسپىغ اعمال ميس ترجيح دینے میں اس بات کا ہمیشہ پاس رکھا، اور اس کا بھی خیال رکھا کہ جس کام میں زیادہ اجروثواب ہے اس کو اختیار کریں، والد کے انتقال کے بعد والد کی بہنوں کا خیال بڑھادیا، اورحسن سلوک کے نوع بہ نوع طریقے اختیار کرنے کے ساتھ ان کو دعوتی کام بھی بتاتے، جس سے ان کی پھوپھیوں کو خاص دلچیبی تھی اور سب سے چھوٹی پھو پھی جن کا پھو پھیوں میں سب کے بعد انتقال ہوا اور دعوتی فتو حات بھی ان کے سامنے آنے گئی تھیں، وہ اس میں آپ کی معاون بھی ہوتیں، اور حوصلہ بڑھا تیں، والدہ کے انتقال کے بعد خالہ، نانی، نانا کا خیال زیادہ بڑھادیا تھا،ان سے ملنے کے لئے جانا، ان کے ماس بیٹھنا، ان کی راحت کا خیال رکھا، بیسب رہتا، نانا کے بھائیوں کا بھی خیال، چنانچیان کے نانا سے چھوٹے بھائی جن سے ایک رشتہ والد کی نسبت ہے بھی تھاجب وہ جج پر گئے توایے جھوٹے بھائی جوساتھ میں جج پر تھے خاص خیال رکھنے کی تاکید کی ، جب کہ خودان کا مزاج بھی ان رشتوں کے یاس ولحاظ کا تھا، کیکن اجر وثواب کی طبع اور رضائے الٰہی کے حصول میں اس کی تاکید کر کے اس بڑی نیکی کا جرحاصل کیا، نافی اور نا نا کا اس طرح خیال کرنے لگے تھے جیسے والدہ اور والد کا کیا جا تا ہے، رائے بریلی سے کھٹو آنے کی بھی دعوت دیتے ، اوراینے یہال تھہرا کر خوب خدمت کرتے، تا نا اور نانی کی بیاری میں بھی خدمت کی اور اس کاحق ادا کردیا، نانی کے بھی بھائی ، بہن کا بھی اور ان کی اولا د کا ماموں اور خالہ کے رشتہ سے اکرام وتعظیم اورحسن سلوک کا معامله روار کھتے ،حقیقی خالہ ایک تھیں سیدہ سعیدہ حسنی ، (۱) جو آپ کو نہ صرف جا ہتیں بلکہ آپ انہیں اپنے تعلق سے ایسا اعتاد تھا کہ اپنی اولاد کی تربیت و تعلیم ان کے ہی زیرنگرانی کرانی اوراولا د کے رشتوں میں ان کے مشورہ کوتر جیح

<sup>(</sup>۱) والده برادران مولوی سیز عمیر سینی ندوی مولوی سیدز جیر سینی ندوی مولوی سیدز بیر سینی ندوی

دی،اورمکان بھی لکھنئو میں ان کے قریبی محلّہ میں خریدا تا کہ آمدورفت روز رہے،اور آسان رہے، ور اسے، اور آسان رہے، ور آسان رہے، ور اسے، چنا نچیانہوں نے اپنی مشغولیتوں کے باوجودان کی خدمت میں جاخری اوران کی خدمت میں جیٹے کا معمول رکھا،اوران کی اولا دکی تھے ساتھ و نیوی راحت کا بھی خیال دکھا، اور اس میں جس طرح معاون ہو سکتے تھے معاون ہو سکتے تھے معاون ہو سکتے تھے معاون ہو سکتے تھے معاون ہو سکتے سے معاون ہو کے۔(ا)

پھوپھیوں کی اولا دمیں بھی جن سے دو ہرارشتہ ہوتا،ان سے تعلق بھی دوہرا محسوس ہوتا،اخلاق دمروت، ہمدردی کی باتوں کےساتھ دینی تربیت وتعلیم وتلقین اور دعا کے اہتمام سے بھی حسن سلوک روار کھتے ،اسی طرح بچاؤں اور بھو پھاؤں کے ساتھ عزت دا کرام کے ساتھ مشورے لیتے ، پاس بیٹے ، خدمت میں حاضر ہونے کامعمول رکھتے۔اورچھوٹوں کے ساتھ شفقت ومحبت کے نرالے انداز اختیار کرتے ، دوتج بے تو راقم کوخود ہوئے راقم کی والدہ محتر مہ کا انتقال ہوا جوان کی پھوپھی زاداور ایک دوسر ہے رشته سے چیا زاد بہن تھیں، وسط شعبان میں انتقال ہوا تھا، اور قیام لکھنو میں تھا، رائے بریلی میں تدفین عمل میں آنے کے بعد کچھ دن رائے بریلی میں گذار کر واپس لکھنؤ گنے،اورنصف رمضان گذار کر واپس پھر رائے بریلی آنا ہوا،وہ ہم لوگوں کی دلداری میں خلاف معمول لکھنو میں رمضان کے ابتدائی میں اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ تھہر گئے،اور پندرہ روزے کرکے رائے بریلی گئے،جب کہ وہاں شروع رمضان سے مہمانوں کی آمداوران کے ارشاد وتربیت اور درس دافادہ کے معمولات شروع ہوجاتے تھے،اسی طرح ان کی وفات سے جار ہفتہ بل راقم کے والد نے رحلت فر مائی وہ ان کے بڑے بھائی اورایک رشتہ سے ماموں بھی تھے جبر ملتے ہی کسی طرح سہارے سے ویکھنے آئے،اور پوری کوشش کی، کہ سی طرح جنازہ میں شریک ہوں، مگریدان کے لیے سی

<sup>(1)</sup> افسوس کہ ان کی بیرخالہ صاحبہ بھی ان کی وفات کے ۱۳ ارماہ بعد مارچ ۱<mark>۰۱۳ء کو کلمنو میں وفات</mark> پاکئیں ، اور دائے بریلی اپنے والدین ماجدین اور بمشیرہ مرحومہ کے پاس مدفون ہو کئیں ، رضا اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ وغفرلہا مغرفۃ تامۃ ۔

طرح ممکن نہ تھا، کہ ان کی بیاری خودشدت اختیار کئے ہوئے تھی، نون کر کے راقم کو اپنے چھوٹے بھائی بہن کا خاص خیال رکھنے کی تاکید کی، اور بعض کا نام لے کر مزید وصیت کی، ای طرح کسی کے بیہاں کوئی حادثہ یا سانحہ پیش آتا، وہ جا کر اہل خانہ کو پرسا دیتے، اور کوئی بیار ہوتا تو اس کی عیادت کے لیے وقت نکالتے اور علاج کے ان مناسب تہ اور کوئی بیار کو کہتے جس سے تیار داروں پر بار نہ ہو، اور فرماتے اللہ پر یقین واعماد کر کے ذریعہ اختیار کرنا اور اس میں بھی اسراف سے بچو۔

مولا ناعبدالله هنى رحمة الله عليه كااعزاوا قارب كے ساتھ هن سلوك ميں ميہ معاملہ تھا ، کہ والد والدہ ہے رشتہ میں جو جتنا قریب ہوتا یا جس کا دونو ں طرف سے زیادہ قریبی رشتہ ہوتا، اس کا خیال کر کے وہ برالوالدین کا تواب حاصل کرنا جا ہے، چونکہان کے دادانے اپنی ایک صاحبز ادی کا رشتہ مظفر کر میں منصور بور کے سادات میں کیا تھا، جس کے افراد قریبی مواضعات خال جہاں پور، حسین آباد، رتھیڑی وغیرہ میں رہتے تھے، وہاں کا کوئی فرد آتا تو وہ اس کا بھی اس خیال سےخصوصیت برتتے ، اوران کے ساتھ چھوپھی چھو بھا کے توسط سے والد کے ساتھ حسن سلوک خیال کرتے اور بروالدین کا ثواب حاصل کرنا جائے۔ انہی کے افراد خاندان میں ایک خاتون ( پھو بیما کی ہمشیرہ ) کا نکاح کا ندھلہ کےمعردف علمی دینی گھرانہ میں مولا نا نورالحن راشد کاندهلوی سے ہوا، کاندهله میں جاتے تو انہی کے مہمان ہوتے، اور زمانہ علالت میں دونتین بار گئے اورآ خری باردس روزر ہے اور میزبان ومہمان دونوں کو بڑی بشاشت رہی۔ اس خاندان کا ندھلہ میں چندسال قبل ان کی خالہ زاد بہن کا تکاح مولوی اصطفاء الحن کا ندهلوی ہے ہوا، تو ان کے یہاں بھی جانے کا خیال رکھا، اور جب ان کے والد لکھنو میں آ کررہے تو ان سے ملنے جاتے اور اس منے رشتہ کا پاس رکھ كروالده كے ساتھ وحسن سلوك كا ثواب حاصل كرتے۔

ہنسوہ فتح پور میں آپ کے خاندان کے کئی افراد کے نکاح ہوئے ، دادا کا اور

داداکے دالد کا اور اس طرح داداکا اس طرح یہاں آپ کی قرابت داری پہلے سے رہی اور خوب رہی، ان خاندان کے افراد خاندان کے جہاں رشتے ہوئے اور آپ کا ان مقامات پر جانا ہوا تو ان سے ملنے کا خیال رکھتے ،اور ان کی خیر وخر لیتے۔ جب حج میں سعودی عرب کئے، تو خاندان کے افراد، اعزہ وا قارب کا مکہ مرمہ، مدینہ منورہ، جدہ وغیرہ میں پتے چلا تو ان سے ملنے کا اہتمام کیا، اور خودان لوگوں نے بھی اس کا خیال رکھا، خاص طور سے مدینہ منورہ میں عزیز احمد منی کراچوی صاحب نے بھی اس کا خیال رکھا، خاص طور سے مدینہ منورہ میں عزیز احمد منی کراچوی صاحب نے اور جدہ میں سید محمد صابر صاحب، فرید فریدی صاحب، مولانا سید عبید اللہ حیثی صاحب، مولوی سید ابوالقاسم صاحب وغیرہ اور مکہ معظمہ میں مولانا سید عبید اللہ حیثی صاحب داداد در داماد حضر سا در داماد حضر سے مولانا سید عبید اللہ حیثی صاحب داداد در داماد حضر سے مولانا سید عبید اللہ حیثی صاحب داداد در داماد حضر سے مولانا سید عبید اللہ حیثی صاحب داداد در داماد حضر سے مولانا سید ارشد مینی کی انسان خاص طور پر ظاہر ہوا۔

ای طرح سفروں میں جہاں کہیں ہوتے، معلوم کرتے کہ اعزہ وا قارب میں کوئی مقیم تو نہیں ہے، معلوم ہونے کی صورت میں رابطہ کرتے، اور فرماتے کہ ابا جان یعنی مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحن علی ندوی اس کا بردا خیال فرماتے ہے، اور جس مقام پر وہ تشریف لے جاتے معلوم ہوتا کہ کوئی عزیز رشتہ دار یہاں ہے تو جب تک صحت رہی خود ملنے جاتے، ورنہ بلانے کی صورت اختیار کرتے۔ صلد جی اور قرابت داری کا خیال آئیں برابر دہتا، اور وہ اس کے ذریعہ ہے ہی "و بالو المدین احسانا" کا ثواب حاصل کرنے، اور جواعمال اجتبا واصطفاء کے محرکات ہوتے ہیں اس کے وہ پیش نظر ہے، جن میں اس عمل کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور دوسرے اعمال میں بھی وہ متاز ہے۔

عام سلوك وبرتاؤكي ايك مثال

ایک تعلق والے (محد منیر پرتا مگڑھی) مولانا کی خور دنوازی کا حال یوں بیان کرتے ہیں:

''ایک خصوصیت حضرت کی بید دیکھی کہ وہ کم حیثیت والوں اور غریب لوگوں کا بڑا خیال فرماتے تتھے، اوراگران کی طرف سے کوئی بلاتا تو اس کی دعوت کورد نه فرماتے معمولی جگہول پر ب آ سانی چلے جاتے اور دولتهندوں کی دعوت پر وہغور کرتے ،اور ۔ ویکھتے تھے کہان کا ذریعہ حصول مال نامناسب تونہیں ہے،اور اگر کوئی اپنی طاقت کے بھروسہ کسی کم حیثیت فخض کی دعوت اور یروگرام میں حضرت کی شرکت کو رو کنا چاہتا تو وہ ناراض موجاتے، اور دسترخوان ير موتے تو وه كم حيثيت لوگول يرخاص نظرر کھتے اور دلداری میں اپنی پلیٹ میں اس کوشر یک فرماتے۔ ای طرح کاموں کا ذکرآتا تو وہ کم حیثیت کارگز ارنوجوان کی ہت بندھاتے اوران کے کاموں کا تذکرہ کرتے ، ایک باراییا ہی ذکر ہور ہا تھا اور میں بھی حاضر خدمت تھا،میری طرف اشارہ كركے فرمانے لگے ديكھو بيكم يزھے لکھے ہيں ليكن مخلص اور جفائش ہیں، اللہ ان سے کام لے رہاہے، اور محتب ومدرسہ چلارہے ہیں، میں نے محسوں کیا کہ حضرت مولا ناسیدابوالحس علی حنی ندوی رحمة الله علیہ کے بعد حضرت مولانا سیدعبداللہ حنی ندوی کے ہاتھ پر بیعت کروں، ہم نے درخواست پیش کی، تو ازراہ تواضع انہوں نے فرمایا حضرت مولانا سیدمحمد رالع حسنی ندوی مرظلہ سے بیعت ہو، اور باتی ایسے معاملات میں ہم سے مشورہ لے لیا کرو، اور مدرسہ کے معاملات میں وہ رہنمائی فرماتے تھے، کیکن جب آخری بیاری میں حاضری ہوئی تو انہوں نے مدرسہ کے معاملات میں آینے چھوٹوں کی طرف

رجوع کرنے کوفر مایا۔'ای طرح پرتا مگڈھ کے یہی حاظ شیم صاحب مولانا مرحوم کی ان شفقتوں وعنایتوں کا ذکر کرتے ہیں جووہ کمزور حیثیت اور پریثان حال اور مقروض اور بے آمدنی کے لوگوں کے ساتھ ان کی حیثیت کو بلند کرنے اور تکلیف دور کرنے اور دوزگار فراہم کرنے کی فکر و مدد طے کرتے ہیں۔

#### سفروحضر كيمعمولات

مولوی محمد صادق ایوب بوڑوی جوآپ کی خدمت وصحبت میں ایک عرصہ رہے،اورسفر وحضر میں بھی ساتھ رہے وہ اپنے مشاہدات کی روثنی میں تحریر کرتے ہیں: ''مولا ٹاکا ایک خاص وصف بینظر آیا کہ کوئی تھوڑ ابھی ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا تو وہ اس سے زیادہ اس کے ساتھ کرنا دوسرے انداز سے چاہتے اور تذکرہ کرتے اور اس کی

مدرسوں میں حضرت کی بیا حتیاط دیکھی کہ کھانا مدرسوں میں نہ ہو
ادرا گرکھاتے تو پھر بیکوشش ہوتی کہ کی دوسر حظریقہ سے پیے
ادا کرتے اور کی بار ہمارے ہاتھ سے ادا کرائے اس طور پر کہ
مدرسہ کا تعاون ہوجائے گارؤ ساءا گر ہدیہ پیش کرتے تو وہیں کے
کسی مدرسہ میں بیارفاہی کا موں میں لگوادیے اورا گر ہدیدائل اللہ
اور بزرگوں کی طرف سے ہوتا تو اس کو تیمرک سمجھ کر رکھ لیتے اور
غریب کا ہدیہ بھی قبول فرماتے تا کہ اس کی دلداری ہوجائے۔
غاص طور پر سفر میں ہم حضرت مولانا کے ساتھ نہیں اٹھ پاتے
خاص طور پر سفر میں ہم حضرت مولانا کے ساتھ نہیں اٹھ پاتے
خاص طور پر سفر میں ہم حضرت مولانا کے ساتھ نہیں اٹھ ا

دیتے تا کہ ہمیں خدمت کا موقع مل جاتا ، فرماتے ' دنہیں کوئی بات نہیں'ایے آرام کے لیے دوسرے کوبے آرام نہیں کرتے اور خدمت لين مين بريعتاط ريت ايك روزجم في عرض كيا كه حفرت بم جاہتے ہيں كہ تبحد كى نماز جميں بھى نصيب ہوجائے تواس کے بعدمولا نانے اٹھانا شروع کیا۔اس خیال سے کہ ہماری تربیت بھی ہوجائے گی اور ہماری تبجدیر سفنے کی عادت بھی بن جائے گی ،تو اس بہانے سے ہمیں خدمت کا موقع بھی ، میسرآجاتا ادر ہمیں تہجر بھی نصیب ہو جاتی۔ اس طرح بس <u>ما</u> ٹرین کے سفر میں سیٹ وغیرہ کے لیے کسی دوسرے کویریشانی میں نہیں ڈالتے ،خود مشقت برداشت کر لیتے تھے لکھنؤ سے بوڑیہ کے لیے ایک دعوتی سفر میں جس میں راقم السطور بھی ساتھ تھا،اےی کوچ سے ریز رویش تھا ٹکٹ کنفرم نہیں ہوا تو ہم نے مولا نُاہے درخواست کی کہ جزل کوچ میں بیٹھ جائیں اور ٹی ٹی ك آنے ير بات كركے سيث لے ليس مح حالانكدان دنوں مولانًا کی صحت کمزور چل رہی تھی الیکن ٹی ٹی نہیں آئے اور ٹی ٹی کے انتظار میں • ارتھنے کا سفر بہت مشقت کے ساتھ سہار نپور تک طے کیا۔اس طرح کی مشقت مولاناً دعوتی کام کےسلسلہ میں برداشت کرتے تھے اور دوسروں کومحسوس بھی نہیں ہونے دیے تھے۔

ایک نمایاں وصف مولاناً کا ہم خدام نے مختلف موقعوں پر سے دیکھاہے کہاں گھرانہ کے افراد کا انتہائی احتر ام فرماتے خواہ اس گھرکے چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں جس گھرانہ سے ان کا خودیا

ان کے آباداحداد کااستفادہ کاتعلق رباہوجیسے شیخ الاسلام حضرت مولاناسد حسین احد مدفی جن سے ان کے دادا کا بیعت وارشاد کا تعلق تھا اور حضرت مدنی لکھنؤ میں انہی کے مہمان ہوا کرتے يتھے، اسى طرح شيخ الحديث حضرت مولانا محمہ زكريا صاحب کا ندھلویؓ جن سے وہ خود اور ان کے گھر کے کئی بڑے بیعت تقے اور خودان کے مربی حضرت مولانا سید ابوالحن علی میاں ندوی ّ استفاده کے طور بران کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے اور عارف بالتدحضرت مولاناشاه عبدالقادررائ بوري جن سان کے نانا اور ان کے والدمولانا سیدمحد انسنی بیعت تھے اور حضرت مولا ناسيدابولحس على ميال ندويٌ كويهال سيداجازت وخلافت حاصل تھی ،جن سے بیذسبت مولاناً کو حاصل ہوئی ،اس لیے وہ آس یاس کاسفر کرتے تو خانقاہ رائے پوراورسہار نپور کی حاضری کوضر وری سیجھتے تھے اور ان جگہوں اور دہاں کے رہنے والوں کا انتہائی احترام واکرام کا معاملہ فرماتے ،ان کے قرب وجوار میں جومدارس ہیں وہاں بھی تشریف لے جاتے۔ مولا نًا كوعزت نفس اورخود داري كالجعي بزاخيال ربتا تها اوران

مولاناً كوعزت ففس اورخوددارى كالجمى برا خيال ربتا تفااوران كى حساسيت براهى بهوئى تقى ليكن دوسرول پراظهار نه كرتے اور خودم بركر ليتے اور خاص خدام سے بى كچھاظهار فرماد بيتے تاكه سكوت سے طرزعمل قابل تقليد نه بچھ لياجائے اسى ليے منكر پرنكيركا عمل بھى مولا تاكے يہاں ہوتا تاكم منكر كوكوئى معروف نه بجھ بیٹھے اور منكر فروغ یا تارہے۔

دنیا سے بے رغبتی کا مشاہدہ بھی مولانا کی صحبت میں رہ کرخوب

ہوا،ان کواس حقیقت کا استحضار رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک د نیا ک حقیقت مچھر کے پُر کے برابر بھی نہیں ہے، مال ودولت کی ان کی نگاہ میں کوئی وقعت نہیں تھی ،اس سے وہ بقدر ضرورت ہی فائده اٹھاتے تتھے اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کا ان کوزیا دہ خیال رہتا تھا اور خاموثی سے لوگوں کی مدد کرتے رہتے تھے، خاص طور سے نومسلموں کا تعاون ان کی ترجیجات میں تھا۔ معاملات كي صفائي كاحضرت والأكوبرد اخيال ربتنا تقا، كوئي سامان منگواتے تو اس کی قیت خودادا کرتے اور اس میں اتنی باریک بنی کا خیال رکھتے تھے کہ اگر ہم نے ان کی ضرورت کا احساس كركے كسى ونت خود وہ سامان ضرورت لا كرپیش كر دیا اور قیمت لینے کے بجائے تخذیبی کرنے کی کوشش کی تو وہ باصرار قیت ادا كرت اورفر مات چونكة تم كوميرى ضرورت كاعلم تفااور بيسامان ہمتم ہی ہے منگواتے ،اس لیے یہ قیمت لواگر بغیر واقفیت کے لاتے تو بات دوسری تھی اور فر ماتے کہ اگر کسی کے متعلق ذہن میں آ جائے کہ وہ ہدیہ دے گا اور وہ ہدید دیتا ہے تو وہ بھی نہیں لینا حاہے اور اگر کسی وجہ سے لے بھی لیا تو بہتر ہے کہ اپنے استعمال میں نہلائے۔

کھانے میں شم شم کے کھانے کے بارے میں فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کھانا پہندتھا جواقسام کے اعتبار سے کم ہولیاتی ایک دوشتم کا کھانا ہواور وہ زیادہ مقدار میں خوش ذائقہ اور لذیذ ہوتا کہ لوگ سیر ہوکر کھا سکیں۔مولاناً کی زندگی میں اکل حلال بلکہ اکل طیب کا بڑا اجتمام تھا اور وہ فرماتے متھے کہ فیکٹری حلال بلکہ اکل طیب کا بڑا اجتمام تھا اور وہ فرماتے متھے کہ فیکٹری

میں جب اچھااور پیور مال جائیگا تو اچھی چیزیں تیار ہوں گی اور خراب مال جائے گا تو گھٹیا چیزیں تیار ہوں گی۔ایسے ہی آ دمی جب حرام کھائے گا تو کام بھی خراب کرے گا اور حلال طیب کھائے گااور اپنی اولا د کو حلال طیب کھلائیگا تو اچھے نمونے سامنے آئیں گے اور کام بھی ہوگا۔

مہمان نوازی مولاناً کا نمایاں وصف تھا، گھر میں عمدہ سے عمدہ جو چیز ہوتی وہ مہمانوں کے لیے پیش فرمادیتے ، علاقہ کے اعتبار سے بھی لوگوں کے ذوق کا خیال فرماتے اور چاہتے کہوہ چیز پیش ہوجوانھیں پیندہے۔

#### چندممتازمعاصرین کے تأثرات

ۋاكىرخلىل الدىن شجاع الدين تماندارطىبىب عيادة الحرم مكەمرمە جوآپ

<sup>(</sup>۱) پیام عرفات (رائے بریلی) حضرت مولا ناعبدالله حنی ندوی نمبر

كے جم عمر اور محب صادق بي لكھتے ہيں:

'' آپ نرم دم گفتگو، گرم دم جنتجو کے مصداق تھے، اور آپ کی مجالس خالص دینی و دعوتی پیغام اور سلف صالحین کے ذکر ونذ کرے سے معمور ومعطر ہوتیں۔

مولا ناسیدعبدالله هشی علیه الرحمه کامشن الله کے بندوں کواللہ سے جوڑنا، گمراہوں کوراہ ہے آشنا کرانا اورصراط<sup>متنقی</sup>م ہے آگاہ و روشناس كرانا تقا، علاوه ازين اس دعوت الى الله كي مسلسل معروفیت کے ساتھ ساتھ تعلیم وتربیت کے میدان میں بھی آپ كى خدمات قابل تحسين تحيي، مندوستان كي مختلف علاقول ميس آپ کی مدارس کے سر پرست بھی تھے، اور زندگی کے شب وروز میں اپنوں و پرابوں کا اسلام سے تعلق استوار کرانا ہی آپ کا بنیادی کام تھا، اللہ کے فضل و کرم سے ہزاروں کوآپ کی ذات سے فیض پہنیا اور وہ ایمان کی نعمت سے بہرہ ور ہوئے، بیشک ﴿ ذَلَكَ فَيَضِيلُ اللَّهُ يَـوَّتِيـهُ مَـن يَشَاءَ وَاللَّهُ ذَوَ الْفَصْلَ العظيم ﴾ (ليني بيالله كافضل بوه جس كوجا بها بايغضل ہے نواز تاہے اور اللہ بڑے فضل والاہے )۔ مرحوم مولانا عبدالله حنى كى دين خدمات كود يكھتے ہوئے سمندر میں موجود برف کے تودے Tip of the Ice-berg کی مثال نگاہوں کے سامنے آجاتی ہے کہ اس پہاڑنما تو دے کا كجه حصر سطح سمندر برتيرتا موانظرة تاب اور بقيه سمندر كي كبراكي میں چھیا ہوتا ہے، یہی کیفیت ہمارے مولانا سید عبداللہ حشی مرحوم کی بھی تھی، بہت کم احباب ہوں مے جنہیں موصوف کی خدمات اور قربانیوں کا سیح اندازہ ہوگا، اور سب سے بردی بات یہ ہے، یہ آپ خاموثی سے سارے کام کرنے کے عادی شے، آپ کے قول و فعل یاعمل و کردار میں اخلاص تھا، اور یہی جوہر ہے جوآج کے نشر واشاعت اور پروپیگنڈے کے دور میں نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہے۔'

مولا ناابوظفرحسان خال ندوى ( برادرخور دسابق مهتم دارالعلوم ندوة العلماء مولا نا ابوالعرفان خال ندوي كن في مولا ناعبدالله حنى ندوى كے متعلق فرمایا: ''مولانا سید عبدالله حسنی اینے علمی تفکر اور عوامی مقبولیت کے ساتھ ساتھ روحانیت کے اعلی مراتب پر بھی فائز تھے، ان کا سلسلة رشدو ہدایت کسی بھی پر دپیگنڈے یا اشتہار بازی ہے مبرا تھا، ان میں سا دگی تھی اور بلا کی سا دگی جس پر کتنے ہی متواضع قربان ہوجا کیں، سادات گھرانوں میں جوسنجیدہ تواضع،خود داری اورشرافت کا چلن ہے وہ ان میں کوٹ کوٹ کر جری ہوئی تھی اور وہ بدرجہ اتم اس کے نمائندہ تھے اور یہی وہ عناصر تھے جس نے ان کی محبوبیت میں جارجا ندلگادیئے تھے، وہ اپنی عمر ہے کی گنا بڑے تھے اور اپنے علم وفضل سے معاصرین کے لیے ا بک نمونہ تھے،ان کی وفات سے خانواد وُھٹی کا نقصان تو ہواہی ہے لیکن اتنا جانتے ہیں کہ ملت اسلامیدایک بڑے خسارے سے دوجار ہوئی ہے، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے وہ لالہُ شب چراغ تھے اور دارالعلوم کویہ کہنے کاحق ہے کہاس نے اکیسویں صدى ميس عالم اسلام كومولا ناسيدعبدالله حنى ويا ہے۔" مولانا سيدسلمان حيني ندوي صدر جمعيت شاب اسلام لكعنؤ واستاذ تفسيرو

حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء (۱) نے اپنے ماموں زاد بھائی مولانا سیدعبداللہ حسی ندویؓ کے متعلق اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا:

دمولانا سیدعبدالله هنی عمریس مجه سے دد برس سے پچھ زیادہ چھوٹے تھے لیکن میرے لیے بالکل ایک ساتھی کی طرح تھے، دارالعلوم ندوة العلماء ك تعليمي دور ميں وہ مجھ سے ايك درجه يتهي تقي الم الماء مين جب مين في جمعيت شباب اسلام قائم کی تو اس تحریک میں بھی وہ میرے ساتھ ابتدائی مراحل سے شریک رہے اورتح یک میں ہرطرح کےمعاون ہے۔ ملیشیاء دبی اورشارجہ جیسے نما لک کے اسفار میں بھی ہم ساتھ ساتھ تھے، شارجہ میں اردو ٹیلی ویزن کے افتتاح کے موقع پر مولانا عبدالله هنى بھى مەعوىتھے جہاں ايك ماہ تك درس قر آن كور يكار ڈ كيا كيا جيے رمضان المبارك ميں ٹيلي ويزن پرنشر كيا جانا تھا۔ مولانا سيدعبداللدهني ماري سك مامول مولاناسيد محمر أنحسني مرحوم کے صاحبزادے تھے اور مامول جان اٹھیں اکثر کہا کرتے تھے کہ سلمان کے ساتھ رہا کرواور انھوں نے ہمیشہ اس بات كاخيال بعى ركها\_

درس وتدریس کی مشغولیات کے علاوہ پیام انسانیت کی تحریک سے ایسے جڑے کہ گویا اس تحریک میں ایک جان ڈال دی، خصوصاً غیرمسلموں میں دعوتی کام اور نانا جان حضرت مولا ناعلی

<sup>(</sup>۱) مولا ناعبداللہ حنی ندویؒ کے متازمعاصرین میں مولا ناسید سلمان سینی ندوی اور مولا ناعلی احمد ندوی ان مولا ناعلی احمد ندوی ان جیدعلماء میں سے بیں جن کے بارے میں خود خال معظم کا یہ کہنا تھا کہ میں نے ان دونوں سے زیادہ پڑھنے والا کسی کوئیس دیکھا،ای لیے آخر میں ان دونوں حضرات کے تاثر ات ذیل میں درج ہیں۔

میاں ندوی کی کتابوں کی نشر واشاعت کی ذمہ داری کو انتہائی حسن دخوبی اور مستعدی سے جھایا اور اس کے بہت اچھے نتائج بھی برآ مد ہوئے، اللہ کے فضل وکرم سے بہت سے سوامی، پیڈت اور کئی غیر مسلم افراد اسلام کے قریب آئے، پیام انسانیت کے عنوان پر آپ نے ملک کے اکثر وبیشتر خطوں کے دورے کیے اور ایسے ہی بابر کت کا موں میں ان کا زیادہ تر وقت گزرتا تھا، پیام انسانیت کی تح کیک سے ندوۃ العلماء کے فضلاء میں ایک امتیازی رول ادا کیا اور اس طرح ندوی فضلاء کو بھی اس میں ایک امتیازی رول ادا کیا اور اس طرح ندوی فضلاء کو بھی اس تح کیک سے وابستہ ہونے کا موقع ملا۔

عربی جریده الرائد کے دہ نائب ایڈیٹر تھے، اداریے، عربی میں مضامین اور تغییر حیات میں مختلف عنوانات پرار دومضامین اکثر و بیشتر شائع ہوتے رہتے تھے۔

ای طرح دعوتی، اصلاحی، تربیتی اور مضمون نگاری جیسی مختلف سعتوں میں آپ کی زندگی کے قیمتی لمحات صرف ہوئے اور اس طرح ایک کامیاب مصروفیت کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی گزاری، الله مرحوم کے تمام حسنات کو قبول فرمائے اور آخرت میں اپنی رضا اور سرخروئی سے نوازے ۔ (آمین)''

مولانا ڈاکٹرعلی احمد ندوی جن کا مولانا سیدعبداللہ حسنی سے گزشتہ تقریباً جار وہائیوں سے تعلق رہا ہے، آپ نے دل سے نکلے ہوئے جذبات واحساسات کا اظہار حسب ذیل الفاظ میں کیا ہے:

"اوارر الله المسام مطابق ۴۰ رجنوري ۱۰ موبده (۱) ك

<sup>(</sup>۱) مولا نا ڈاکٹر علی احمد ندوی دام ظلہنے اسلامی تاریخ کم معظمہ کی تحریفر مائی ہے، در نہ جس مقام پران کی وفات ہوئی وہاں وہ تاریخ کے ارریچ الاول <u>۳۳۵ ا</u>ھ مطابق ۳۰ رجنور کی ۱۳۱۳ تھی ،

روزعلم واخلاق کا ایک بے مثال نمونداس جہان فانی سے اٹھ گیا، جسے اس دن مولانا سید عبداللہ حسی کا سانحہ ارتحال پیش آیا، مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ میں مستقل مضمون لکھ کر اپنا اخلاقی فرض ادانہیں کر سکا، فی الحال برادرم ڈاکٹر خلیل الدین شجاع الدین کے ایماد ارشار پر مختصر تحریر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرر ہاہوں۔

واقعہ یہ ہے کہ مولانا سیدعبداللہ حسنی ایک نہایت سلیم الطبی شخص عظمی میں ہے، گفتار ورفنار بہت نمایاں عظم آئی تھی، اس المیازی وصف نے مولانا کوراہ اعتدال پر استوار کیا۔

مولانا اپنی زندگی میں تکلف اور تضنع سے کوسوں دور تھے، خود پندی اور شہرت طلی سے بظاہران کوادنی درجہ کی بھی مناسبت نہ تھی، وہ ایک نہایت تخلص داعی الی اللہ تھے، اسی خلوص کی بنیاد پر تھوڑ ہے عرصے میں ملت کی تغییر کا کام کر گئے، اور سیکڑوں افراد کو کفروشرک کی ظلمت سے نکال کر اسلام کے نور ہدایت سے آشنا کر سی

دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تدریبی فرائض انجام دینے کے بعدیہم تگ و دواور نہایت حکمت عملی کے ساتھ نام ونمود سے دور ہوکر خاموثی سے دعوت الی اللہ کی جانب سرگرم عمل رہے، دعوت کے ساتھ ساتھ مردم سازی کا بھی کام کیا اورا لیے افراد تیار کیے جو کام کوآ کے بڑھانے اور متعارف کرانے میں ان کے معاون رہے۔ اس سلسلہ میں آپ کوایئے جدامجد حضرت مولانا سید ابوالحن علی حنی ندوی کی سر پرتی حاصل رہی، ناسازگار حالات، صحت کی کنروری، معیشت کی تنگی، زندگی کے نشیب و فراز میں در پیش آنے والا کوئی عذر آڑے نہیں آیا اور راہ عزیمیت پر گامزن رہے، سے ہے ہے ۔

نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا سو بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مولانا کا سانحہ وفات پوری امت کے لیے ایک عظیم خسارہ ہے، اللہ تعالی مولانا مرحوم کی خدمات کو قبول فرمائے اور اپنے شان کری سے انبیاء وصادقین وصالحین کی فردوس اعلیٰ میں معیت سے نوازے۔ (آمین)''

#### 🧶 بارہواں باپ 💸

# علالت کالشلسل، وفات حسرت آیات اور چندمنظوم تاثرات

## جنوبی افریقه کا سفر،علالت کا آغاز اورعلی گڑھ کا قیام

مفکراسلام حفرت مولا ناسید ابوالحسن علی هنی ندوی کی وفات کے بعد و به الاسمالیم مفکراسلام حفرت مولا ناسید محمد رابع هنی ندوی دامت برگاتهم ناظم ندوق العلماء کلهنو اور رفیق درس و تدریس مولا ناعبدالعزیز بهنگلی ندوی کے ساتھ جنوبی افریقه کا یادگار اور تاریخی سفر کر کے جب ہندوستان واپس آئے تو طبیعت اس حد تک ناساز ہوگئی کہ آپ کو دار العلوم ندوة العلماء سے چھٹی لے کر گھر میں مستقل قیام کرنا پڑا، کلهنا لکھانا، پڑھنا پڑھانا، وعظ وارشاد، یہاں تک کہ کتاب وغیرہ سنے کا معمول بھی موقوف ہوگیا، اور صرف تلاوت قرآن کریم گھنٹوں سنتے، وہ کیسٹ لگا دیا جاتا جوسم تو ٹر نے کی آیات اور سورتوں پر مشتمل تھا، جس سے طبیعت میں بڑا انشراح پاتے اور دوسری طرف ہومیو بیتھ علاج اور کھر بینائی علاج بھی جاری رکھتے ہیم کلیم اللہ صاحب دوسری طرف ہومیو بیتھ علاج اور کھر بینائی علاج بھی جاری رکھتے ہیم کلیم اللہ صاحب مطبیعت میں خاصا افاقہ ہوا، اسی دوران کئیم صاحب کو آپ سے ایسا انس ہوگیا کہ سے طبیعت میں خاصا افاقہ ہوا، اسی دوران کئیم صاحب کو آپ سے ایسا انس ہوگیا کہ سے طبیعت میں خاصا افاقہ ہوا، اسی دوران کئیم صاحب کو آپ سے ایسا انس ہوگیا کہ سے طبیعت میں خاصا افاقہ ہوا، اسی دوران کئیم صاحب کو آپ سے ایسا انس ہوگیا کہ سے طبیعت میں خاصا افاقہ ہوا، اسی دوران کئیم صاحب کو آپ سے ایسا انس ہوگیا کہ سے طبیعت میں خاصا افاقہ ہوا، اسی دوران کئیم صاحب کو آپ سے ایسا انس ہوگیا کہ

ان کواپنا دینی وللبی بھائی بنایا، اور پیعلق حکیم صاحب کے خاندان جوحضرت محی اله نہ مولا ناشاه ابرارالحق كاخاندان ہے تك متعدى ہوگيا اور پورے گھر اندكواور حضرت شاہ صاحب وجمى مولاناسے براتعلق ہوگیا، اور حضرت كے ادارے دعوۃ الحق اور اشرف المدارس كے لوگ بھى محبث كرنے لكے، دوسرى طرف حضرت حكيم صاحب كى مجلس ميں آنے والے لوگ بھی تھیم صاحب کا خصوصی تعلق دیکھ کر بڑی محبت کرنے لگے ، علی گڑھ میں آپ کے قیام کی خبرس کر حضرت مولا ناسید ابوالحسن علی حسنی ندوی کے عبین ومتوسلین بھی استفادہ کے لیے آتے، جن میں ڈاکٹر محمد غیاث صدیقی ندوی (خواہر زادہ یروفیسرخالدصدیقی علی گڑھ)،انجم فرازعلی گڑھی اورسیدعمران عبدالمتعالی خصوصیت ہے قابل ذکر ہیں، جو بعد میں مولا ناکے مشن سے بھی جڑے اور کی کام بھی انجام دیئے۔ واكثر محمدغياث صديقي ندوى صاحب نے حضرت مولانا سيدابوالحن على حنى ندویؓ کے نام سے فاؤنڈیش قائم کرکے اس کا صدرمولا نا مرحوم کو بنایا اور ان کی سریرتی میں کئی جہتوں میں تغلیمی، دعوتی ،اصلاحی کاموں کا آغاز کر کے مراکز قائم کیے، جن میں مدرسة العلوم الاسلاميه جمال بور اور باتھرس كے ارتدادى مقامات پر دعوتی کام سرفہرست ہے، انجم فرازعلی گڑھ مسلم یو نیورٹی کے ہونہارطلبہ کوبھی ملانے لائے، تبليغي ذمه دارول ميس پروفيسر خالد صديقي اور پروفيسر نا درعلي خال كاتعلق بهي خاصا بڑھا، اس طرح علاج کے لیے کیا گیا بیسفر دینی و دعوتی مشن کا پیش خیمہ ثابت ہوا، طبيعت الحمد لله بهت بهتر موگئ ،لكھنؤ واپسي ميں راقم الحروف ساتھ تھا، بعد ميں شوگر کے مرض نے آپ کو کمزور کیا، اور وقت گزرنے اور مصروفیات بردھنے کے ساتھ امراض نے بھی گھیرنا شروع کیااور چندسال بعدجسم توڑ دینے والی بیاری کا شدید حمله ہوا، کیکن حکیم شعیب صاحب امر وہوی نے خصوصی توجہ سے علاج شروع کیا، جو بردی حد تک آپ کوراس آیا اور مکہ معظمہ میں بخارا کے ایک عامل نے قرآنی آیات ہے علاج کیا، جس سےطبیعت مالکل بہتر ہوگئی۔

### مهاراشر کے سفر میں بیاری کاسخت حملہ

مولانا سيدعبدالله هني ندوي كوسرمارچ ٢٠١٢ع ٩ رريج الثاني سيسم إهكورات میں نا گپور (مہاراشر) میں پہلی کے نیجے تکلیف شروع ہوئی، اور تکلیف بردھتی چلی گئ اور کرائے کی آواز آنے می اور برداشت سے باہر ہوگئی ،اوروہ تکلیف پہلی سے بر ھرکر گردے تک آگئی، نہ بیٹھنے پر چین ماتا تھا نہ لیٹنے میں، پھر کہنے لگے معو ذ تین پڑھ کردم کرو، تکلیف اس قدرتھی کہ تبجد کی نماز بھی بہت مشکل سے پڑھنے کے لئے بیٹھے، نیت باند صنے لکے لیکن تکلیف کی شدت سے عمل نہ کریائے ، ڈاکٹر کو دکھایا گیا، مگر پچھافا قہ نه ہوا، بلکہ در د بردھتا گیا، بورے مارچ یہی حال رہابس قرآنی آیات دم کرنے پرآ رام ملتا تھا، یہاں تک کہ مہاراشٹر کا دورہ کمل کیا پھر حیدرآ باد، کرنا تک اور بھٹکل گئے اس سفر دور ہ مہاراشٹر میں آپ سے لوگ بیعت بھی خوب ہوئے ، اور ایک قدیم ندوی فاضل مولانا سید احد ندوی صاحب آب کے ساتھ مسلسل سفر میں رہے، اور دینی استفادہ کرتے رہے، انھیں آپ نے اجازت بیعت وخلافت سے بھی سرفراز كيا بطكل كرنا تك مين آپ نے بيام انسانيت كے برے اور تاریخ ساز جلے كوخطاب کیا،اور جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے پچاس سال کمل ہونے پر اجلاس کے اختیا می جلسہ میں بروا کلیدی خطاب فرمایا،جس میں سب سے زیادہ تو حیداور عقیدہ اور نئی نسل کے ایمان وعقیدہ کے کی حفاظت پر توجہ صرف کرنے پرزور دیا،اور غیر اسلامی اسکولوں و کالجوں میں تعلیم حاصل کر رہے بچوں کا دین دایمان جس طرح متاثر ہوتا ہے اس خطرہ کومسوس کر کے اس کابدل لانے پرزور دیا اورمسلم ساج کی اصلاح ااور برادران وطن میں دعوت کے کام کی بھی طرف توجہ مبذول کرائی۔

عبداللہ پرتا گردی جوآخر میں اکثر سفروں میں آپ کے ساتھ رہنے گے۔ شے اس سفر میں بھی ساتھ تھے بیان کرتے ہیں: ''مہاراشٹر واپس آ کر لکھنو ۲۲۲ماری ۔ ۱۳۰رئے الثانی کو واپسی ہوئی، پروگرام سب کے سب اسی تکلیف میں پورے کے ، تقریریں کرتے، لوگوں کی باتیں سنتے، مشورے دیتے، تربیت و رہنمائی کرتے،
کھنو آکر پچھآ رام ملا، کین طبیعت میں اتار پڑھاؤر ہا، خاص طور پر رات میں تکلیف
بڑھ جاتی تھی، اور تہجد کے وقت سے میں کی نماز تک تکلیف زیادہ ہوجاتی اور بڑی
مشکل سے میمعمولات پورے کرتے۔ جب دارالعلوم ندوۃ العلماء بڑھانے جاتے تو
شدید گھبراہ ف طاری ہوتی یہاں تک کہ بھی بھی ندوہ کے دروازے پر داخل ہوتے ہی
فرماتے کہ آج دسخط نہیں کریں گے، طبیعت میں بڑی گھبراہ نہوتی تھی، دفتر الراکد
میں جس کے وہ ایڈیٹر تھے، بیٹھ کرواپس آجاتے، اور گھر چہنچنے سے پہلے پچھ دیر ہمارے
میان پر آرام فرماتے، اور ظہر کی نماز پڑھ کر گھر جاتے، اور بھی بھی ایک دو گھنے
پڑھا کرواپس آتے، فرماتے کہ درجہ میں داخل ہوتے ہی تکلیف شدت اختیار کرلیتی
ہوار بے چینی بھی بہت بڑھ جاتی ہے، کی باراییا خطرہ محسوں ہوا کہ گر پڑیں گے، گر

دوسرا مسئلہ یہ بیدا ہوا کہ کھانے کی اشتہا کم ہوتی چلی گئی، بھی بھی اپنے شوق سے پچھ کھانے کی چیزیں منگاتے جو پہند ہوتیں لیکن قریب آنے پر کھانا مشکل ہوجا تا، اور رغبت جاتی رہتی، یہ کیفیت بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ فرمانے لگے کہ ایسا لگتا ہے جیسے گلہ میں کوئی چیز بھنسی ہوئی ہے جتی کہ پائی تک گلے سے بنچا تر نامشکل ہوگیا، چار پانچ مہینہ بغیر کھائے اور بغیر ہے گذارے، آخر میں دوچار چہچ کھچڑی کھانا بھی مشکل ہوگیا، اور پورے دن میں پانی یا جوں سوپ وغیرہ دوڈھائی کپ کھانا بھی مشکل ہوگیا، اور پورے دن میں پانی یا جوں سوپ وغیرہ دوڈھائی کپ لے یا تے۔'(روایت عبداللہ پرتاپ گڑھی)۔

گهرکی ایک ساده تقریب نکاح

دوشنبہ ۹ رجمادی الاول ۱۳۳۳ اصطابق ۲ راپر بل ۱۳۳۲ء کے آغازیس آپ کی بڑی جیتجی ( دختر مولانا سیدعمار عبدالعلی حشی ندوی ) کا نکاح آپ ہی کے گھر کے ایک نو جوان عالم وین اور اہلیہ کے حقیق بھانچہ مولوی سیرخلیل احمد حتی ندوی سے ہوا، حضرت مولانا سیر محمد رابع حتی ندوی نے نکاح پڑھایا، وکیل آپ بنے ، اس کی بڑی وجہ یہ بھی کہ دلہن آپ کی والدہ مرحومہ کی چیتی پوتی تھیں اور گھر کے کام کاج میں بڑی معاون تھیں ، اور جونو مسلم عورتیں آتیں ان کو دین وعلم سکھانے کا بھی حوصلہ رکھتی تھیں ، طاہری اسباب کے تحت ان کا اب قیام کھنؤ کے بجائے رائے ہر کیلی میں ہونا تھا، اس لیے اس کا طبیعت پراٹر بھی تھا۔ (۱)

ایریل کا مهینه بھی مارچ کی طرح بری مشغولیت کا رہا، دارالعلوم ندوق العلماء میں تعلیمی سال کا آخری مرحلہ تھا، جس میں پڑھائی میں تیزی آجاتی ہے اور زیادہ کورس کم وقت میں بورا کرنا ہوتا ہے، آپ کے ذمہ بڑی اہم کتابیں؛ ججة الله البالغة ، تفسیر سور ، بقره وآل عمران اور بخاری شریف کے ابواب، ترمذی جلد ثانی مکمل، \_ آپ کو دعوتی دوروں میں اس بات کا خیال رہتا تھا کہان سے تعلیمی سرگرمی متاثر نہ ہو، اس کئے چھٹیوں کے اوقات میں پروگراموں کی تاریخ دیتے، ہفتہ جعرات کو جعد کے ساتھ یا جعہ کے ساتھ نیچر کوشامل کر کے تین دن کا وقت نکال لیتے ورنه صرف جمعہ کا دن ہی لیتے ،گرمیوں کی چھٹیوں اور امتحان کا زمانداور امتحان کے بعد کی چھٹیوں کواستعال کرتے ،اوران قیتی اوقات کوضا کئے نہ ہونے دیتے ،اور جب کام زیادہ پھیل گیا،اور تقاضوں نے زیادہ زور پکڑا تو آپ پر بیرتقاضہ شدت اختیار کرنے لگا کہاہیۓ کو تدریس سے یکسوکرلیں لیکن اس کی اجازت آپ کے بڑوں (حضرت مولانا سید محدرابع حسنی ندوی اور حضرت مولانا سیدواضح رشید حسنی ندوی ) نے نددی، اور گھر میں بھی اہلیہ محتر مدنے روکا۔

مارچ کے اس دورے میں ایک طرف آپ کو بڑی خوشی تھی دعوتی کا میابیاں (۱) ماشاء اللہ اب دہ ایک بچی کی ماں ہیں، بچی کا نام ہالہ ہے، جومولانا کی وفات کے چندون بعد پیدا ہوئی ، اللہ اسے بڑا کرے اور خوب خوشیاں دکھائے۔ د مکھ کراور تکلیف کی وجہ سے اختلاج بھی تھا، رفیق سفر برادرم عبداللہ پرتاپ گڑھی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت سے کہا کہ آپ کو تکلیف زیادہ ہے، اہلیہ صاحب کو بیائی ہے، آپ لوٹ چلئے ،سفر مختفر کرد ہیجئے۔ انہوں نے فر مایا کہ اب جنت میں ملاقات ہوگی۔ اور فر مایا کہ حضرت قاری صدیق صاحب با ندوی رحمۃ اللہ علیہ مسلسل سفروں میں رہتے اور تکلیف ہوتی، میں بھی سفر میں ان کے ساتھ رہا ہوں، اہلیہ فکر مند ہوتیں، ان سے فر مایا کہ پریشان نہ ہو جنت میں ملاقات ہوگی۔

ادهرمولاناعبدالله حنی صاحب نے ہزاروں ہزارکا مجمع دیکھاجس میں اسی
(۸۰) فیصد ہندوؤں کی تعداد جیسے آئی الیس افسران اور ملک کے بڑے منتخب
ہمائندے اور ان کا پڑھالکھا طبقہ موجود تھا، اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اللہ کا
خوب شکرادا کیا، اور اس کا اظہار بار بارکرتے کہ یہ سب جو پچھ ہے ہماری حیثیت سے
بالاتر ہے، بس اللہ کافعنل ہے، اپنے متعلقین کو بہت دعائیں دیتے اور فرماتے کہ کام
بڑھاؤ، اور بیم مرعہ بڑھتے رہے "دونت مختفر کام بہت ۔

تبجدی دعاؤں میں جو پہلے بھی ندستا تھا، بیالفاظ ہوتے، اے اللہ! کچھ دنوں کی مہلت اور دے دیجئے کہ تر کے کلمہ کو، تیرے کام کو بلند کردیں بارگا واللی میں بیالفاظ پیش کر کے بجیب کیفیت ہوجاتی، بھی بھی بیہ کہتے کہ الحمد لللہ بیکام اتنا بڑھ گیا ہے کہ لوگوں کو انداز ہنیں، یہاں تک ہمارے گھر والوں کو بھی انداز ہنیں، پھر فرماتے کہ جس کاکام ہے وہی کام لے گا اور پھر اللہ کا کوئی بندہ کھڑ اہوگا اور کام کوآگے بڑھائے گا۔

غیر سلموں میں کام کی بہت فکرتھی ،اور کہتے تھے کہ بیکروڑ ہا کروڑ کا مجمع جو جہنم کی طرف جارہ ہے ،اس میں سے چندافراد آگئے تو کیا ہوا، ابھی پورا کا پوراسان باقی ہے،اور بھی بھی علامدا قبال کا میمسرعہ پڑھتے سع تو ہی ناداں چند کلیوں پر تناعت کر گیا

تو بن نادان چینر سیوں پر ماحت سر میں اور فر ماتے کہ اللہ کی مدد، اللہ کی تصرت آج بھی وہی ہے جو صحابہ کرام ہے زمانہ میں تھی، اس کی قدرت میں کوئی کی نہیں، کی ہم میں اور آپ میں ہے، ہمیں ذراس کا میابی ملتی ہے تھیں اور کبھی ہم فرراس کا میابی ملتی ہے تھیں جاتے ہیں، آگے کی تمنا کرتے ہی نہیں اور کبھی جبحی دیجے، تہدکی دعا میں فرماتے تھے اے اللہ جمولی بھی توہی دے، اور آپ جمولی بھر بھی دیجے، اور حضرت مولا ناعلی میاں رحمتہ اللہ علیہ کی والدہ کے اشعار ذکر سحر میں پڑھتے، یہ آہ سحر گاہی بڑی زبردست ہوتی ہے

کب سے کھڑا ہول لے کر میں کاستہ گدائی اب تک نہ ملا کچھ بھی اور شام ہونے آئی

اور پڑھتے ۔

جو مانگا ہے جو مآتکیں کے خدا سے ہم وہی لیس کے علی جا کیں گے میں اس کے مردکیں کے بہیں سے ہم یہی لیس کے

اور فاری کے بھی اشعار پڑھتے اور حضرت محمدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آیا ہو، اور خصوصی گفتگو میں نام گرامی آتا، عجیب کیفیت ہوجاتی، جیسے منھ میں رس بھر آیا ہو، اور خصوصی گفتگو میں فرماتے کہ نام نامی اسم گرامی زبان پر آئے، اور دل وزبان کی کیفیت نہ بدلے تو وہ زبان زبان نہیں، وہ دل دل نہیں، اور بڑی کیفیت سے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ رسول اللہ کہتے، اور درود شریف پڑھتے۔ (روایات عبداللہ پرتا مجلاحی)

#### اندوركاسفر

حضرت مولانا معین الله ندوی رحمة الله علیه اوران کے خاندان سے جوقد یم
دینی وایمانی روابط رہے ہیں، اس کے پس منظر میں مولانا معین الله ندوی اندوری
مرحوم کے صاحبزاد سے قاضی عبدالله صاحب ندوی کی دعوت قبول کی کدان کے گھرانه
کے افراد کی شادی تھی اور نکاح پڑھانے کے لیے مولانا سیدعبداللہ حسنی ندوی کو مدعو
کیا تھا، مولانا نے اس تعلق کے پیش نظر دعوت قبول کی جب کہ طبیعت بڑی ناساز چل
رہی تھی اور نکاح پڑھائے، اور تقریر ہجی کی، اور بہت خوشی کا اظہار کیا، تقریر دیکار ذکر لی

گئی تھی، جومولوی انعام ندوی (فرزند قاضی عبید الله ندوی مرحوم) نے محفوظ کرلی ہے، وہ نکاح کے تعلق ہے محفوظ آپ کی آخری تقریر ہے۔ قیام مدرسة الفلاح آزاد نگر میں رہا، جس کے آس پاس اس خاندان معین اللّٰہی کے مکانات ہیں، میسفرمک کے آخری ہفتہ اور رجب کے پہلے ہفتہ میں ہوا۔

اژبیه کا دعوتی سفر .

۲۹-۲۹ می ازید کا اور دو ق کی کاظ سے رہی ہوا کا میاب اور مفید سفر خابت ہوا، بہت سے لوگوں نے سفر کیا اور دو ق کی کاظ سے رہی ہوا کا میاب اور مفید سفر خابت ہوا، بہت سے لوگوں نے کلمہ بھی پڑھا، دہاں آ دیواسی قوم میں بیرسم ہے کہ اگر بھا نجی ہوگی تو اس سے شادی کریں گے، ایک ایسے جوڑے نے اسلام قبول کیا، تو وہاں کے مفتوں نے فتوی دیا کہ ساتھ رہنا جا تز نہیں، علاحدگی کردی جائے، وہ دونوں اس قدر پریشان ہوئے کہ مرتذ ہونے کو تیار ہو گئے، مولا نا کو یہ بات معلوم ہوئی تو مولا نا نے فر مایا اس کے مفتی ہم ہیں، ہم سے فتوی پوچھے، پھر پوچھا دونوں کی عمریں کیا ہیں، تو رفیق بھائی جو درمیان میں پڑے تھے بتایا کہ ایک کی ۸۸ دونوں کی عمریں کیا ہیں، تو رفیق بھائی جو درمیان میں پڑے تھے بتایا کہ ایک کی ۸۸ دونوں کی عمریں بہت ہوچکی ہیں، تعلقات قائم نہیں ہو سکتے، تکاح تو ٹوٹ گیالین کے دونوں کی عمریں بہت ہوچکی ہیں، تعلقات قائم نہیں ہو سکتے، تکاح تو ٹوٹ گیالین کی دونوں محرم ہیں اس لیے ساتھ رہ سکتے ہیں، رفیق صاحب نے اپنے فارم ہاؤی میں نومسلموں کو جمع کیا اور مولا نا کی بات کرائی۔

اس سفر کی رودادمولانا جمال احمد ندوی اعظمی (۱) کے قلم سے ملاحظہ ہو، وہ اس سفر میں حضرت مولانا کے ہمراہ تھے:

آج سے تقریباً ایک سال قبل مئی ۱۱۰۲ء کے اواخر میں مولانا کا سفر صوبہ اڑیہ کے اواخر میں مولانا کا سفر صوبہ اڑیہ کے شہر برہم پور کے لیے طے ہوا، ناچیز کا بھی مولانا کی معیت ورفاقت میں جانا (۱) مولانا جمال احمد ندوی کویا گئے موکے رہنے والے اور مدر سمصباح العلوم کے استاد صدیث اور حضرت مولانا سیدمحر رائع حنی ندوی کے مجاز ہیں۔

طے ہوا، احقر کا تعلق صوبہ اڑیسہ کے تقریباً تمام بڑے شہروں بھونیشور، پوری، برہم پور اور کٹک وغیرہ سے بڑا گہرااور قدیمی ہے، جہاں ہمارے والدمحتر م بھی تجارتی اسفار کرتے تھے،شہر برہم پور میں جناب رفیق احمد بھائی بنگالی سکونت پذیر ہیں، ان کی زبورات کی تجارت ہے، تجارتی سرگرمیال تو ان کے صاحبز ادگان انجام دیتے ہیں، رفیق بھائی کمزورونا تواں ،سادگی پیند، نیک اور صالح آ دمی ہیں، انھوں نے دعوت الی الله ككام كے ليے اپ آپ كو بالكل فارغ كرليا ہے، چنانچ دعوت الى الله ك کار خیر میں ہمدتن مشغول رہتے ہیں،ان کی کمزوری اوران کی بیاری دعوتی سرگرمیوں میں رکاوٹ نہیں بنتی ، ان کے اندر برادران وطن میں اسلام کا تعارف کرانے کی دھن سوارہے، وہ بڑی حدتک کامیابی سے جمکنار بھی ہورہے ہیں، اور خاصی تعدادمردوں اورعورتوں کی ان کے ہاتھ پرمشرف باسلام ہو پیکی ہے، رفیق بھائی حضرت مولا ناسید عبداللدهني ندوي سے كبرا ربط وتعلق ركھتے تھے اور تمام امور ميں مولانا سے مشورہ کرتے تھے، انھیں رفیق بھائی کی دعوت پرمولانا کا دعوتی اور اصلاحی سفر برہم پور کے لیے طے ہوا تھا جس میں ناچیز بھی بحثیت خادم کے ساتھ تھا، اس سفر میں مولانا کی دعوتی واصلاحی سرگرمیوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، جلوت وخلوت اور سفر وحضر میں معمولات کی بابندی اور شب بیداری امت کی دردمندی اور برادران وطن کی فكرمندى وكيوكربية أثر قائم كرنے ميں چندال پس و پيش نبيس موا كهمولانا واقعة "رُهباناً بالليل وفُرسلناً بالنهاز" كاحقيقى مصداق بين، مولانا بهت بلند بمت اور صاحب عزیمت انسان تھے، کیونکہ آپ جس مقام دمرتبہ پر فائز تھے اپنے ہم عصروں کے لیے قابل رشک نمونہ تھے، قابل ذکر بات پیہے کہ رفیق بھائی لوگوں کوحفرت مولانا کے باس مجما بجما کرلاتے اورلوگوں سے کہتے کہ حضرت کے ہاتھ پر اسلام قبول کرلواوران کی آمد کوغنیمت سمجمو، حضرت مولانا کو خدائے بزرگ و برتر نے دینی دعوت پیش کرنے کا عجیب وغریب ملکہ عطا فرمایا تھا، بہت سادہ انداز میں بات فرماتے ، سچائی یہی ہے کہ ان کی باتوں میں تا شیر کا سرچشمہ ان کا قلب صافی تھا۔
مولانا کو دیگر مقامات پر بھی ویکھنے اور سننے کے زریں مواقع ملے ، گر برہم
پور میں سوز وساز ، جذب و مستی اور عجیب در دمندی سے باتین بیان فرمائیں کہ لوگوں
کے دلوں پر اثر انگیز ثابت ہوئیں ، پھی تو اس وقت مشرف باسلام ہو گئے اور پھی لوگوں
نے وعدہ کیا کہ ہم غور کریں گے ، ہمیں پھی مہلت دیں ، مولانا نے ان کو سمجھا بجھا کر واپس کردیا ، اور ان کی ہدایت کے لیے دعائیں بھی کیں ، دات میں بھی مولانا الحاح و زاری اور اری کے ساتھ دعا میں معروف رہے

اس عالم ہستی میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں محفل میں تو ہنتے ہیں تنہائی میں روتے ہیں

اس سفر میں آپ کی زندگی کے جونمایاں پہلوسا منے آئے ان میں سفر میں نماز ہنجگانہ کی پابندی اور ملی نماز ہنجگانہ کی پابندی کے ساتھ شب بیداری اور اوراد و وظا کف کی پابندی اور ملی گرمندی کو دیکھ کرمولانا سعید احمدا کبرآبادی مرحوم نے جو پچھ مفکر اسلام مولانا سید ابوالحن علی حنی ندوی کے بارے میں لکھا ہاں کی یا دتازہ ہوجاتی ہے، وہ ہمارے حبیب لییب اور قرآن کے عبد منیب اسساسی طرح مولانا مجیب اللہ ندوی مرحوم نے مبیب لییب اور قرآن کے عبد منیب استان کیا دعوتی سفر کا واقعہ بیان کیا ہے کہ رات کے ہمی مولانا علی میاں ندوی کے ساتھ ایک دعوتی سفر کا واقعہ بیان کیا ہے کہ رات کے آخری حصہ میں مولانا بستر سے عائب سے، میدان میں نکل کر دیکھا گیا تو ایک طرف سے آواز آر بی تھی اور مولانا علی میاں ندوی بڑے جذب وشوق کے ساتھ علامہ اقبال مرحوم کا بیشعر بڑھ رہے ہے

اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی تو اگر میرانہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن

ییسفرمختلف نوعیّتوں سے بہت ہی سبق آموز اور بصیرت افر وزر ہاہے، کیونکہ اس سفر میں مولا تا کے اندر جو دین الہی کی سربلندی وسر فرازی ، اصلاحی فکر مندی ، شب بیداری، سادگی و بے نیازی اور حوصلہ مندی دیکھی وہ دور آخر میں نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہے، مولا نامر حوم کی ندکورہ صفات کو قریب ہے دیکھنے کے بعد یقین ہوگیا کہ آپ کے اندر مفکر اسلام حضرت مولا ناسید ابوالحس علی ندوی کی آہ سحرگاہی، نالہ نیم شمی اور انا بت الی اللہ کی کیفیت پوری طرح جلوہ گر ہے، حضرت مولا ناسید عبداللہ حسنی ندوی رفیق بھائی کا گھر نومسلم بچوں اور بچیوں کی تعلیمی و تربیتی کارگاہ بنا رہتا ہے، اللہ تعالی رفیق بھائی کا گھر نومسلم بچوں اور بچیوں کی تعلیمی و تربیتی کارگاہ بنا رہتا ہے، اللہ تعالی رفیق بھائی کے دعوتی مشن کو خوب سے خوب ترکر دے، اور حضرت مولا ناکے لیے صدقہ جاربے بنادے۔ آمین۔

اس سفر میں مفتی عبدالرحمان ندوی کئی بھی بطور خاص ساتھ ساتھ رہے، وہ
ایک متحرک اور فعال عالم دین ہیں، اور حضرت مولانا کے دعوتی واصلاحی اور تعلیمی و
تر بیتی مشن کے ایک رکن ہیں، جو کئک میں بچوں اور بچیوں کا تعلیمی ادارہ بھی چلاتے
ہیں، یہ حقیقت ہے کہ حضرت مولانا سید عبداللہ حسی ندوی ایک باتو فیق و بافیض عالم
ربانی شخے، ان کے علم کی جامعیت، عمل کی پاکیزگی، فطرت کی ار جمندی اور دل کی
در دمندی نے ان کو مدارس و مکاتب کی چہار دیواری اور مساجد کے منبر و محراب سے
نکال کر مختلف خطوں میں پہنچایا، وہ ایک وسیع و عریض ملک کو دعوت اسلامی کی
مرگرمیوں کا مرکز بنا چکے شخے، اللہ تعالی ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور
ان کے پسما ندگان کو صرحیل عطافر مائے۔ آمین یارب العالمین۔
آساں ان کی لحد پر شبنم افشانی کرے
سنر کا نورستہ اس گھر کی تکہبانی کرے

#### نستى كا دوره

۱۱۸ ۱۱۳ جون ۱۱۰ کو مولانا نے ایک سفرنستی کا لینی مشرقی اتر پردیش کا کیا، جہاں بلیم مولوی مقبول احمد ندوی کے مدرسہ فیض العلوم گئے، چھر وہاں سے سی بزرگ قاری علیم اللہ صاحب کے یہاں مدرسہ ضیاء الاسلام گئے، وہاں سے واپس ہوئے تو سمریاواں مولانا تعلیل احمد ندوی استاد دار العلوم ندوۃ العلماء کے یہاں گئے ،مولانا تعلیماء سے ساتھ تھے،ادرساتھ داپس ہوئے،بیسفر بھی خالص دینی اوردعوتی تھا،ادر جعد کی چھٹی سے فائدہ اٹھا کرجعرات جعد کا کیا گیا تھا۔

### محجرات كاسفر

انكليثور (بجر وج) ميں المركز الاسلامی اور رويدرا كے سالاندا جلاس ميں شركت كے ليے٢٠-٢٧-٢٥ رجون١٠٠ ٢٠-٣-٣ رشعبان المعظم ١٢٣٠ هكاسفر کیا، جس کے داعی مولا نامحمد مویٰ ماکروٹ صاحب مہتم جامعہ تھے اور مولا ناعبداللہ حِمْجِي صاحب ناظم تعليمات (فرزندمولا نامحر بن سليمان حِمْجِي مرحوم) تحے، حضرت مولانا قمرالز مال صاحب الدآبادي منظله نے بھي اس پروگرام ميں شركت فرمائي، انھوں نے مولانا کی تقریر کی بڑی تعریف کی ،حضرت مولانامفتی احمد خانپوری مدخللہ مولا ناسے ملنے کے لیےتشریف لائے اور بڑے تعلق کا اظہار کیااور حضرت مولا ناسید ابوالحن على حنى ندوى سے متعلق كتا بچه بھى پیش كيا جسے مولانا نے بہت پسند كيا، اينے خدام سے مولانا نے بیتاً ثر ظاہر کیا کہ وہ چند بزرگ جن کی خدمت میں جانے کو جی جابتا ہان میں ایک مولا نامفتی احمد خانپوری صاحب ہیں ،مفتی صاحب کوجھی مولانا سے اتناتعلق تھا کہ وہ ان کے لیے غیر معمولی دعاؤں کا اہتمام کرتے اور فون کے ذربعه رابطہ قائم کرتے اور مفتی صاحب نے اپنی اس خواہش کا بھی اظہار فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مجرات کے اپنے علاقہ میں آپ کا دورہ کرائیں ،اورمسلس آپ حضرات كے دورے ہونے جائيں،حق بات كہنے دالے بہت كم رہ محتے بيں،مولانا اس سفر میں مولا نا عبد اللہ حجا تھی کے گاؤں رو پدرا بھی گئے ،اورعلم ودعوت پر بڑا مؤثر اور معلومات افزا عارفانه خطاب کیا،جس سے سبھی تعلیم ورعوت سے متعلق افراد علماء ومشائخ متاثر ہوئے،جو ڈیڑھ دو ہزار کی تعداد میں جمع تھے، رویدرا، انکلیٹور

( بھڑ وچ ) سے کالودرا، عالی پور ، بڑودا،تر کیسر، وغیرہ بھی گئے،اور ان کا بیہ دورہ بڑا کامیاب دورہ رہا۔

سفرسے واپسی پرمولا ناغلام محمد وستانوی صاحب (بانی وناظم جامعہ اشاعت العلوم اکل کواں )نے بھی رابطے کی کوشش کی کہ مولانا ان کے پروگرام میں شرکت فرمائیں مگراس بڑمل نہ ہوسکا۔

پنجاب كاسفر

پنجاب کا سفر جولا فی ۱۱ اور شعبان المعظم ۱۳۳۱ه کی دعوت پر ہوا تھا، ان ندوی امرتسری نے جو حضرت مولانا سے جڑے تھے، ان کی دعوت پر ہوا تھا، ان علاقوں میں خاص طور پر تشریف لے گئے جہاں لوگ مرتد ہوئے تھے، اور مسجدیں ویران ہوگئ تھیں، اس سلسلہ میں مولانا نے تعاون کرایا، بوڑیہ، ہریانہ میں بھی اس سفر میں تشریف لے گئے، جہاں پہلے سے پیرجی حافظ سین احمدصا حب مدخلا سے قدیم تعلق ہے اور شروع سے ان کے اس علاقے کے بڑے دورے ہوئے ہیں، اس سے متعلق ہا ورشر دع سے ان کے اس علاقے کے بڑے دورے ہوئے ہیں، اس سے متعل علاقہ ہا چل پردیش کا بھی ہے، وہاں مولانا باربار جاتے رہتے ہیں، لیکن اس بار بیسنر ہریانہ، بنجاب کا رہا، ہا چل تشریف نہیں لے گئے، برادرم عبداللہ پرتاپ بار بیسنر ہریانہ، بخاب کا رہا، ہا چل تشریف نہیں لے گئے، برادرم عبداللہ پرتاپ گرھی جومولانا کے ہمرکاب تھے وہ نقل کرتے ہیں:

" المعنو سے ترین سے سہار نبورتشریف لے گئے ،طبیعت بدستور برئی ناساز تھی، وہاں سے گاڑی سے بوڑیہ پھر بوڑیہ سے گاڑی سے براہ راست امرتسرتشریف لے گئے، وہاں جامع مجد(۱) میں قیام رہا، پھر صبح ایسے علاقوں کا دورہ کیا جہاں لوگ مرتد ہو چکے تھے، یااس کی لگار پر کھڑے تھے، ایسے پسماندہ علاقوں کا

<sup>(</sup>۱) جان محر جوامر تسركى سب سے پرانی اور تاریخی مجدب\_

دورہ کیا جہاں اسلامی اسکولوں، مدرسوں، مجدوں، مکا تب کی برخی صرورت تھی، اور ان علاقوں میں گئے جہاں مجدیں کھنڈر ہوچکی تھیں ،سنر بہت پرمشقت رہا، گولڈن فیمیل کوتاریخی حیثیت سے دیکھنے کے لئے لوگوں نے اصرار کیا، اصرار پراحاطہ کے اندر گئے تو فوراً با ہرنگل آئے اور کفروشرک کی ظلمت محسوس کر کے فرمانے لگے کہ جلدی با ہر چلو بردی وحشت ہورہی ہے، یہاں بری نحست محسوس ہورہی ہے۔

پھر جلیا نوالہ باغ گئے، جہاں بڑی قربانیاں اہل وطن نے خاص طور پر مسلمانوں نے دی ہیں، جب ملک سے برطانوی افتدار کو باہر نکالنے کی کوشش ہور ہی مسلمانوں نے دی ہیں، جب ملک سے برطانوی افتدار کو باہر نکالنے کی کوشش ہور ہی محصر، لیکن بعد کے مؤرخوں اور ارباب حکومت نے مسلمانوں کی قربانیوں کو بیسر فراموش کردیا، پھرواپسی ہوئی، اور شاہ عالم امر تسری ندوی سے کہا کہ:

'' تم کام تیز کرو، اور ہمت دحوصلہ سے کام لو، یہاں کام کے بڑے تقاضے ہیں، اور افراد کم ہیں۔''

اس سفر میں پہلا اسٹاپ دیو بند کیا تھا، جہاں حضرت مولانا سید حسین احمد مدفئ کی المیدمحتر مدکی تعزیت ان کے پسماندگان سے کی ،اور حضرت مولانا سید محمد رائع حسی ندوی کا تعزیق مکتوب پہنچایا۔

رمضان کے ایام-ارشادوتر بیت کی آخری ساعتیں اوراعتکاف

جو بہاری مارچ کے شروع میں نا گپور میں شدید تکلیف کی صورت میں ظاہر ہوئی تھی اور یہ تکلیف روز ہو تھی نظر آرہی تھی ، رمضان میں عروج کو پہنچ گئی ، اس وجہ سے تراوت کم مسجد سے الگ اپنے مستقر بنگلہ پر پڑھی جومولوی ابوعبیدہ ندوی ، اور مولوی محد سن عانم ندوی ، مولان محمد صادق اکری بھٹکی ندوی کے دوصا جزادگان نے بڑھائی ، دونوں قرآن مجید کے اچھے حافظ وقاری اور نہایت خوش الحان بھی ہیں ،

رمضان کاکوئی روز و نہیں چھوٹا،کوئی نماز بغیر جماعت کے نہیں پڑھی، جتم خواجگان میں بھی روز شرکت کرتے جو عصر بعد کامنجد کا معمول ہے، کین دعا کے لیے خود تیار نہ ہوتے، حضرت مولانا بلال حسی ندوی ہوتے، حضرت مولانا بلال حسی ندوی سے فرماد ہے، کہتم دعا کرادو، نمازی منجد میں اداکرتے اور بھی کی عذر کی وجہ سے مسجد نہ جا سکتو اپنی جگہ جماعت سے اداکی، ظہر بعد مجلس ہوتی، کتاب پڑھی جاتی اور بیٹھے رہتے جبکہ شدید تکلیف تھی، اور پھوٹر ماتے بھی، اور درس مدیث میں جانے سے بہلے جسے کتاب تہذیب الاخلاق اٹھاکر دیکھتے تو نیند آنا شروع ہوجاتی جبکہ یہ بات اس سے پہلے بھی پیش نہ آئی۔

درمیان میں کچھروز ایے بھائی مولانا بلال حنی صاحب سے درس داوایا، تراوی میں از کھڑانے لگتے تھے،لوگوں کےاصرار پر بیٹھ کربھی پڑھی،لیکن درمیان میں احتر ام صلوة میں کھڑے ہوجاتے اور اتن ہمت کا جُوت دیا کہ عشرہ ثانیہ کے پورے ہوتے قرآن شریف ترادی میں کمل کرلیا۔مہمانوں کی تکریم حسب مراتب فرماتے رے، حضرت حکیم افہام الله صاحب کی آپ کو بردی شفقت حاصل رہی ہے،ای طرح ان کے فرزندا کبر حفرت حکیم کلیم الله صاحب مدخله کی بھی حاصل رہی ، فرزند اصغر حکیم تعیم الله صاحب اپنے فرزند حکیم ندیم اللہ کے ساتھ آئے ، جب وہ جانے لگے تو اجتمع مجوروں کا ایک برا حصر ساتھ کردیا،ای طرح سے اعزہ وا قارب میں بھی سامان تقسیم کرایا،اور دوسرے مہمانوں کے ساتھ بھی خوب کیا،فیاضی جوش ماررہی مقی، دریا دلی صاف نظر آربی تھی، سونا گویا ان کے لیے رخصت ہوگیا تھا، اور دن ورات ایک ہوگیا تھا، ملاقاتیں کرتے،لیکن زبان ذکر سے تر رہتی،اور دل جاری ر ہتا،اور انفاس کی الگ بوری مگہداشت رکھتے،اور بید کہ کوئی کام بونہی انجام نہ یائے،اللدی رضااس کے لیے حاصل کرلی جائے، یقیناً ان کواحساس ہوچلاتھا کہ شاید یہ آخری رمضان ہو، کین اس کا اظہار کسی عمل سے بھی ہونے ندد بھے کہ اوگوں کی ہمتیں کمزورنہ پڑجائیں،شفقت عام ہوگی تھی، دانٹ میں بھی شفقت نظر آتی، اور سی فکر دامن گیررہتی کہ ان کے کسی مہمان کو تکلیف نہ بہو نچے، اور کہیں اگر محسوں کر لیت تو جمال جلال میں بدل جاتا، خاص طور پرنو وار دان اسلام کے لیے اپناسب کچھ قربان کرنے کو تیار نظر آتے، اور جا ہے کہ ان کے لیے کیا نہ کر ڈالیس، آخری عشرہ میں ان نو وار دان اسلام کی تعداد سود والے قریب بہونے گئی۔

طبیعت اتنی ناسازتھی کہ اعتکاف کے لیے پس وپیش تھا کہ اعتکاف کی صورت میں مبد کے احترام میں فرق آسکتا تھا،حالانکہ مولانا نور اللہ مرقدہ کامفکر اسلام حضرت مولا ناسید ابوالحس علی ندوی کی وفات کے بعدسنت اعتکاف کے معمول پر مداومت تھی،اس باراس میں فرق آسکتا تھا،اس لیے کہ تکلیف سخت تھی،لیٹ سکتے نہیں تھے، دن ورات جا گنا پڑتا، مگر قریب ترین لوگ بھی پوری کیفیت سے واقف نہ تنهے، چند گھنٹوں میں ظہر بعد خدام میں حافظ احمد عبدالرحمٰن صدیق (پسرمولا تا احمد عبید الرحمٰن اطهر صاحب) ہے یو جھا ، بتاؤ حضرت محی السنہ مولا نا شاہ ابرارالحق صاحب کا معمول اس میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا آخر زمانہ میں معمول نہیں تھا، مولانا نے فر مایا: میں بھی ہردو کی اخیر عشرہ میں گیا، جب حضرت بیار تھے،تو حضرت مدرسہ کے صحن میں تھے، مبعد میں نہ تھے، پھر پوچھا حضرت حکیم (شاہ کلیم اللہ صاحب) کا معمول کیا ہے؟ انہوں نے کہا قیام گاہ پرتربیت وارشاد کامعمول ہے،مولا نانے فرمایا چلو بروں کے طریقہ سے تقویت ملی، خدام نے کہا کہ اس بار آپ نہیشیس، فرمایا: حضرت مولا نامد ظلہ اور گھر والوں سے مشورہ کریں گے،اس لئے کہ اعتکاف کے لئے طبیعت بوری طرح آمادہ نتھی، کیکن جب حضرت مولا ناسیدمحمد رابع حسنی ندوی سے مشورہ کیا اور وہ بھی اعتکاف کے لئے تیار تھے تو آپ نے بھی اعتکاف کا ارادہ کرلیا، چونکہ مبید کا احترام بہت زیادہ پیش نظرر ہتاتھا، بیاحترام طبیعت کی شدید ناسازی کے باعث بھی پیش نظرر ہا، اور رمضان المبارک کے معمولات بھی ای طرح جاری رہے، اوررات کا بڑا حصہ عبادت، ذکر ، مراقبہ، تلاوت نماز وغیرہ میں گذارتے ، تراوت کے بعد بھی لوگ استفادہ کے لئے اور دن کے دوسرے اوقات میں استرشاد اور مشورے کے لئے الگ الگ ملتے ، اور انفرادی ملاقات کرتے ، سب کا حق سمجھ کر آپ اپنی بیاری اور تکلیف ظاہر نہ فرماتے ، البتہ مختلف طریقوں سے مختلف لوگوں پریہ چیز ظاہر ہوجاتی ، لوگ مسائل لے لے کروپہنچے ، آپ بھی ناگواری کا اظہار نہ کرتے ، ہر رمضان میں آپ کی ستا تیسویں شب کو تہجد میں بڑی موثر ، ایمان کو تازہ کرنے والی ، اور اللہ سے تعلق جوڑنے والی دعا ہوتی جس کا لوگوں کو سال بحرا نظار رہتا تھا ، اس بار بھی آپ نے دعا فرمائی ، اور وہ بظاہر آپ کی رمضان کی آخری اجتماعی دعا خابت ہوئی ، بڑے در دوسوز اور فکر ویڑ ہے دعا فرمائی ، اور وہ بظاہر آپ کی رمضان کی آخری اجتماعی دعا خابت ہوئی ، بڑے در دوسوز اور فکر ویڑ ہے دعا کر ائی ، کہ کام کرنے والوں اور اسلام کا تعارف اور پیام انسانیت کے کام اور غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرنے والے اعتماقین کے نام لے کر ان کی حفاظت وصیانت اور ان کے کام کی قبولیت اور فروغ کے لیے زبر دست دعا کر ائی ، جو مخفوظ رکار ڈ ہے۔

اس رمضان میں برما میں اراکان کے مسلمانوں اور ہندوستان میں آسام کے مسلمانوں پرظلم وسم کے جو پہاڑتوڑے گئے اس کا آپ کی طبیعت پر بہت زیادہ اثر تھا، آسام کے لیے ایک وفد مولا ناخالد بیک ندوی اورڈ اکٹر صالح کر بم (شخے پانڈے) کی سرکردگی میں روانہ کیا جنھوں نے حالات کا جائزہ لے کرمظلومین کی بڑی مددی۔ آپ کے ساتھ اعتکاف کرنے کے لیے نومسلموں کی بڑی تعداد آئی ہوئی سخی، ان میں کیرالا کے ایک بڑے امراض چشم کے ماہرڈ اکٹر صادق بھی سخے، اس کے علاوہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد اور علاء وطلبہ سخے، اور آخری راتوں میں تعداد ہزار دو ہزار پہنچ گئی تھی ۔عید آگئی، نماز پڑھانے اور مزید خطبہ دینے اور تقریر کرنے کی یہ ذمہ داری آپ بی کی تھی، جوحضرت مولا ناسید ابوالحس علی شدوی قدس مرہ نے آپ پرڈ الی تھی، حیزت مولا ناسید ابوالحس علی شدوی قدس مرہ نے آپ پرڈ الی تھی، جوحضرت مولا ناسید ابوالحس علی شدوی قدس مرہ نے آپ پرڈ الی تھی، جیم خطرت مولا ناک

انقال کے بعد تقریر کے لیے آپ حضرت مولانا محدرالع صاحب سے فرماتے کین ان
کا آپ پر ہی تقاضہ ہوتا ، اور اب انہوں نے درمیان خطبہ میں ہی اردو میں ہی پیغام
دینا شروع کردیا ، جو بڑا ہی مو ثر اور جنجھوڑ نے والا ہوتا ، آپ نے ہمت کر کے یہ پوری
فرمد داری انجام دی ،عید ملنے ملانے کا بھی رکھا ، البتہ ڈاکٹر جمیل فاروقی ،عبید الرحمٰن
خال صاحب ، قاضی عتیق احمد صاحب (داماد حضرت قاری صدیق احمد صاحب
باندوی) اور بھائی اکرم خال کے یہاں جانے کے معمولات عید پورے کئے۔

# دارالعلوم ندوة العلماء مين تغليمي سال كا آغاز

اگر چہ آپ کی طبیعت کی شغل کواختیار کرنے کی نہیں تھی ،لیکن جو ہمت و حوصلداللدنے آپ کو دیا تھا، اور دینی بات کہنچانے کے جذبہ نے آپ کو درجہ جانے برآ مادہ کیا،لیکن جمۃ اللہ البالغہ،ارکان اربعہ، سیح بخاری ادر قر آن مجید کے گھنٹوں کو لیا، جو چند ہی دن بڑی ہمت کرے جاری رکھ سکے،لیکن اس میں طلبہ کو گائڈ لائن دے دی۔ کھنؤ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کھل جانے کے بعد آپ نے کچھ دن تو تدریس کی ذمه داری نبهائی، حجة الله البالغه بھی شروع کرادی، چند ہی سبق طلبے نے پڑھے بیکن <sup>م</sup>ن گاتے رہے ،ای طرح ارکان اربعہ اورتفییر وحدیث کے گھنٹوں میں مجمی گئے ، گربیسلسلہ چند ہی دن میں موقوف ہوگیا ، طلبہ بیآس نگائے رہے کہ استفادہ كا موقع ملے كاءاور مولانا صحت ياب بوجائين مح، البته وه همت كر كے چيو في چھوٹے جلسوں میں مقامی طور پر اور قرب وجوار میں تشریف لے گئے، پھریہ بھی سلسله بند ہوگیا،طبیعت میں اتار چڑھاؤ برابر رہتا، ادر مھی معلوم ہوا کہ جیسے طبیعت بالکل سیح ہوگئی،لیکن رات میں نکلیف روز بڑھ جاتی اور کوئی رات بھی رمضان سے آپ سونه سکے، بیٹھ کر دات گزار نی پڑیں ، کروٹ لینا بھی محال ہوتا جار ہاتھا، بالآخریہ سطے بایا اور حضرت مولانا سیدمحدرالع حسنی ندوی مدظله کا بھی ایماء تھا کہ حضرت مولانا

#### افتخاراکسن کا ندهلوی دامت برکاتهم کی خدمت میں چنددن گز ارلیں۔

#### كاندهله كاسفر

کھنؤے کار کے ذریعہ سفر ہوا، درمیان میں مراد آباد اور ہاپوڑ میں پھے پھے دری قیام بھی کیا، ہاپوڑ میں بیاری کا پھر تملہ ہوا، کین آبت کریمہ کے دم کرنے سے فوری طور پر فائدہ ہوگیا، قیام جامعہ رحمانیہ پرانا بازار میں تھا، یہاں سے عمر کوچل کر دیر رات میں کا ندھلہ پہو نچے، جہاں حضرت مولا ناافخارالحن کا ندھلوی دامت برکاتہم منظر سے، لیکن دیردات ہونے کی وجہ سے حضرت سے ملاقات مج کی طے پائی، اور ان کے خلف اکبر حضرت مولا نا نورالحن راشد کا ندھلوی نے ابنا مہمان بنا کر پوری خاطر داری اور تکریم کا معاملہ کیا اور ہر طرح کی راحت کا سامان فراہم کیا اور ہر حسوس کو ایک ہوا، سفر میں راقم کرایا کہ دہ اپنے بی گھر میں ہیں اور داقعہ بھی میر تھا جوہم سب کو حسوں ہوا، سفر میں راقم الحروف محمود اور برادران عبداللہ پرتا ہے گڑھی، منظا رالاسلام مراد آبادی، شفیق خال الحروف محمود اور برادران عبداللہ پرتا ہے گڑھی، منظا رالاسلام مراد آبادی، شفیق خال صاحب بھونو اور شیم صاحب جن کی گاڑی تھی ساتھ شھے۔

صبح حفزت مولانا دامت برکاتهم کی خدمت میں حاضری ہوئی، حضرت مولانا نے اپنے قریب کری پر بھا کر بڑتے تعلق کا اظہار فر مایا اور مسلسل ان کی طرف حفزت متوجد ہے، پھر عصر کے وقت بھی معمول رہا، اور حفزت نے اس طرح دیر تک اخرات ہیں وہ اپنی بٹھا کر توجہ ڈالی، اور دفقاء کو پچھ پڑھنے کو کہا تا کہ جو بیاری کے اثرات ہیں وہ دور ہوئیں، طبیعت ماشاء اللہ بحال ہوگئ، اور چہرہ پر بشاشت ظاہر ہوئی اور پچھ کھا نا پینا بھی شروع ہوگیا، پھر متعین دن گز ارکر منصور پور، خال جہال پور، حسین آباد جہال مولانا کی پھو پھی مرحومہ کے اعزہ واقارب ہیں مل ملاکر میرٹھ کے راستہ مراد آباد ہوت ہوئے واپس آئے، منصور پور میں سید محمد مطلوب صاحب نے بداصرار اپنے ہوتے واپس آئے، منصور پور میں سید محمد مطلوب صاحب نے بداصرار اپنے بہاں شہرایا، چکیم لیس سے ملاقات کے لیے گئے، جومولانا کے حقیق بھو بھا مولانا سید

محرطا ہرمنصور پوری مرحوم کے برا دراصغریں ،اورسید بختیارصاحب خود ملنے آئے ،شاہ جہاں پور میں سید محمد نعمان صاحب اپنے مکان اور مدرسہ پر لے گئے، وہاں سے سید محمد كليم صاحب كے يہاں محے، (١) جہال مامول مصطفیٰ رائے بريلوى كى صاحبزادى ہیں،اورسیدمحرشارق حسین آباد لے گئے،جہاں ان کے والد چیاو غیرہ جمع تھے،ایک دینی مدرسہ کے قیام کی بات بھی آئی،خدا کرے نتیجہ خیز ہو،میرٹھ کے ایک گاؤں میں ایک بزرگ شخصیت کے باس گئے،انہوں نے خاص توجہ فرمائی،اور جواثرات محسوس کتے اس کے ازالہ کی تدبیر کی ، وہیں ایک مدرسہ میں طلبہ کو خطاب بھی کیا، حالا تک طاقت جواب دے رہی تھی ،اور بولنا مشکل ہور ہا تھا،واپسی امروہہ،مرادآ باد ہے راسته سيخفى ،امروبه مين حكيم شعيب صاحب كوركها مفتى سيد محمد عفان منصور بوري استاد جامعہ اسلامیہ امروہ ہے مکان پر گئے،اور پھر پچھے دیر مرادآ باد ٹہرے۔ حکیم معیب صاحب نے جو مکیم صیانت الله صاحب امروہی کے جانشین ہیں گردے کی طرف ہاتھ رکھ کرالٹراساؤنڈ کے لئے کہا،اور جانجیں بتا ئیں تھیں، چنانچے مرادآ بادمیں ڈاکٹر علاءالدین صاحب نے بیرجانجیں کروئیں جہاں قیام تھااور پھر ہریلی میں اپنے ایک متعلق ماہر ڈاکٹر کوفون کرایا انہوں نے الٹراساؤنڈ کیا، اور رپورٹ دیکھ کر پچھ شبهات كا اظهاركيا ليكن جانجول سے بيخدشات دور مورب تھے، البته الٹراساؤنڈ كي ر پورٹ تشویش کا ہاعث تھی۔

<sup>(</sup>۱)افسوس كرسيد حجو كليم خال جهانپورى كى بحى كجمدى عرصه كے بعدوفات موكى رحمداللدرحمة واسعة \_

بریلی) سے مشورہ کریں گے اور مزید الٹراساؤنڈ کرالیں گے، یہاں سے چلو، راستہ میں ایک مقام پرتھوڑ ارکے، پھرسیتا پور میں پچھ دبر قیام کیا اور اپنے مدرسہ گئے، جوشفیق سیتا پوری اور مولوی ناظم ندوی کی گرانی میں مولا نا کی سرپرتی میں چل رہا ہے، یہاں عشاء کی نماز پڑھی پھر کھنو والی ہوئے، راستہ سے گھر والوں کے لیے کھانے وغیرہ کی چیز خریدی، سفر سے لوشتے وقت مولا نا گھر والوں کے اس حق کا خیال رکھتے تھے۔ کھنے والی آ کر مزید ماہر معلین سے رابطہ قائم کر کے دواشر وع کی گئی۔

برادرم عبداللد كبتے بين كه:

''اس درمیان میں نیم بھائی سے حضرت مرحوم نے فرمایا کہان بزرگوں سے ملنے کا فائدہ ابھی نہیں زندگی کے آخری لمحات میں محسوس ہوگا۔''

اس کا پس منظریہ تھا کہ ان کے بعض مشاغل اور مصروفیات تھیں جن کی وجہ سے ان کوجلد واپسی کا تقاضا تھا، ان کلمات سے حضرت نے ان کوتسلی دی؟

ڈاکٹر صالح کریم صاحب کونون کر کے مراد آباد کے ڈاکٹر علاء الدین سیفی اور ڈاکٹر مشاہد علی نے اپنی تشویش سے آگاہ کیا اور کہا مزید اچھے ڈاکٹر سے فور آرجوع کرلیا جائے ، پھر ڈاکٹر سے بھال صاحب سے دوبارہ الٹراسا وَنڈ کرایا اور مرض بڑھا ہوا نظر آیا، اس لیے ٹی اسکین کا مشورہ ہوا جو میڈیکل کالج میں کرایا گیا اور اس کی رپورٹ ڈاکٹر کوثر عثمان صاحب بہت پریشان ہوئے اور انھوں نے ڈاکٹر کوثر عثمان کو دکھائی، ڈاکٹر کوثر عثمان صاحب بہت پریشان ہوئے اور انھوں نے گردے کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر دلیلا سے فون پر بات کی اور کہا کہ اس میں در کرنے کی ضرورت نہیں، ہم خود چلیں گے، ہم نے فور آبھائی محد میاں کوفون کر کے گاڑی منگائی میر مولانا ڈاکٹر کوثر عثمان کے گھر گئے۔

پھر ڈاکٹر کوٹر عثان نے خصوصی طور پرمولا نا کو ڈاکٹر دلیلا کو دکھایا اور آپس میں مشورہ کے بعدم بنی میں ٹاٹا میموریل اسپتال لے جانے کوکہا، اس کے بعدا گلے ہی

دن مبى رواند موسة \_

متمبني كاسفر

ممبئ جانے سے پہلے مولا نارائے بریلی ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ ڈاکٹر صالح کریم ہنجے پانڈے کہتے ہیں جمبئ میں ہم لوگوں کی پریشانی دیکھ کر جورپورٹوں کے آنے کے بعد اور ڈاکٹر کے مشورہ کے بعد زیادہ ظاہر ہورہی تھی شام کومولا نا اساعیل بھولاندوی کے مکان پرمولا نانے فرمایا:

> '' ڈاکٹر صاحب آپ پریشان کیوں ہیں، موت تو برق ہے، علاج چونکہ سنت ہے کہ کر میں اسے کرر ہا ہوں، اور پھر ہم سب کی طرف مخاطب ہوکر پرزور انداز میں فر مایا کہ آپ سب لوگ اپنے ایمان کو درست سیجے، ہمارا ایمان ویقین ایمانہیں ہونا چاہیے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت برق ہے، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں۔''

پھرا مجلے دن مزید جانجیں کروائی گئیں،اور پھرہم لوگ بقرعید سے پہلے لکھنو واپس آم گئے، لکھنو آکرمولانا نے ہم سے پوچھا کہ صحیح بتاہیے کر پورٹ کیا ہے؟ میں اپنی آواز پر قابو نہ رکھ سکا، مولانا نے فرمایا پریشان نہ ہوئیے، مجھے بالکل پریشانی نہیں ہے۔

وسط اکتوبر ۱۱۰۲ء (ذی تعده رذی الجیتر ۱۳۳۷ هر) میں ممبئی کا سفر ہوا ، اور اس سفر میں جونوری طور پر جہاز سے طے پایا تھا ، کھنو سے مولا نا بلال حنی ، ڈاکٹر صالح کریم اور برادران عبداللہ اور عمران ندوی ممبئی ساتھ گئے ، اور بنگلور کے مولا نا خالد بیک ندوی جن کے ڈاکٹر ول سے ایجھے روابط ہیں ، اور حضرت مولا نا سے خاص تعلق ہے آئے ، اور قیام مولا نا اساعیل بھولا صاحب ندوی کے مکان پر رہا۔ انہوں نے اپنا بورا کھر خالی کردیا تھا، اور پھرٹا ٹا ہا سپطل میں جو ہندوستان کا سب سے برا ہاسپول ہے، ۱۸را کتوبر۱۴۰۲ء کو دکھایا اور جانچیں ہوئیں اور کچھ جانچیں نا ناوتی میں ہوئیں، درمیان میں ایک بڑے ڈاکٹر نے جوٹاٹا ہاسپول کا سب سے بڑا ڈ اکٹر تھا کچھالیی باتیں مایوی کی کیس کہ حضرت مولا نا کوجلال آھیا، حالا لکہ رفقاءاور تیار دار بڑے فکر مند اور بریشان تھے، لیکن حضرت مولانا سکون واطمینان کے پہاڑ تنے ، فر مایا که آج لوگول نے سب کچھ ڈاکٹر وں اور دواکو بچھ لیا ہے ، اسباب پر نگاہ پہلے اورمسبب الاسباب سے توجہ بہٹ گئ ہے، معقیدہ کی خرابی کی بات ہے، موت وحیات کامعالمہ اللہ نے اینے ہاتھ میں رکھاہے، اور شفاء دینے والابھی وہی ہے، کہاں سے کیا راستہ الله نكالے بياس كے علم ميں ہے، اس لئے الله سے لولگاني جاہمے اور يے كل باتیں نہیں کرنی چاہئے، مولانا نے ڈاکٹر کے سامنے بھی سخت بات کہی اور بعد میں مولانا خالد بیگ ندوی، ڈاکٹر صالح کریم (سابق ہنچے یانڈ ہے) کی طرف متوجہ ہوکرانہیں بھی تنبید کی مولانا اساعیل بھولاندوی کے یہاں قیام میں مجلس بھی ہوئی، مولانا بڑے منشرح رہے اور اصلاح وتربیت کی بڑی مفید باتیں ارشاد فرماتے رجے۔ادھرطب بونانی کاعلاج مولا نااساعیل بھولانے شروع کرایا۔

روانہ ہونے سے ایک دن پہلے ایک جانچ جورہ گئ تھی اور غیر ضروری تھی گر احتیاطی تدابیر کے تحت کرالینے کی رائے آئی اور مولانا نہ چاہتے ہوئے مجبور ہو گئے، اس کے بعد طبیعت پرشدیدا ٹر پڑااورایک قے ہوئی، پھر کھانے کی اشتہاختم ہوگئی اور کھانے سے چڑھ ہوگئی، اور کھانا آتے ہی بومسوں کرنے لگے، ایک الرجی ہی ہوگئی تھی، جومسلسل بڑھتی گئی، اور سجی تدابیر کی گئیں گران میں کامیانی نہاں۔

مجلسى افادات برمكان اساعيل ياسين بهولا ندوي

حضرت مولانا سیدعبداللد حسنی ندوی رحمة الله علیم بنی علاج کے لیے اس وقت تشریف لے گئے جب کا ندھلہ سے واپسی پر بریلی میں الٹراساؤنڈ کی رپورٹ تشویشناک ظاہر ہوئی، اور تکھنو میں رپورٹوں نے اس کی تقعدیت کی تو حضرت مولانا سید محمد رابع حسی ندوی کے مشورہ کے بعد فوری طور پر مبئی جانے کا فیصلہ کیا گیا اور قیام کی صورت مولوی اساعیل یاسین بھولا ندوی جو گیشوری کے مکان پر بنائی گئی، چھدن قیام رہا، عصر بعد مجلسیں ہوتیں جس میں تبلینی جماعت کے کارگز ارافر اور علاء اور تاجر پیشاوگ اور دوسرے اہل تعلق شریک ہوئے، ان مجلسی افا دات کومولا نا اساعیل یاسین بھولا ندوی نے راقم سے بیان کیا جو پیش کیے جارہے ہیں، فرمایا:

"ہمارے حضرات کو تقویۃ الا یمان پڑھنے کی سخت ضرورت ہے کہ ان کے اندر شرک داخل ہوجاتا ہے، اور وہ محسول بھی نہیں کر پاتے، جسے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو یہ یقین کر لیتے ہیں کہ کام بن ہی جائے گا، حالانکہ کام بنانے والا صرف اللہ ہے، اور اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔"

ایک موقع پر دعوت و تبلیغ سے جڑے افراد ملاقات کے لیے آئے، دوران مختلو بہت ی الیی باتیں زیر تذکرہ آئیں جو قابل اصلاح معلوم ہوئیں تو فر مایا:

" ہمارے اکا برروک ٹوک کرتے تھے اور تعبیہ فرماتے تھے اور تعبیہ فرماتے تھے اور یوبر مردوری ہے، علماء کے لیے بھی، داعیوں مبلغوں کے لیے بھی، اس کی ضرورت ہر دور میں رہی ہے اور ہر دور میں رہے گی، اس کی مثال یوں سمجھتے کہ سر کے بال ہوں، ہاتھ پیر کے ناخن، کا فے دونوں جا کیں گے، اگر نہ کا فے جا کیں تو اس مخف سے لوگوں کو تفر ہوجائے، اسی طرح ہمارے اداروں جماعتوں اور تحریکوں کا حال ہے کہ جو چیز حدود سے نکلے گی تو اس کو چھا ٹنا حال ہے کہ جو چیز حدود سے نکلے گی تو اس کو چھا ٹنا حال ہے کہ جو چیز حدود سے نکلے گی تو اس کو چھا ٹنا

ایک مجلس میں کھانے کے بعد جبکہ کھانے کی مجلس برخاست نہیں ہوئی تھی،

اس میں کی واقعات سنائے اور فرمایا:

دوکسی شہر یا علاقہ میں جاتا ہوں تو میں دہاں پوچھتا ہوں کہ کوئی
ایسا اہل اللہ ہوجس کولوگ پہچانے نہ ہوں، ان سے جاکر میں
ضرور ملتا ہوں، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، ایک ایسے بزرگ کا
دیو بند میں پنہ چلامعلوم ہوا کہ وہ پورے دن تلاوت قرآن کریم
کرتے ہیں، اور ملتے جلتے نہیں، حضرت مولانا سید حسین احمد مرفی کے خلفاء میں تھے، حضرت مولانا علی میاں اور ان کے
مرفی کے خلفاء میں تھے، حضرت مولانا علی میاں اور ان کے
بڑے بھائی میرے دادا ڈاکٹر سیدعبدالعلی صاحب کی نسبت سے
جن کا حضرت مدتی بڑا خیال فرماتے تھے، مجھے ملنے کی اجازت
دی اور توجہ وشفقت فرمائی۔(۱) ایسے ہی مکہ مرمہ میں ایک شامی
بزرگ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، (۲) مجھکو بمیشہ اس کی فکر

چونکہ بیسفرعلاج کے تعلق سے ہواتھا، ڈاکٹر صالح کریم (سابق ڈاکٹر سخے
پانڈ سے) جولکھنو سے ساتھ آئے تھے نے آکر عرض کیا کہ آج ای ڈاکٹر سے اپائٹٹمنٹ
ہے جو سب سے بڑا ہے اور اس مرض کا (جس کی تحقیق کے لیے سفر ہوا ہے)
اسپھلسٹ ہے، آسانی سے وقت نہیں دیتا، ڈاکٹر صالح کریم اور مولوی خالد بیک
ندوی بڑے خوش خوش بتانے لگے، حضرت کو جلال آگیا اور تو حید پر بولنے لگے اور
ایسے حقائق بیان کے کہ سب دنگ رہ گئے اور فرمایا:

' کہیں اس سے بچھ ہوتا ہے، نہ چھوٹا ڈاکٹر نہ بڑا ڈاکٹر، نہ یہاں کا نہ دہاں کا، شفا بس اللہ کے ہاتھ میں ہے، علاج ومعالجہ میں آج کل بہت غلوسے کا مرایا جارہا ہے اور اسباب پرلوگوں کو یقین

<sup>(</sup>۱) مولا تامحمودصاحبٌ (۲) ﷺ سعيدطنطا وي اطال الله بقاءَ (برادرهيتي علامه على طنطا وي مرحوم)

ا تنابر ها گیا ہے کہ اللہ پر اعتماد متزازل ہور ہا ہے حالا نکہ سارے اسباب اس کے بنائے ہوئے ہیں۔'' فرمایا:

''جولوگ ارشاد وتربیت کا کام کرتے ہیں ان کو مال والوں سے روابط نہیں بڑھانے چاہئیں اور ان کو حفرت مولانا اشرف علی تھانو گ کے مواعظ وملفوظات کا مطالعہ کرنا جا ہیے۔''

ایک بزرگ کا ایک ملفوظ سناتے ہوئے اس پرتعلیق فر مائی کہ ایک بزرگ کی بات ایک بزرگ نے نقل کی کہ تین کتابیں المبیلی ہیں، قرآن مجید، بخاری شریف اور مثنوی مولا ناروم نے رمایا:

''ہمیں بیبات مناسب نہ گی،اس کی تاویل کی جائے گی،ان کی مرادرہی ہوگی کہاللہ کی کتابوں میں قرآن مجید کی نظیر نہیں،انبیاء کے کلام میں حدیث کے مجموعوں میں بخاری شریف کی مثال نہیں اور بزرگوں اور مصلحین کی کتابوں میں مثنوی (مولانا روم) کا جواب نہیں۔''

ممبئی کے قیام میں حضرت مولانا کی طبیعت بڑی ہشاش بشاش رہی، سارے سٹ جواعلی سے اعلی سے مولانا کے نہ چا ہے ہوئے کرائے گئے سے، آخری سلٹ نیوکلیر سٹ بھی کرایا گیا تھا جواندیشے سے وہ بالکل سامنے آ چکے سے، آیک ڈاکٹر نے منھ پر کہدیا تھا کہ اب آپ کی زندگی پوری ہوگئ، کینسرکا آخری اسٹیج ہے، لیکن وہ سکون وطمانیت کے پیکر بنے رہے، ورد دور کرنے کی دوا بھی نہیں کی، اور نہ نیندکی دوالی، اللہ پران کا جیسا یقین وایمان اور تقدیر پرراضی برضار ہنا جیساد یکھا گیااس کی مثال نہیں ملتی، کھانا بھی رغبت سے کھایا، اور طبیعت میں بہت انشراح رہا، اس کا تذکرہ گھرواپس آ کربھی کیا۔

# اہل تعلق کی بےقراری اور دعاؤں کاغیر معمولی اہتمام

ممبئ کے سفر اور وہاں کے شف وغیرہ کی رپورٹ کی خبراڑتی پڑتی قریب ودور اللہ تعلق اور دور دراز جگہوں اور ملک و ملک سے باہر تک پہو نج گئی، فون آنے شروع ہوئے ، اہل تعلق نے حربین شریفین منی، عرفات سے بھی فون کئے، دعاؤں کے غیر معمولی اہتمام کی خبریں موصول ہوتی رہیں، مشاک نے بھی اس کا بڑا اہتمام کیا، حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب بھی جج پر تھے اور فرماتے تھے ہم نے بہت دعائیں کیں، اور کوئی جگہ اور کوئی قبولیت کا وقت نہیں چھوڑا، کہ دعا نہ کی ہو، یقینا اس کا ان کو آخرت میں برا فائدہ پہو نجے گا، اور یہاں دنیا میں ان کے مشن کو فروغ حاصبل ہوگا، مشور ہے بھی لوگوں نے علاج ومعالجہ کے طرح طرح کرح سے جو علم و تجربہ میں تھا دیا ، اور جس سے جو فائدہ اٹھایا جاسکتا تھا اٹھایا بھی گیا، کیکن اللہ کی طرف سے جو طے اور مقرر تھا گاڑی اسی رخ برچلتی دیا۔

#### مرض وفات

مرض وفات کی مدت جب ہے وہ ظاہر ہوا چھ ماہ نظر آتی ہے، متعدد باوثوق ذرائع وعوامل ہے یہ بات پایر شبوت کو پہنچ چکی تھی ، آپ پرسحر کاغیر معمولی اثر ہے، اس کے ذریعہ آپ کو اس سنت نبوی ہے بھی گذرنا تھا جو محور ہونے کی غیر اختیار ک سنت تھی ، اس کے لئے جوعلاج کے طریقے بس میں شے وہ اختیار کے گئے، لیکن مرض کی جوصورت قائم ہو چکی تھی اس کے علاج کی کوئی صورت کارگر نظر نہ آئی ، اور ایلو پیتے، ہومیو پہتے ، یونانی جس ڈاکٹر ، حکیم کی طرف رجوع کیا گیا وہ اس حد تک تو علاج پر تیار رہاکہ اللہ نے اگر چاہا تو شفا ہو سکتی ہے، ایلو پہتے میں بڑے سے بڑے ڈاکٹر کی طرف جب رجوع کیا گیا، تو ان ڈاکٹر وں نے بہت غیر مہذب انداز میں بڑی صراحت سے کہہ دیا کہ اب آپ کی زندگی پوری ہو چکی ہے، آپ نے اس کا کوئی اثر لینے کے بجائے اینے تمارداروں سے کہا کہ کیا پیجلد سے جلد مارنے والے ہیں،ان کے پاس ہمیں لائے کیوں، ڈاکٹر وں پرجویفین کی کیفیت،علاج ومعالجہ پرجواعمّا د کا حال آج کل ہوتا جار ہا ہے اور اس کے نتیجہ میں اللہ پراعتا دویقین کمزور ہور ہاہے، اس کی آپ کو برابرفکررہتی تھی، اس لئے علاج پرغیر معمولی صرفہ کوآپ جائز نہیں سجھتے تھے، ادر علاج برعلاج کی طرف بھا گئے اور گھبرا کر مہنگے سے مہنگے علاج اختیار کرنے کی آپ مذمت کرتے تھے، اور جب آپ نے بیدد یکھا کہ لوگ آپ کے ساتھ ایبا کرنے جارہے میں ،توایک روز ایک تمار دار مولوی خالد بیک ندوی کو ہاتھ پکڑ کرصاف فظوں میں کہددیا کہاںیا کسی صورت میں ہونے نیدینا اور نہ ہی ایساعلاج ہونے دینا کہ جس سے ہماری شرعی بیئت متاثر ہو اورداڑھی وغیرہ قائم نہ رہ سکے۔ البتہ بڑھنے پڑھانے ،قرآنی آیات اورسورتوں کے سننے سنانے کا خوب معمول رکھا مبح فجر کی نماز کے بعد فورا فورا قرآن مجید سنتے ،سورۂ بقرہ مولوی محمد طارق اکری ندوی (فرزندا صغر مولانا محمد صادق اکرمی ندوی بهنکلی) دار العلوم ندوة العلماء سے آگر سناتے ،جب زیادہ مُضندک برهی توشفقة انہیں سورے آنے سے روک دیا، اور دوسرے وقت آنے کوکہا، چنانچہ وہ مغرب کی نماز فورا بعد سنانے لگتے ، پچھون تک دوسرے وقت سنانے كامعمول حافظ احمرعبد الرحلن صديق حيدرآبادي فيجمى جارى ركها مولوى رضوان نستار بهنکی مولوی نظار الاسلام ندوی مرادآبا دی، اور جاجی عبد الله پرتا بگذهی، ساتهه بی ربة ،اورخدمت كرت،اورجب مولوى افضل منى يورى ندوى منى يورس آ كي تودن کا حصہ اور پھرشام کا ابتدائی حصہ گذارتے اور بھی پوری رات بھی ،اور جوآخری دن اسپتال میں گذرے، ان میں شفق سیتا بوری مولوی جمال سلطان بوری ندوی، ڈاکٹر صالح كريم نے بھی بڑاونت دیا،اورخوب دعا كيں ليں۔

ایک بڑی چیز جس کا خیال مولانا کی زندگی میں بہت دیکھاوہ ان آخری ایام میں اور بڑھ گیا تھا، ایک آ داب کا خیال خاص شعائر الله کا ادب قرآن مجید کسی نے لگادیا کہ نیں مے فرحت ہوگی، کین انہوں نے باتوں کی آواز سی تو جلال آیا، قرآن مجید پڑھا جارہا ہواور بھی میں آوازیں، تواب کے بجائے گناہ ہوگا، اور بند کرادیا، دوسرا سنتوں کا خیال، دائیں، بائیں کا فرق اور اس کا لحاظ واستحضار، سلام اور دوسرے حقوق کا خیال، بڑے چھوٹے کا فرق، پرانے تعلقات کا پاس، کمزوروں، غریبوں، اور تعلق رکھنے والوں کی فکر اور عزیزوں کا خیال وغیرہ، ذرا بھی اس میں خفلت نظر نہ آتی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور شفقت علی الحلق کا وصف بہت نمایاں ہوگیا تھا، نماز میں جماعت کا ہمیشہ خیال رکھا، اس بیاری میں آخر تک اس کی مداومت رکھی، اور آخری ونوں اسپتال میں مولا نابلال صاحب امامت کرتے، اور ہم میں سے بعض لوگوں کو بھی ان آخری دنوں میں ساتھ نمازیر ھنے کی سعادت صاصل ہوجاتی۔

#### آخرىامامت

عیدالفطر کے بعد کمزوری بردھتی چلی گئی تھی، عیدالانتی میں کمزوری اس حد تک
بردھ کی کہ نماز پڑھانامشکل ہوگیا، تقریر نئی کرسکے، کسی طرح مختر خطبہ دیا، حضرت مولانا
سید محمد رابع حشی ندوی نے تقریر کی، دوسرے ہی دن پھرکاندھلہ تشریف لے
گئے۔ ۲۱۲ اور کے دوزنامچہ میں عیدالانتی کی تکیشاہ کم اللہ میں امامت کے تعلق سے راقم
نے جولکھا ہے، اس سے پہ چلی ہانہوں نے سترہ سال مع خطبہ کنماز پڑھائی، اور
اس سے پہلے امامت دوسال قبل سے کرنے گئے، روزنامچہ میں جو ذکور ہے وہ اس طرح
ہے: 'منماز عیدا بحضرت ( یعنی حضرت مولانا سید ابوالحس علی ندوی ) نے پڑھائی ادھر
۲ سال سے چھوڑ دی ہے، خطبہ دے دیا کرتے تھے، اب کی سے وہ بھی چھوڑ دیا، اور
مولانا سیدعبداللہ شنی صاحب نے ہی خطبہ دیا کہتے تھے، اب کی سے وہ بھی چھوڑ دیا، اور
مولانا سیدعبداللہ شنی صاحب نے ہی خطبہ دیا کہتے تھے، اب کی سے وہ بھی چھوڑ دیا، اور
مولانا سیدعبداللہ شنی صاحب نے ہی خطبہ دیا کہتے تھے، اب کی سے وہ بھی چھوڑ دیا، اور
موثر اورا کیک دنشیس تقریر فرمائی' ( روزنا مچہدا اللہ حسنی صاحب نے دیا، اور تقریر دلہذیر

حصرت مولاناسيد محمد رالع حسنى ندوى مد ظله نے فرمائی۔

#### كاندهله كادوسراسفر

عیدالاضی کے دوسرے دن برکۃ العصر حضرت مولانا افتخار الحن کا ندھلوی کی خدمت بیں تشریف لے گئے ، مولانا نور الحن راشدصاحب نے اپنامہمان بنایا ، ماشاء اللہ وہاں جا کر بھوک کھل گئی اور طبیعت بہتری کی طرف مائل رہی ۔ کا ندھلہ کے اس دوسرے سفر میں مولا ناسید بلال عبد الحی حسنی ندوی ، برا درم عبد اللہ پرتا جگڑھی ، مولوی نظار الاسلام ندوی ساتھ شخے ، اور بہت کچھ فائدہ محسوس کر کے واپس ہوئے۔

# رائے بریلی کا قیام

کاندهلہ سے واپس آکررائے بریلی میں قیام فرمایا اور اکھنوکے ہجوم سے

ہیں انقطاع الی اللہ چاہتے تھے، اور بہت قربی تعلق والوں (خاص اعزة وا قارب اور
میں انقطاع الی اللہ چاہتے تھے، اور بہت قربی تعلق والوں (خاص اعزة وا قارب اور
خاص رفقاء وخدام) کو ہی اجازت تھی، صحت بری مضمل تھی، تکلیف میں روز بروز
اضافہ ہوتا گیا، اور ہولی (ہندؤوں کے تہوار) کے زمانہ میں مرض نے پھر حملہ کیا، اور
تکلیف نے شدت اختیار کی، ادھر جاڑے کا موسم آگیا، ٹھنڈک بڑھنے گئی، ضرورت
تکلیف نے شدت اختیار کی، ادھر جاڑے کا موسم آگیا، ٹھنڈک بڑھنے گئی، ضرورت
مقی کہ جگہ بدلی جائے اور پچھ دوسرے ماہر معالجوں سے بھی مشورہ کیا جائے۔ رائے
ہو بلی کے زمانۂ قیام میں تحفیظ القرآن تکیہ ضیاء العلوم میدان پور کے بعض پرانے
اسا تذہ اور لیعض نیاز مند حاضر خدمت ہوئے اور کوئی نہ کوئی ملنے کے لیے یہاں بھی
پہونچ جا تا، مولا نا بلال صاحب پوری تیار داری کرتے۔ یہ ماہ نومبر کا آئے مطابق ذی
المجسس المجسل اللہ کے اس میں شرکت فرمائی۔
کے ماموں و پچا سید مصباح النبی صنی نے رصلت فرمائی، مولا نا نے علالت وضعف کے باوجود نماز تدفین میں شرکت فرمائی۔

## تمکور( بنگلور ) کاسفر

دسمیر ۱۳۰۲ء کے دوسرے اور محرم الحرام ۱۳۳۴ اور کے تیسرے ہفتہ میں آب وہوابد لنے کے لئے ایک سفر تمکور (بنگلور) کا طے پایا اور ایک ہفتہ قیام کیا، ہومیو بدیتے کے ایک ماہر معالج کو بھی دکھایا اور ان کی دوا چلنی شروع ہوئی جوآخر تک جاری رہی، اور شہو کہ کی طرف بھی ایک دن تشریف لے گئے اور وہاں بھی ایک معالج کو دکھایا، اور ایک دوا کے ذریعہ وہ چیز نکالی جوائدر بہت نقصان پہنچا چکی تھی۔ وہ چیز کی نے حسد ایک دوا کے ذریعہ وہ چیز نکالی جوائدر بہت نقصان پہنچا چکی تھی۔ وہ چیز کی نے حسد وعداوت میں کھلائی تھی جس میں سمیت تھی، اس اعتبار سے آپ کا معاملہ اپنے جدامجد سیدناحسن رضی اللہ عنہ سے مشابدرہا۔

کرنا تک میں مولوی خالد بیک ندوی میزبان رہے، اور تیاردار بھی، بنگلور گذرگاہ تھا، تمکور میں قیام تھا، جو بنگلور سے متصل شہر ہے، مولوی خالد بیک صاحب کے مکان کا سنگ بنیا در کھا اور دعا فر مائی، چونکہ مولوی خالد بیک ندوی مولا نا بلال صاحب کے مشورہ سے حضرت مولا نا کے علاج کے لیے معلی سے رابطہ قائم کیے ہوئے تھے اس لیے ان کومولا ناعلیہ الرحمہ نے ایک خاص نصیحت بلکہ دصیت میک کہ کوئی ایساعلاج یا عمل ہرگز ندہونے دیں جس سے ان کی شرعی ہیئت پر ذرا بھی اثر پڑے، اور کوئی الیا علاج یا کی خوراک نددی جائے جو ذرا بھی مشکوک ومشتبہ ہو، اور کوئی الیا عمل نہ ہوجس سے حیا متاثر ہو، اس لئے کوئی ایساعلاج بڑے مشورے کے بعد تیارداروں نے شروع کیا، متاثر ہو، اس لئے کوئی ایساعلاج بڑے مشورے کے بعد تیارداروں نے شروع کیا، حس کے شروع ہونے سے ظاہری طور پر فائدہ زیادہ متوقع تھا، اور کوئی ظاہری جسمائی وشرعی نقصان نہیں تھا، حضرت مولا نانے تو کلا علی اللہ عزیمت کو اختیار کیا اور صبر ورضا کا دامن مضبوطی سے تھام لیا۔

بنگلورے واپسی اوررائے بریلی کا قیام

رائے بریلی کا قیام میسوئی کے لئے اور شمری آب وہوا سے بیخے کے لئے

افتیارکیا گیا، جوزندگی بحرے معمولات تھے وہ جاری رکھے، اور فرق نہ آنے دیا ہلی فرجی برابر جاری رہتا، جہری ذکر بھی جاری رکھا، آواز اور مقدار بیں صحت کی حدورجہ کمزوری کی وجہ ہے کی کردی تھی، لیکن قلب مسلسل جاری تھا، اورا یک دفحہ فر مایا بھی کہ قلبی ذکر کا فائدہ کھلا ہوا محسوس ہور ہا ہے، مولا تا بلال صنی جن کا قیام رائے بریلی میں رہتا ہے، کھانے پینے، دوا دینے، پھل وفروٹ اور سوپ وغیرہ پیش کرنے کی پوری کوشش کرتے تا کہ قلت طعام کی تلائی ہوسکے، اور دلجوئی میں دیر دیر تک بیٹے رہتے، اور حالات سے پوری واقفیت کی وجہ سے خدشات سے پریشان بھی ہوتے، لیکن بورے صبر اور استفامت سے کام لے کرتھ بیت کا سامان فراہم کرتے۔

رائے بریلی کے قیام میں شخ طریقت حضرت مولانا محرقر الزماں صاحب الد آبادی دامت برکاتہم عیا دت کوتشریف لائے، جناب انیس پرخاصوی صاحب نے بھی بوتے تعلق کا اظہار کیا،عیا دت کو آئے، اور بار بار مزاج پری فون کے ذریعہ کرتے رہے۔ ملنے ملانے کا سلسلہ یہاں بوامحدودر ہا، آپ میں اس کی طاقت بھی نہیں تھی، بعض بوے مانوس لوگ ہی آئے تھے کہ جن کے میضنے سے طبیعت پر بوجھ نہ ہو۔

لكهنؤ كاقيام

رائے بریلی سے کھنو تشریف لائے ، پھر دوبارہ رائے بریلی نہ گئے ، اور گھر پر ہی قیام رہا، تلی کا سلسلہ شروع ہوا ، اور چونکہ پیٹ میں پچھ ہوتا نہیں تھا اس لئے لکا تا بھی نہیں گر اندر سے نکلنے کا تقاضہ ہوتا ، اور اس کی وجہ سے بڑی آ واز نکلتی ، اور آپ برداشت سے کام لیتے ، اور چاہتے کہ ان کی تکلیف اور بیاری دوسروں پر ظاہر نہ ہو، خاص طور سے حضرت مولا نا سید محمد رابع حسنی ندوی اور حضرت مولا ناسید واضح رشید حسنی ندوی تشریف لاتے تب آپ بڑی مستعدی دکھاتے ، لیٹے ہوتے تو بیٹھ جاتے ، اور اکرام میں کھڑے بھی ہوجاتے تا کہ ظاہر اُسٹے کو ٹھیک ثابت کریں ، اور بی حضرات یریشان ندہوں،عیادت کے لیے آنے والوں کاسلسلہ بھی جاری رہا، دور قریب شہروں ے اہل تعلق آتے رہے، مولا نامعین اللہ ندوی مرحوم کے صاحبز ادگان اندور سے تشریف لائے ، بھویال ہے بھی اہل تعلق آئے ، ہاپوڑ سے مفتی جمیل الرحن قامی مہتم جامعہ رحمانیہ ہاپوڑ (۱) خود مریض ہونے کے باد جود بلکہ فالج زدہ مریض ہونے پر اسینے صاحبز ادہ مولوی خلیق الرحمٰن ندوی کے ساتھ تشریف لائے ،ان سب کے اکرام کی آپ کوبردی فکررہی۔ چوں کہ آپ کا باہری ہال میں قیام جو آپ کی نشست گاہ رہتی تھی گو میجلسی سلسلہ آج کل موقوف تھا، ہم کو بلا کرمتوجہ کیا کہ مفتی صاحب آئے ہیں،ان کے آرام کا اور کھانے کا ناشتہ کا ہر چیز کا پورا خیال رکھنا والدصاحب کو بھی ا کرام ضیف کا برداخیال رہتا تھا، انہوں نے مزید بڑی تا کید کی ،اورخودان کے ساتھ بیٹھ کرکھانا بھی کھایا، انہی دنوں مولا نا تو حید عالم ند دی استاد دارالعلوم ندوۃ العلمیا ء ملنے آئے ،اور وہ جماعت میں جار ماہ کا نتین چلدلگا کرآئے تھے،انہوں نے مولانا کو وہ بنگلور میں عرب اسٹوڈنٹ سے بھی مل کرآیا ہوں ،ادران میں کام کیا،ادر دیگر علاقوں کی کارگزاری سنائی ممولانانے ان سے فرمایا کہ عرب کے نوجوانوں پر کام کریں ،ان میں کام کی بڑی ضرورت ہے، یہی لوگ آھے چل کر بڑے عہدوں پر پہونچیں کے،ادران کا ذہن صحیح ہوگا،تو اس ہے دوسروں کا ذہن صحیح ہوگا، ہمارے والد صاحب (مولا تاسيد محمد الحسني مرحوم) كوعر بول كي بردي فكرتفي ،اوران مين كام كابردا جذبه تها، وه کہتے تھے کدا گرعرب قوم سدھرگئی تو اس کے اثر ات پورے عالم اسلام پر مرتب ہوں مے، پھردین کے تمام کاموں کی قدردانی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ گروہ بندی عصبیت ، حزبیت بیسب بهت نقصان ده ب،الله کے دین کی اشاعت مختلف

<sup>(</sup>۱) افسوس كه حضرت مولانا مفتى جميل الرحن قاكى حبتم جامعه رحمانيه بالوژنجى ۱۲ رمفر المظفر المساقر المنطفر المساق ا

شعبے جن میں مدارس، خانقاہ ، تربیت گاہیں، اور دینی ودعوتی تحریکات، وغیرہ ان کے نام الگ الگ تعارف اور بہچان کے لیے ہیں، کسی پرطعن کرنا جائز نہیں، اللہ کے بہاں جس کا جوعمل مقبول ہوگا وہ تقویٰ کی بنا پر ہوگا، اور جیسا تقویٰ ہوگا ای درجہ وہ اللہ کے یہاں مرم ومعزز ہوگا، اور مولانا نے آیت کا بید حصہ بھی تلاوت فر مایا"و جعلنا کم شعبوبا و قبائل لتعارفوا" (الحجرات: ۱۳)" اور ہم نے تم کوقبائل و جماعات کی شکل میں اس لیے رکھا تا کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو" قبل ازیں پھر مولانا نے مولانا تو حید عالم ندوی سے فر مائش کر کے حضرت سیدشاہ نفیس الحینی نور اللہ مرقدہ کے وہنعتیدا شعار سنے جوشتی رسول پیدا کرنے میں مہیز کا کام دیتے ہیں، اور ، مولانا کے آنسوجاری ہوگئے۔

اور انہی ایام میں ایک موقع پرمولانا کے ایک خاص مستر شدمولانا زاہد حسین ندوی جشید پوری جن سے مولانا چلہ شی کردا چکے تھے مولوی تو حید عالم ندوی کی طرح بڑے خوش الحان قاری اور نظم خواں بھی بیں،ان سے بھی نعتیہ اشعار کی فرمائش کی تھی، کہ اس کا بھی مولانا پر بڑا اثر پرا،اور ان کی تو جہات قلبیہ سنانے والے وحاصل ہوئیں

دین حیت بہت بڑھ گئی کہیں ہے یہ بات معلوم ہوئی کہ مدارس کے بعض فارغین عرب بوسے کا روباری رابطہ قائم کرنے اور دہلی وغیرہ میں عرب مریضوں کو پرائیوٹ اسپتالوں سے جوڑ کر زیادہ سے زیادہ کمانے کی فکر میں ہیں، تو انہوں نے پرجلال انداز میں اپنایہ موقف ظاہر کیا کہ مدارس ہرگز اس لیے قائم نہیں کے گئے ہیں۔ ہیں مدارس دین وایمان بچانے اور اللہ کی معرفت پیدا کرنے کے ہیں۔

مبارک اور بہت ہی خوش کن تقریب میں نثر کت خال معظم مولانا سیدعبداللہ حنی کے لئے ، والدمرحوم سیدھن حنی صاحب

کے لئے اور سجی افراد خاندان واہل تعلق کے لئے نہایت خوش کن لمحات وہ تھے کہ · سنيرمطابق ١٥رصفرالمظفر ٢٣٣٠إهه٢٩ردمبر٢١٠٢ يكوشام كوتقريب يحيل حفظ قرآن کریم محمد میاں سلمہ کی منعقد ہوئی، مولانا سیدعبداللہ حسی کے بیہ فرزند وحید دسعید ہیں، چنددن پہلے محمد میاں کے استاد حفظ وتجوید حافظ وقاری ابرار جلیل صاحب ( فرزند گرامی حفزت مولانا عبدالرؤوف صاحب مدخله نائب ناظم مدرسهاشرف المدارس ہردوئی) نے مولانا علیہ الرحمہ سے اس بابت عرض کیا اور ان کی رضامندی سے بیہ یروگرام ترتیب دیا،مغرب کی نماز کے بعد حضرت مولانا سید محدرابع صاحب دامت برکاتہم نے قرآن مجیدس کر دعا فر مائی اورسب نے خال معظم کومبار کباد تہنیت پیش کی ، والدصاحب بھی تشریف فرما تے اور بھی اہل تعلق سے براہا ہری کمرہ (ہال نما) بحركيا تها، منهائي بسكت، جائة وغيره كانظم تها، شور فري منهائي كابھي نظم موكيا تها، مولا نانے وہ لی اور دوسرے شوگر کے مریضوں کو جوشر یک محفل تھے جیسے ان کے برا در معظم، راقم کے والد ماجد سیدحسن حسنی اور سید حسین ایڈو کیٹ صاحب وغیرہ کھلائی، احمد آباد (محجرات) کے قاری ارشاد صاحب دہلی کے راستہ سے اپنے رفیق سفر مولوی ۔ عبدالباطن ندوی کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ بھی شریک محفل ہوئے ، رات میں بریانی کا بھی نظم تھا،افراد خاندان،اہل تعلق بیمسرت افزاخبرس کر جمع ہو گئے،اس ٔ طرح ایک اچھی تقریب بڑے مختصر ونت میں منعقد ہوگئی،سب کو بڑی خوشی تھی ، اللّٰہ تعالی خوب مبارک کرے۔ آمین۔

یہ بات بھی قابل مسرت تھی کہ اور دنوں کے مقابلہ میں آج طبیعت زیادہ بہتر رہی، مجرات اور دہلی کے جومہمان آئے تھے ان کواہتمام سے کھاٹا کھلا کرخود بھی ساتھ میں کچھتناول فرمایا، مزیدا کرام ضیف میں تحفہ کے ساتھ رخصت کیا۔

دوسرے دن کلکتہ کے ایک عالم عیا دت کے لیے آئے ، ان کے ساتھ مولوی عبدالعلیم ندوی ساتھ تھے، ان کی بھی بڑی فکرر کھی اور قیام وطعام کا اچھابندوبست کرایا۔

#### برا در معظم سیدحسن حسنی کا حادثهٔ وفات

راقم کے والد ماجد جناب سیدحسن حنی جومولا ناکے برادرمعظم (بروی پھوپھی کے بڑے صاحبزادے) تھے اور مولانا مرحوم سے ٹھیک دس سال بڑے تھے ان کی طبیعت گذشته سال بھرسے بوی ناساز تھی، اور قلب بردھ جانے، چھیپر وے میں یانی آ جانے ،جگر میں درم، اور گر دہ کے متاثر ہونے سے تکلیفوں میں اضافیہ وتا گیا تھا، کیکن ان دنوں جب مولا نارحمۃ اللہ علیہ بنگلورعلاج کے لئے گئے تھے، والدصاحب وہلی جاکر اسکارٹ میں دودن رہے اور پنت میں جا کر دکھایا تو قدرے افاقہ ہوگیا تھا،حضرت مولا نارحمة الله عليه كوان كى علالت كى بھى برسى فكرتھى اوروه اپنى تكليف كے باوجودان كى تارداری کوآتے، کین چرجب والدصاحب نے راحت محسوس کی، اوراس کا اظہار کیا که کیسا کیسا علاج کرایا مگر فائده نه ہوا، الله کانتکم ہوا ایک ہی بار میں سب تکلیفیں دور ہو گئیں، پھر حضرت والد ماجدا ہتمام سے حضرت مولانا کی خدمت میں آ کر بیٹھنے لگے، اور دوتین گفنشہ اور رات میں ایک آ دھ گھنشہ ان کے پاس خاموش بیٹھتے اور ایک بری نیکی " کونوا مع الصادقین" پڑمل کرتے، صحبت صالح تراصالح کنڈ کافا کدہ اٹھاتے۔ عیا دت مریض اور الله تعالی کے لیے اینے بھائی سے ملاقات پر جواجر وثواب ہے وہ نفع حاصل كرتے،، ايس خفس كے ليے حديث ميں آتا ہے كداس كے ليے منادى آواز لكاتاب يعنى غيب سے اس كودعادى جاتى ہے،" طبت وطاب ممشاك و تبوات من الحنة منزلا" (سنن ابن ماحة: ٣٤٤٣) كيا كَمْنِتْمَهِ أَرْبِ الْمُهَارِ الْحِلْنَامِ بِارْك بِمْ نِي جنت میں اپناٹھ کا نابنالیا۔

واقعہ یہ ہے کہ یہ دعاان پرصادق آئی، اور ایمان کے ساتھ انھوں نے جان جان آفریں کے سپر دکردی، نے سال کا آغازتھا اور اس کا دوسرا دن تھا اسلامی تقویم کے دوسرے ماوصفر المظفر کی ۱۹ ارتاری فاور بدھ کا دن تھا بھر ۲۲ سال تھی۔ مثال ۱۸ رصفر المظفر ۱۳۳۳ ایھ مطابق کیم جنوری سام کے کو حضرت مولانا مثال ۱۸ رصفر المظفر ۱۳۳۳ ایھ مطابق کیم جنوری سام کے کو حضرت مولانا

عبداللدهني كى طبيعت زياده ناسازرى، اوران يرتكليفول كے سخت حملے موتے ، اس دن رات کومیں دریتک انہیں کے پاس رہا، اور والدصاحب نے ان کے پاس ان کی طبیعت کی ناسازی کومن کررات میں آنا جاہا، گراس خیال سے ان سے باہری حصہ میں قیام گاہ کے قریب آ کرواپس چلے گئے کہ تہیں سوند گئے ہوں، والدصاحب کورات میں مسلسل فکر لگی رہی ،معلوم ہوا کہ رات کو نیند بھی ٹھیک سے نہ آئی ،کیکن صبح ان کے ساتھ میں نے ایک ہی پلیٹ میں ناشتہ کیا اوران کی طبیعت مطمئن اورمنشرح یائی ، پھر مولانا کی خدمت میں حاضر ہوا، اور پھے مہمان وغیرہ آگئے تھے ان کی فکر اور خیال تھا،اورندوہ سے حافظ مصباح الدین صاحب آ گئے تھے ان سے اورسہار نیورمولوی معاذ ندوی کاند ہلوی کوفون کر کے جمعرات کوسفر کے نظام کا مشورہ کیا،اتنے میں مصياح الدين واپس چلے گئے ،اورانجينئر اقتدارعلى صاحب مرحوم كى اہليهاور بيٹے عبد الله میاں ملنے کے لیے آئے ، مولانا کو خیال آیا کہ آج بھائی صاحب نہیں آئے ، روز آ كر بين يتي بين ، چونكه طبيعت بالكل تعيك تقي اس لئة فكرنه هوئي ، مُرتفوزي ديرييس ايك بج دن كقريب فرزندا صغرمولوى سيدمنصور حسن حنى ادر برادرمحر ممولوى عمير الحسيني ندوی نے آ کرتشویش ظاہر کی بلکہ مایوی میں ڈال دیا کہ وہ آرام سے لیٹے ہیں اور حرکت بھی نہیں کررہے ہیں۔

راقم نے قریب سے جاکر دیکھا چرہ پرمسکراہٹ،جہم بڑا نرم وگداز،گر حرکت نہیں، مٹی بندھی، کھولی پوری کھل گئی، ڈاکٹر کو بلایا، محلہ کے ڈاکٹر عثانی صاحب، پھر ڈاکٹر انعام الحق صاحب اور آخر میں خاص معالج قلب ڈاکٹر ناصر فرزند ڈاکٹر نظر احمد صاحب نے پوری تقدیق کردی کہ سانحہ ارتحال پیش آچکا ہے، جس اطمینان وآرام سے پرسکون وانشراح کے ساتھ ایستر پر تنے، اس سے صاف لگ رہاتھا کہ ان کو فسی مطمئند حاصل ہوگیا تھا۔ رضی الله تعالی عن عبدہ والدی الحنون ورحمہ رحمہ واسعہ واد حملہ فی جنت النعیم مع النبیین، والصدیقین، والشہداء والصالحین، وحسن اولئك رفیقا۔

خال معظم مولا ناسيدعبدالله حشى صاحب ان كو بھائى صاحب كہتے تھے كہوہ ان کے دا دامولا نا ڈاکٹر حکیم سیدعبدالعلی کی اولا دذکورواناٹ میں پوتوں ،نواسوں میں سب سے بڑے نواسہ تھے اور حضرت ڈاکٹر صاحب کو بہت عزیز تھے، اور حضرت ڈاکٹر صاحب بڑااعماد کرتے تھے، اور باہم ایک دوسرے کے خیال تعاون ہمدردی میں بہت متازیتے، اس لئے خال معظم کوان سے بڑاتعلق تھااورایک دوسرارشتہ بھی خال معظم کا ان سے بیرتھا کہ خال معظم کی والدہ مرحومہ والدصاحب سیدحسن حسنی کی حقیق چازاد بہن تھیں، یکا یک خال معظم کے لئے بیخبر بالکل غیرمتو تع تھی مت كركے جب كہ چلناان كے لئے دشوار تفاائے بھائى صاحب رحمة الله عليہ كے آخرى دیدار کے لئے آئے اور دیکھتے ہی سامنے ایک طرف بیٹھ گئے کہ کھڑ اہونا دشوارتھا، ان کی طبیعت بہت متاثر تھی اور بہتہیہ کئے تھے کہ جنازہ کی نماز پڑھنے ندوہ جا کیں گے، اس کا اظہار بلال ماموں سے کرتے ہوئے کہا کہ جانتے ہو بھائی صاحب کا انتقال ہوا ہے، ہاراارادہ ہے کہان کی نماز جنازہ ندوہ میں جا کر پڑھآ کمیں ،مگروہ اس حال میں معضد "نية المومن حير من عمله" كاان كوثواب اوروالدصاحب عليه الرحمة والغفر ان کواس کی برکات انشاء الله ضرور حاصل ہوں گی۔

#### كاندهله كاسفر

کا ندھلہ کاریز رویش جعرات ارجنوری کورات کا ہو چکا تھا، مشورے سے بید طے پایا کہ مولا نا اس میں تبدیلی کریں، اسی وجہ سے شام کو حضرت مولا نا سید محمد رابع حسنی ندوی مدظلہ بھی لکھنو پہو نجے گئے، کہ وہ اس سفر میں پس و پیش نہ کریں، اور خود حضرت مولا نا بھی دودن بعد جامعہ حسینیہ شری وردھن میں اسلامی فقہ کے جلسہ میں جو علائے شوافع کی علمی دینی خاص طور پر فقہی خدمات پر سیمنا رتھا، شرکت کے لیے روانہ ہوئے، پھر بھٹکل، کنڈلور اور بنگلور سے والیسی براہ مبئی ہوئی، بنگلور میں ڈاکٹر حبیب الرحمٰن صاحب کومولا نا کے مرض کی رپورٹیس اور کیفیات مولا نا اساعیل بھولا ندوی نے الرحمٰن صاحب کومولا نا کے مرض کی رپورٹیس اور کیفیات مولا نا اساعیل بھولا ندوی نے

سنا ئیں تو ان کو مایوی ہوئی ،اور چند ہی دن پہلے ایک دوسرے حادث وفات کی خبرس کر ان پر اور اثر پڑا، بار بار کہتے کہ: حضرت مولا نا رائع صاحب کواب معلوم نہ ہو کہ علاج ممکن نہیں رہا، حادثہ برحادثہ کو کیسے برداشت کریں گے،

اس پورے سفر میں حضرت مولانا سیدمجر رائع حنی ندوی اور حضرت مولانا واضح رشید حنی ندوی مذکلہ کومولانا کی بوی فکرگی رہی ، اوران کو واپسی کا شدید تقاضہ ہوا ، اور شید حنی ندوی مذکلہ کومولانا کی بوی فکرگی رہی ، اوران کو واپسی کا شدید تقاضہ ہوا ، اور شاید بھی وجد تھی کہ وہ آگے کا پر وگرام جو کیرالہ کا تھا ، انجام ندرے سیکے ، اور ان کے ساتھ ان کے رفقاء شاہد حسین خال صاحب ، اور مولوی سید سجان فاقب بھیکی براہ مبکی کمونو روانہ ہوگئے ، اور مجھے کیرالہ میں کولام اور تری وندرم بھیج دیا ، جہاں طے شدہ پرگراموں میں شرکت کی گئی ، اس سفر میں حضرت مولانا نے بھیکل کے علاء کو تزکیہ نفس اور اصلاح قلب وباطن کی طرف متوجہ کیا ، اور ان میں مولانا محمد اقبال ملا ندوی ، مولانا محمد اور ان کی ندوی ، اور مولانا عبد الباری ندوی مہتم جامعہ اسلامیہ بھیکل ، پراس کی خمد صادق آکر می ندوی ، اور مولانا کی علالت کی وجہ سے وہ ان سے رابطہ قائم کرنے میں اصلاحی تعلق تھا ، اور مولانا کی علالت کی وجہ سے وہ ان سے رابطہ قائم کرنے میں وشواری محمول کررہے ہے ، ان میں سے حضرت مولانا سیدمجہ رائع حنی ندوی مد ظلہ وشواری محمول کررہے ہے ، ان میں سے حضرت مولانا سیدمجہ رائع حنی ندوی مد ظلہ و نان طالبین صادقین کو جواس میں مریرتی چا ہے تھے اپنی مریرتی میں لیا۔

### جامعه رحمانيه ما پور ميں چند لحات

مولا نامفتی جمیل الرحمان قاسی مہتم جامعہ رحمانیہ باپوڑر قم طرازیں:
مولا ناحنی کا آخری دنوں میں کا ندھلہ جانا ہوا، تو جامعہ
رحمانیہ بھی تشریف لائے، آپ کے ہمراہ آپ کے برادر صغیراور
آپ کے علوم ومعارف کے امین آپ کے فکروعمل کے علم بردالہ
آپ کے جانشین حضرت مولانا سید بلال عبدالحی صاحب حسی
آپ کے جانشین حضرت مولانا سید بلال عبدالحی صاحب حسی

ندوی، جناب مولانا نظار الاسلام ندوی اور لکھنو ومراد آباد کے دیگر چند رفقاء سے، آرام کے وقت حضرت نے فرمایا کہ مفتی صاحب آپ میرے پاس رہیں گے، مولانا نے فرمایا مفتی صاحب میرے بیڈ پر آیئے، میں مولانا کے قدموں کی جانب بیڈ پر بیٹھ گیا، چند کھے مولانا خاموش کیٹے رہے، پھر مولانا نے سینہ آکھیں کھولیں، اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے سینہ مبارک پر رکھا، پھر مولانا نے دوبارہ آکھیں کھولیں، اور مجھے خاطب کر کے فرمایا:

«مفتی صاحب اس دنیامین ہم لوگ دعوت واصلاح کا کام كرنے آئے بي الله تعالى اينے خاص كام كے ليے اينے بندوں کواس کے لیے منتخب فرماتے ہیں،انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے ، صحابہ علماءاور مصلحین آئے ، سب اپنا کام کرکے رخصت ہو گئے،کسی کو کا م کرنے کا زیادہ،کسی کو کم موقع دیا گیا، پہ الله كانظام ب،اس كى حكمت ومسلحت ب، مجال دم زون ،معاذ الله-الله تعالى جس حال ميں رکھيں،جس کوجتنی عمر ديں،جس کو جتناموقع دیں،ان کانضل ہے،وہ اینے خاص بندوں پرنضل ہی فرماتے ہیں۔زمان ومکان سب ان کے تبضه قدرت میں ہے۔جس بندہ کو جہاں رکھیں جس طرح رکھیں ان کافضل ہی نضل ہے۔بندہ کی شان بندگی ہے ہے کہوہ ہر حال میں راضی رہے۔اس کے فیصلے پراسکے ہرتھم پر لبیک کھے۔حفرت رسول یاک میلانوکو۳۲ رسال کی عمر دی گئی۔حضرت عمر فاروق رضی الله 🕆 عُنهُ کوبھی ۲۳ رسال کا وقفهٔ حیات دیا گیا۔حضرت سیداحمد شہید

نے ٢٧ رسال كى عمر ميں جام شہادت نوش فرمايا - حضرت سيد احمد شہيد نے كس قدر قليل عرصه ميں كتنے كثير وظيم كام انجام دے - دعوت واصلاح كا - دين تعليم كى اشاعت كا - سنت وشريعت كفروغ كا - نظام حق نافذ كرنے كا - ان سب باتوں كا تصور بھى اسے قليل عرصة حيات ميں محال ہے - يسب مالك كى توفيق سے ہوتا ہے - "

کچھ در کے لیے مولانا نے آتھیں بند کرلیں، میں ان کے چہرے کی طرف غور سے دیکھار ہا، ان کی رفتار صحت کا جائزہ لیتا رہا، سات منٹ بعد مولانا نے ہلکی آٹھیں کھولیں، اور قدرے توقف کے بعدار شادفر ماما:

'' بیرحیات مستعار الله کا انعام ہے۔اس میں بندہ الله کے دین کا کچھکام کرجائے تو کیا کہنا۔!'' پھر فر مایا:

"دمفتی صاحب کافی دن جارا آپ کا ساتھ رہا ہے۔ جارے کاموں کوآپ دیکھ رہے ہیں۔ میری محنت اور جد وجہد آپ کے سامنے ہے۔ بیسلسلہ ختم نہ ہو،آپ کوشش کریں۔ اپنے ساتھیوں کوشا گردوں کواولا دکواہنے اہل خاندان کواس مشن پرلگا کیں۔ لوگ آ کیں گے جا کیں گے۔ انشاء اللہ بیکا مختم نہیں ہوگا۔ محنت کرنے والے اجریا کیں گے۔''

طويل توقف كے بعد مولانانے فرمایا:

"باطل طاقوں سے، شربیند قوتوں سے گھرانے کی ضرورت نہیں ہے- بیلوگ بظاہر بڑے وسائل والے ہیں، لیکن اللہ کی طاقت سب سے بلند و برتر ہے-مسلمان مسلمان بن کر

ر ہیں،ایمان وتقویٰ پرائم رہیں-اجتماعیت کوختم نہ کریں-انشاء اللّٰدکوئی بھی ان کابال بیکا نہ کرسکےگا-اللّٰدکی مددشامل حال رہے گی-و اُنتہ الاُعلون ان کنتہ مؤمنین"۔

مولا ناحنی صاحب نے ان کلمات طیبات کا صدور فرمایا، میں نے کچھ دریتو قف کے بعد قرطاس قلم سنجالا اور غیر محسوس طریقہ پرنوٹ کرتا رہا، مولا نا کے بصیرت افروز بھیجت آموز یہ چند جملے پانچ منٹ سے بھی کم وقت میں بولے جاسکتے ہیں، لیکن مولا نانے یہ جملے وقفہ وقفہ سے فرمائے، لگ بھگ ایک محفظ میں یہ کلمات ارشاد فرمائے، مولا ناکی آتکھیں اشک بار تھیں، لہجہ میں رفت تھی، اور چرہ کرب اور بے چینی کا غماز تھا۔ دس بجے ضیوف کرام نے ناشتہ کیا، ساڑھے دی بہج بندر بیدیکارمولا ناکا ندھلہ کے لیے روانہ ہوگئے۔

مولاناحنی بظاہر سفر کا ندھلہ کے لیے رفصت ہوئے گر جھے محسوس ہوا کہ شاید بیہ مولانا کی تشریف آوری آخری بار ہے، غالبًا مولانا الوداعی ملاقات کرگئے ہیں، اور اپنے احباب وخدام کے لیے آخری پیغام چھوڑ کر جارہے ہیں، جمعہ کا دن تھا، گیارہ بہ بی میں قدرے آرام کے لیے لیٹا، گر نیند نہ آئی، مولانا کے ہر جملہ کی بازگشت میرے ذہن ود ماغ کو جھنجوڑتی رہی، مولانا کے جانے کے فم کا تصور کرکے منص کلیج کو آرہا تھا، بعد کے حالات میں کون ان ذمہ داریوں کو سنجالے گا۔ اور کب اس ذہن وگر اور تڑپ وگن کا داعی اس سستی بلکی انسانیت کا مسیام صریہ شہود پر جلوہ گر ہوگا۔ ذبان پر بے ساختہ بیہ

کلمات جاری ہو گئے رج

دگردانائےراز آبدنا آبد

مولاناحنی اپنے اکابر کے طرز پر رسول اللہ میلالا کی اللہ میلالا کی اللہ میلالا کی تعلیمات مقدسہ حضرت عمر فاروق کے جہدعمل کو اور حضرت مولانا سید احمد شہید کی تحریک اور دین حق کے لیے ان کی مساعی جلیلہ وکبیرہ کو باور کرانا چاہتے تھے، اور دعوت وعزیمت کے ان کے مشن کو مدارج کمال تک پہونچانے کا جذبہ رکھتے تھے، اور وہ شب وروزاس کے لیے ساعی وکوشال رہے۔

مولا ناحنی صاحب متعدد بارجامعدر جمانیه باپر اور مدرسة الایمان ٹوکره مجروله کے جلسول میں جلوه افروز ہوئے ، کی بار بھی اس ناکارہ کو اتنا قرب عطائبیں فر بایا جتنا آخری بار کے قیام میں اپنے جسم سے، اپنے دل سے بہت قریب کیا، اور ذبنی وگلری ، روحانی ، معنوی ، قربت عطا فر مائی ، اس آخری ملاقات میں حضرت مولانا حنی صاحب نے جو کلمات طیبات ارشاد فر ماکے وہ تقریبا اس بار یکی نظر، مجرائی فکر اور معاشرہ کی ہمہ کیر کمزور اعتقادی و بے ملی پرتشویش کے خماز ہیں۔(۱)

#### كاندهله مين دو ہفتے

ہاپوڑ میں ناشتہ دغیرہ کیا اور استنجاسے فارغ ہوکر وہاں سے کا ندھلہ کے لیے روانہ ہوئے ، راستہ میں طبیعت ٹھیک تھی ، کیکن قریب پہو نچتے پہو نچتے ضعف بہت بڑھ گیا تھا، جو بہت تشویشناک تھا، آواز بھی نکل نہیں پار ہی تھی، پھر چند گھنٹے کے بعد آواز آئی اور دھیرے دھیرے قوت آئی ، اور رات کا کھانا بھی کھایا اور با تیں بھی کیس، دو تین

<sup>(</sup>۱) پیام عرفات مولا ناعبدالله هنی ندوی نمبر

دن طبیعت بہتر رہی اور سہارے سے نئے گھر بھی دھوپ لینے کے لیے جایا کرتے، اور روز حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب کا ندھلوی کی خدمت میں صبح دیں بجے وہیل چیئر سے جاتے اور پچھ دیر بیٹھے، حضرت فرماتے آپ آگئے بڑی خوثی ہوگئی، خود بھی بیٹھ جاتے گر مولانا کا اصرار ہوتا کہ آپ لیٹے رہیں، اس دوران قیام لوگ ملنے بھی آتے رہیں، اس دوران قیام لوگ ملنے بھی آتے رہیں، اس دوران قیام لوگ ملنے بھی آتے رہیں، اس دوران قیام لوگ ملنے اور کھانے کی، دوڑی کے صاحب بھی عیادت کے لیے آئے، ان سے بڑا خاص تعلق کی، دوڑی کے حاجی الیاس صاحب بھی عیادت کے لیے آئے، ان سے بڑا خاص تعلق ہے، انھوں نے کئی نعتیں سنا تیں جن کوئی کرمولانا نے فرمایا آئے طبیعت ہری ہوگئی، اور احترام میں معذوری کی حالت میں بھی پوری نعت بیٹھ کرشن۔

میں نور کے نڑکے جس وقت اٹھا سوکے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے بائے

مولا ناجمہ ناظم ندوی ( ما نک مئوسہارن پور ) بھی ان کے ساتھ تھے۔
مولا نا کے عزیز مولا ناسیہ عبیداللہ حیثی ندوی ( واماد مولا نا سید ارشد مدنی صاحب ) شخندک سے بچاؤ کے بہت سے سامان لے کر دیو بند سے آئے ، بعض لوگ کوئلہ لے کر پہنچ ، جبکہ حضرت مولا نا نورائحن راشد کا ندھلوی نے اچھا انظام پہلے سے کررکھا تھا، مولا نا کے لیے الگ ججرہ اور ان کے تیار داروں کے لیے الگ ججرہ تھا اور کھانے وغیرہ کا بڑاا چھا انظام تھا، مولا نا کے لیے پر بیزی اور خدام اور تیار داروں کے لیے الگ جرہ تھا اور کھانے وغیرہ کا بڑاا چھا انظام تھا، مولا نا کے لیے پر بیزی اور خدام اور تیار داروں کے لیے ان کی تکریم کا خیال کرتے ہوئے تھا، مولا نا کے پاس مولا نا راشد صاحب وقا فو قا آتے رہے ، خیریت پوچھتے اور پچھا کمی واد بی لطبغے سناتے تا کہ طبیعت میں انشراح پیدا ہو، اور دومری طرف تیار داروں اور خدام کو بھی اپنی باتوں ، علی واد بی اطبا کف سے مخطوظ کرتے اور اپنی لا تبریری کے نوادرات سے بھی واقف کراتے ، خاص طور سے مولا تا بلال حنی کوان نوادرات سے واقف کرایا ، خدام میں بعض سے پچھکام طور سے مولوی رضوان نستار ندوی بھٹکلی سے کپوٹر کا پچھکام لیا، مولوی نظار الاسلام بھی لیے ، مولوی رضوان نستار ندوی بھٹکلی سے کپوٹر کا پچھکام لیا، مولوی نظار الاسلام

ندوى مرادآ بادى سے وظائف اور عمليات كا كام ليا\_

رائے بریلی کے پچھ تقاضوں کی وجہ سے مولانا بلال صاحب کو چند دنوں کے بعد والیس ہونا پڑا جبکہ دل گوارہ نہ تھا ،اور مولانا علیہ الرحم بھی اندر سے مطمئن نہ تھے کہ بیسٹر کریں ، مولانا بلال صاحب بڑے متاثر تھے ،مولانا نے کہا کہ بلال مجے سنانا ہوگیا ،اس کے بعد مولوی معاذکا ندھلوی سہارن پورسے ملئے آئے۔

مولانا کی طبیعت اب بہت گر چکی تھی اور دست کا سلسلہ جاری ہو گیا، کھانا بالکل بند ہو گیا تھا، نیلی چیز وں میں بھی جیسے سوپ، جوس دغیرہ بہت معمولی دن میں صرف ایک پیالی کی مقدار میں لے یار ہے تھے۔

ادھر کیرالہ سے جمال کی الدین ندوی (حال مقیم ابوظی ) اور ڈاکٹر کو الدین ندوی (ستاد کیرالا یو نیورٹی تری وندرم) اور مولا ناعبدالشکور قاسمی (شخ الحدیث جامعہ حسینیہ کائم کولام ورئیس حنی اکادی اوچھراکولالم) اور راقم پہونچا، کیرالا کے ان مہمانوں کی آمد سے آپ کو بہت خوثی ہوئی لیکن طبیعت میں اس قدر گراوٹ آپھی تھی کہ اس خوثی کا پورا اظہار بھی نہ کر سکے، کیرالہ کے اہل تعلق چند کھنٹے ہی رہے، مولا نا راشد صاحب کا ندھلوی نے ان مہمانوں کی بھی بڑی تکریم فرمائی، اور اس پورے قیام میں مولا نا کی راحت اور ان کے کھانے کی اور مہمانوں اور خدام کو اجھے سے اچھا میں مولا نا کی راحت اور ان کے کھانے کی اور مہمانوں اور خدام کو اجھے سے اچھا معتدد بارگی کئی ماہ قیام اپنے بڑے بھائی مولا نا سید محمد طاہر سینی والد ماجد مولا نا سید محمد طاہر سینی ندوی کے پاس رہ چکا تھا جومولا نا عبداللہ صنی مرحوم کے حقیق کھو بھاستے، سلمان سینی ندوی کے پاس رہ چکا تھا جومولا نا عبداللہ صنی مرحوم کے حقیق کھو بھاستے، سلمان سینی ندوی کے پاس رہ چکا تھا جومولا نا عبداللہ صنی مرحوم کے حقیق کھو بھاستے، سلمان سینی ندوی کے پاس رہ چکا تھا جومولا نا عبداللہ صنی مرحوم کے حقیق کھو بھاستے، سلمان سینی ندوی کے پاس رہ چکا تھا جومولا نا عبداللہ صنی مرحوم کے حقیق کھو بھاستے، سلمان سینی ندوی کے پاس رہ چکا تھا جومولا نا عبداللہ صنی مرحوم کے حقیق کھو بھاستے ہوں سے میں مولانا سید تھی دراری کے اس تعلق سے اپنائیت کا تعلق رہا اور نے تکلفی رہی۔

جب طبیعت زیادہ تشویشناک ہوگئ تو حضرت مولا ناافتخار الحسن صاحب اور مولا نا نور الحسن راشد صاحب کی رائے اسپتال سے رجوع کی ہوئی اور لکھنؤ سے ڈاکٹر صالح کریم ( بنجے پانڈ سے )اور مرادآ با دسے ڈاکٹر علاءالدین سینٹی ، ڈاکٹر مشاہر علی سینٹی اور بعض دوسرے احباب آئے اور مولا نا کوگلوکوز چڑھایا ،اس سے پچھے طاقت آئی ، اور سفر کی ہمت بندھی، پھر مولانا آخری ملاقات کے لیے حضرت مولانا افتار الحن صاحب کی خدمت میں اپنے رفقاء و خدام اور تیارداروں کے ساتھ حاضر ہوئے، اپنے تعلق سے کہا کہ حضرت دعا فرماد یجے کہ نماز کے وقت تکلیف نہ ہواور نماز کا لطف آ جائے، اور مراد آباد کے ساتھیوں کی جو بڑے اہتمام سے مولانا کو لینے آئے تھے حضرت سے ملاقات کرائی، تعارف کرایا اور دعا کے لیے کہا، حضرت نے ان سب کو دعا دی اور محمولانا کو لیے آئے ان سب کو دعا دی اور محمولانا کو لیے آئے۔

"إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. '

(السنن الكبرى للنسائى: ٢ ٨٤٧)

(سب سے زیادہ آ زمائش انبیاء کی ہوتی ہے پھر درجہ بدرجہ بی اہل ایمان کی)۔

اور بھی خدام سے فرمایا کہ مولانا کے مقامات اس بیاری اور تکلیف سے بہت طے ہوئے ہیں، آپ لوگ خدمت کرکے مقامات طے بیجیے۔(۱) پھر مولانا نورائحن راشد صاحب نے کار کے پاس آ کر سلام ومصافحہ کیا اور رخصت کیا، ان پر اس وقت اس فراق کا اور مولانا کے مرض کی شدت اور ضعف کا بڑا اثر تھا۔

ہم لوگ مرادآ بادے لکے اور مولانا بلال صاحب رائے بریلی سے مرادآ باد کے لیے روانہ ہوئے۔

مرادآباد

عشاء کے وقت مرادآ باد کینچے، ڈاکٹر علاء الدین سیفی کے یہاں قیام رہا،

<sup>(</sup>۱) مولاناکی وفات کے بعد تھلے طور پر یہ بات حقیقت بن کر ظاہر ہوئی،مولانا کے جومقامات ظاہری وباطنی طے ہوئے،وہ ان کی وفات کے بعد عالم پرآشکارا بھی ہوگئے اور یہ بھی دنیانے د کیرلیا، کہ جس نے جتنی زیادہ استحضار نیت اور تعلق مع اللہ کے ساتھ خدمت کی وہ ان کی نسبت کو بھی لے اڑا،اور جور جوع ان کی طرف وہ رجوع وفات کے بعد اِن کی طرف ہوگیا۔

وہاں بھی گلوکوز چڑھتارہا، بعض اہل تعلق ملاقات کے لیے آئے، مدرسہ شاہی مراد آباد کے مولا نامفتی محمد سلمان منصور پوری صاحب اور مولا نا اسعد قاسم سنبھلی صاحب بھی ملئے آئے ، مبح سوریے مولانا بلال صاحب بھی پہنچے، اور اسی روز لکھنو جانے کا پروگرام بن گیا، اور فوری طور پرریز رویشن بھی مل گیا۔

مرادآ بادكا قيام اس لحاظ سےمفيدر ہاكمولانا رحمة الله عليه جودعوتى مثن لے کرا تھے تھے، اس میں ان کومراد آباد کے اہل تعلق سے بڑی تقویت ملی تھی، خاص طور سے ڈاکٹر علاء الدین صاحب مولانا سے بڑی عقیدت ومحبت کا تعلق رکھنے کے ساتھ علاج ومعالجہ کے مشوروں میں بھی شریک رہے ہیں،ان کے مکان کی پہلی منزل یران ہی کا اسپتال ہے، جس کی وجہ سے یہاں قیام کی سہولت تھی اورائٹیشن بھی قریب تھا، اور مرادآباد میں مولانا کے بیٹروع سے میزبان تصاور مولانا اپنامیزبان بدلتے خہیں تھے، یہاں کام کرنے والے احباب بھی جمع ہوئے اور مولا نا بلال حنی صاحب نے ان کے سامنے کچھ باتیں رکھیں اور کہا کہ جوہم سے ہوسکے گاوہ ہم کریں گے۔ مرادآ باد کے تاجر طبقہ کے بااثر ورسوخ شخصیت جناب حاجی محمد انورششی صاحب اپنی علالت کی وجہ ہےتشریف نہلا سکے کہ ایک روز قبل ان کوقلبی دورہ پڑا تھا، اور وہ علاج کے لیے دہلی میں تھے، وہ کئی سالوں سے مولانا کے دعوتی کام اورتحریک پیام انسانیت کے بڑے معاون تھے اور ایک عظیم الثان جلسہ پیام انسانیت بھی مرادآ باوشہر میں منعقد کر بیکے ہیں، ول کی تکلیف کی وجہ سے انھیں مولا نا کے مرض کی نوعیت وشدت نه بتا کی گئی۔

ظہر بعد بذر بعد ٹرین کھنو روائل ہوئی، ہم سات لوگ تھ،ادر سجی کو ریزرویشن مل گئے،حالائکہ ایک دن پہلے یہ فیصلہ کیا گیا تھا، یہ مولانا کی کرامت تھی ڈاکٹرسیفی صاحب کی قیام گاہ پرمولانا کے متعلقین نے ایک مشاورتی میٹنگ مولانا بلال حنی ندوی کی صدارت میں جس میں مولانا کی علالت کود یکھتے ہوئے ان کے بلال حنی ندوی کی صدارت میں جس میں مولانا کی علالت کود یکھتے ہوئے ان کے

مشورے سے نظام بنانے اور تعطل ختم کرنے کی بات آئی ہمولوی نظار الاسلام مرادآ بادی اور حاجی عبداللہ پرتا بگڑھی نے اس پور سے سفر میں مولانا کی بردی خدمت کی ،اور خوب دعا کیں لیس ،مولانا کے رفیق درس مولانا خلیق احمد ندوی گاڑی لے کر کھنو سے آر ہے تھے ان کو منع کیا گیا اور عشاء کے قریب صحیح وقت ٹرین کھنو پہنچ گئ ، امٹیشن میں لینے اعزہ وا قارب اور دیگر اہل تعلق جمع ہو گئے تھے، حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی کے مشورہ سے سحر نرسنگ ہوم سیدھے جانا طے ہوا، اس لیے کہ گھر جانے کی پوزیشن میں مولانا نہیں تھے ،سحر نرسنگ ہوم گھرسے قریب ایک مخلص اہل تعلق کا اسپتال ہے وہاں واخل کیے گئے۔

### سحرنرسنگ ہوم کا قیام

سحرنسنگ ہوم میں قیام ہفتہ عشرہ رہا، گلوکوز چڑھایا جاتا رہا، اور طاقت کے انجکشن دیئے گئے، ڈاکٹر کو رعثان صاحب کے زیر گرانی علاج چلا، بعد میں مشورہ میں ڈاکٹر نظر احمد صاحب اور ڈاکٹر محمد غوث قریش صاحب بھی شریک رہے، ہومیو پیتے علاج بنگلور کا چل رہا تھا، لیکن ڈاکٹر نئیم احمد صاحب سے بھی مشورہ لیا جاتا رہا، یونانی علاج محمد شعیب صاحب کا جاری رہا، لیکن مرض بردھتا گیا جوں جوں دواکی۔

اب توصورت حال بیتی که اضین کسی اور چیز کا انظار تھا، اکثر نگا ہیں او پراٹھ جا تیں اور مسکرانے لگتے، یہ مسکرا ہٹ اتن بڑھ جاتی کہ بھی بھی با قاعدہ بنی آ جاتی، یہ کہے جانے پر کہ او پر کیا دیکھتے ہیں، جواب نہ دیتے اور خاموش کردیتے، یہ کیفیت کا ندھلہ کے قیام سے آخرونت تک رہی۔

حالاتکہ ملنا جلنا طبیعت پر بہت بار ہور ہا تھا، ان کی حالت کو دیکھ کر تیار داروں نے دروازہ بند کر کے شیشہ کا پر دہ بنادیا کہ اس کے ذریعہ لوگ حاضری لگالیں، آپ کو بیختی ناگوار ہوئی اور فر مایا کہ چڑیا گھر بنا رکھا ہے، لوگوں کو آنے دو، چنانچہ لوگ مسلسل آتے جاتے رہتے، اور پرانے تعلق والوں کو دور سے ویکھتے تو قریب آنے کو کہتے، خیریت پوچھتے اور ہرایک سے بشاشت سے ملتے، اور پہچان آخر تک قائم رہی، تعارف نہیں کرانا پڑتا، یہ بچوم اور فریفتگی دیکھ کرڈا کٹرغوث صاحب نے کہا کہ اصل بادشاہ تو یہ لوگ ہیں جو دلوں پر راج کرتے ہیں، دولت مندوں کو دولت ہونے کے باوجودلوگ نہیں پوچھتے، یہاں تو خدمت کے لیے لائن گی رہتی ہے۔ دوچیز دں سے مولانا کو اللہ نے بہت بچایا، ایک تو آئی می پویس جانے سے دوچیز دں سے مولانا کو اللہ نے بہت بچایا، ایک تو آئی می پویس جانے سے

دوپیروں سے روہ والدہ بہت بات ہیں وہ کہ والدہ ہے۔ بہت ہیں وہ اس کا جیس ہوسے سے جس کووہ بہت نالپند کرتے تھے، اورخون چڑھانے سے ، حالانکہ ڈاکٹر غوث صاحب نے کہا بھی تو مزاح میں اس کوٹال دیا کہا گرآپ اپناخون دیں تو چڑھوالیں گے۔

طبیعت جس صد تک گرچکی تھی اور جو مرض تھا اس میں اس حالت میں اور خوامن تھا اس میں اس حالت میں دُواکٹر وں کے نزدیک تکلیف اتن سخت ہوتی ہے کہ انجکشن سے بھی قابونہیں ہوتا اور مریض چنگھاڑتا ہے اور د ماغ بھی ماؤف ہوجا تا ہے، کیکن یہاں معاملہ ہی عجیب تھا، مریض نجکشن کی ضرورت پڑی ندورد کی دوادی گئی، اور د ماغ بالکل حاضر رہا۔

حضرت مولانا سید محمد را لع حسنی دامت برکاتهم روز بی دیکھنے آتے ،گھر کے لوگ مستورات وغیرہ دو پہر اور شام کو آئیں ، اہلیہ محتر مہ بھی ہوتیں اور فرزند محمد میاں بھی ، پچھ سوپ وغیرہ پلانے کی کوشش کی جاتی جو کم کارگر ہوتی ،محمد میاں کو دیکھ کر فرماتے ان کو دے دو۔

سنت کا بڑا خیال رہتا، دائیں بائیں کا فرق خوب متحضرتھا، موزہ نکالئے میں اگر بائیں کے بجائے دائیں سے کسی خادم نے شروع کیا تو جھڑک دیتے اور ناراض ہوتے، اس طرح پہنانے میں کسی نے خلطی کی تو فوراً تنبیہ کرتے، اپنے بیٹے کوسلام کرتے داخل ہو، اور بڑوں کا کرتے داخل ہو، اور بڑوں کا بھی برابر خیال رہتا، جب حضرت مولا ناسید محمد الع حسنی صاحب تشریف لاتے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوتا تو خدام سے کہتے کہ بیٹہ او بر کردو تا کہ اٹھنے کی شکل ہوجائے، حیا

شروع سے کوٹ کوٹ کر جماعت کے ساتھ رہتی، اور کوئی بھی اس کا بڑا ہی خیال رہتا،
ثماز کی بہت زیادہ گلر جماعت کے ساتھ رہتی، اور کوئی بھی نماز بغیر جماعت کے نہیں
پڑھی، صرف ایک جعد اس طویل بیاری میں ایسا تھا جس میں مجبور ہوئے اور تنہا
ظہر پڑھی۔ دیکھنے آنے والوں میں انتقال سے دویا تین دن پہلے حضرت مولانا سیر مجمد اس طویل نا عبد العلیم فاروتی صاحب کے ساتھ آئے، اس اوشد مدنی صدر جمعیة علائے ہند مولانا عبد العلیم فاروتی صاحب کے ساتھ آئے، اس وقت حضرت مولانا سیر محمد رابع حشی ندوی بھی تشریف فرماتھ، یوں ندوہ کے اساتذہ شہر کے اہل تعلق اور مقتدر شخصیات ،خواص وعوام سبھی مسلم وغیر مسلم سبھی آئے اور دیر تک رہے، مولانا قاری سیر حبیب احمد صاحب با ندوی بھی ایک دن پہلے آئے اور دیر تک تشریف فرماتھے، اور دم کرتے رہے۔

#### سفرآ خرت

انقال سے ایک دن پہلے کہ کر بیڈ قبلدرخ کروایا، پرانے دوست اور ساتھی مولا ناخلیق احمد ندوی خرم گرظہر میں ملنے آئے تو ان سے کہا ابھی کیا کرنے آئے، اام بیج دن سے پہلے ملنے آئے گا، جیب بات یہ ہوئی کہ گیارہ بیج سے پہلے ہی ان کا انتقال ہوگیا، دات میں عطریا تی ہوئی، دھلا ہوا کیڑا پہنایا گیا، عطر چاروں طرف کر میں کیڑوں میں لگایا گیا، کرہ خوب معطرتھا۔

می فیم کی نمازمولا نابلال صاحب پر ها کر گھر آگئے، دس بجاشارے سے زمزم طلب کیا جو پلایا گیا، اور قرآن مجید لگا دیا گیا، وہ تلاوت من رہے تھے اور خوش ہور ہے تھے، شہادت کی انگلی دوبار اٹھائی اور پھرز ورسے بچی آئی اور لفظ اللہ کے ساتھ خاموش ہوگئ، کچھسانس باقی تھے، مولا نابلال صاحب پنچے اور ہم لوگ بھی پنچے، لیمین شریف شریف تلاوت کی سعادت حاصل کی، ڈاکٹر غوث صاحب بیٹھے تھے، لیمین شریف جیسے پوری ہوئی تھی انھوں نے آنکھ پر ٹارچ کی روشی ڈالی اور کہا کہ انقال ہوگیا۔

مولانا کی وفات کی خبر آنافا نا تھیل گئی الوگ ٹوٹ پڑے آخری دیدار کے ليے تانتا بندھ گيا،خواص وعوام علاء ودانشور امير وغريب،مسلم،غيرمسلم،حضرات سجي اسپتال پہو پنج محئے۔اوراندرون ملک و بیرون ملک سے فون پر رابطے قائم ہونے لگے، کیکن سر پرست خاندان حفرت مولا ناسیدمجمر را بع حنی ندوی اس حال میں بالکل نه تنھے كه فون يربات كرتے، وہ ندوہ ميں وفات كى خبرىن كرسيد ھے گھر تشريف لائے اور اینے نواسہ سید محمد بن سیدعبداللہ حنی کو دلا سہ دیتے رہے، تھوڑی دیر میں نعش سحر نرسنگ ہوم سے گھرواقع خاتون منزل لائی گئی ، بڑاا ژ دحام تھا، میں عم محترم جناب ڈاکٹر سیداحمہ حنی کے ساتھ رائے ہر ملی روانہ ہوگیا،اس لیے کہ وہاں بھی اہل تعلق جمع ہورہے تھے، قبری جگہ سجد کے دائیں جانب سنکی کے یاس طے ہوئی۔اس کا اشارہ مولانا سید محمد حزہ حنی ندوی نے ان کے امتیازی شان ومقام کا لحاظ کرتے ہوئے دیا،اس کے آس یاس امیرالمؤمنین حضرت سیداحمد شهید کے جدی خاندان کے بلند پایدافراد مدفون ہیں،اس طرح میر حظیرہ دوصدی سے زائد عرصہ کے بعد کھلا،جس طرح صدی ڈیڑھ صدی کی مدت کے بعدروضہ حضرت شاہ اللہ ان کے بردادا مولا ناحکیم سیرعبدالحی حسنی کے لیے کھلاتھا،اور عمر بھی دونوں کی آس پاس ہوئی،مولا ناعبدالحی حنی نے ۵۳ سال کی عمر میں اور مولا ناعبد الله هنی ندوی نے ۲۵سال کی عمر میں وفات یا گی۔

مولوی رضوان نستار ندوی کہتے ہیں کہ ظہر بعد عسل کرایا گیا اور تجہیز و تکفین ہوئی جس ہیں وہ اور مولانا کے دونوں بھائی مولانا عمار عبدالعلی حسی، مولانا بلال عبدالحی حسی، اور دوسرے عزیز مولانا اصطفاء الحسن کا ندھلوی اور محب و تخلص قاضی مشاق ندوی بھو پالی اور سفر و حضر کے خادم ورفیق عبداللہ پرتا پ گڑھی شریک تھے۔ مشاق ندوی بھو پالی اور العلوم ندوۃ العلماء کے وسیع وعریض اصاطہ میں جو کھیا تھے بھر گیا تھا مہتم دار العلوم مولانا ڈاکٹر سعیدالر من اعظمی ندوی نے پڑھائی، بڑی شخصیات میں جنازہ میں مولانا شاہ محمد قرالز ماں اللہ آبادی نے اللہ آباد سے آکر اینے رفقاء کے ساتھ

شرکت کی، باقی لکھنو اور قرب وجوار کے علاء، خواص وعوام کی بہت بڑی تعداد موجود تھی،
سیاسی شخصیات اور بعض وزراء تعزیت کے لیے ندوہ پہنچ گئے تھے، وہلی سے بھی اہل تعلق
اور رشتہ دار فلائٹ سے پہنچ گئے تھے، ایک عزیز نے بیہ بات کہی کہ اللہ نے ان کے مقام کو
بہت بلند کر دیا، ہمار ہے ذہن میں ان کی بیر حیثیت نہی لیکن جنازہ دیکھ کران کے مقام
کا احساس ہوا، مرکز نظام الدین وہلی سے مولانا عبد الرشید بن حضرت مولانا عبد اللہ
بلیادی نے نمائندگی کی۔ اور کہاں کہاں سے لوگ پہو پنچ گئے تھے، ندوہ کی وسیح وعریض
فیلڈ تک دامانی کا شکوہ کررہی تھی، حضرت مولانا برھان الدین سنبھلی زید مجدہ جیسے مختاط
اور ثقہ ترین لوگوں نے کہا کہ ندوہ میں ایسا مجمع و یکھانہیں۔

جامعہ سیداحد شہید کولی ملیح آباد کے ڈاکٹر عبدالعلی طبید کالی کی ایمبولنس کے ذریعہ جنازہ رائے ہر ملی پہنچا، مولوی پوسف بن مولا ناسید سلمان سینی ندوی نے اپنے عمرم کی آخری خدمت انجام دی کہوہ خودایمبولنس ڈرائیوکر کے لائے۔

جنازہ آخری دیدار کے لیے گھر کے اس کمرہ میں رکھا گیا جہاں حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حشیٰ کا رکھا گیا تھا، ایک تا نتا بندها اورعشاء کی نماز ادا کی گئ، جنارہ کے پاس بزرگ عالم دین مولانا عبدالرؤف صاحب تائب ناظم مدرسداشرف المدارس ہردوئی وخلیفہ کی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرارالحق اورمولانا مرحوم کے بھائی اورد بنی ملی دعوتی کاموں میں قدیم رفیق حضرت مولانا سیدسلمان سینی ندوی اور فرزند حافظ محمر میاں سلمہ دیرتک رہے۔

عشاء بعد حضرت مولانا سیدمجر رائع حتی ندوی دامت برکاتهم نے نماز جنازہ پڑھائی، مجمع بہت تھا، ادر پھر امیر الموشین حضرت سید احمد شہید کے اجداد کے قبرستان میں ان کے پردادا شاہ سیدمجر ہدی بن حضرت شاہ علم اللہ حتی کے پہلو میں تدفین عمل میں آئی، قبر کے اندرزیریں حصہ میں سر ہانے مولانا بلال حتی، درمیان میں فرزندمجرمیاں سلمہ اور پائنیں مولانا عمار عبد العلی حتی جنازہ رکھنے کے لیے اور بالائی

مقام پر برادرم مولانا اصطفاء الحن كاندهلوى استاد دار العلوم ندوة العلماء اور راقم الحروف سہارا دینے کے لیے اور باہر برادرعزیز مفتی مسعود حسن حسنی استاد دار العلوم ندوة العلماء اوراعز ہوا قارب والا تعلق مدد کے لیے کھڑے تھے۔

سنت کے مطابق جنازہ قبر میں رکھا گیا، ادرسب سے پہلے حضرت مولا نا سیدمحمد رابع حنی ندوی ادرمحمد میال سلمہ نے مٹی دے کر سپر دخاک کیا۔

طیّب الله نراه و نور الله مرقده و برّد مضحعه و رفع مراتبه و ادحله فی العلیس مع النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن او لفك رفیقا.

خبرا تا فا تاچند لمحول میں ملک بھر میں اور پھر ملک سے باہر عرب میں مجم میں کہاں کہاں کہاں کی تعزیق پیغامات موصول ہونے لگے، خواب بڑے بشارت اور آسلی و آسکین والے اہل تعلق نے خوب و کھے اور اہل تعلق واہل اراوت میں بیسلسلہ آج بھی قائم ہے، اور رہنمائی جاری ہے، "ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء " جس كے دو نمونے را ) ذیل میں پیش كے جارہے ہیں:

ا) ایک بہن نے بتایا جو حافظ قرآن ہے کہ ماموں کے سانحہ وفات سے ۲/۵ مہینے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا وہ خود سننے آئے تھے اور خوب خوش ہوئے اور مسکرانے گئے بتایا دیکھا یہ تھا کہ ایک مجد ہے نہ زمین میں نہ آسان میں ایسا لگ رہا ہے کہ پوری مسجد سفید ہے، اور تگوں کی ہے، اور خوب چک دار بھی ہے، مجد جیسے ہوا میں ہے، اور زینہ بھی ہے اور گنبد منارے بھی تھے، پوری بی مجد گوں کی ہے اور چک میں ہے، اور زینہ بھی ہے اور گنبد منارے بھی تھے، پوری بی مجد گوں کی ہے اور چک ربی ہے، اور زینہ کے کہا گیا ہے عبداللہ کی ہے، لیخی مولا ناعبداللہ حتی ندوی ہے منام دیزرگ مولا نام میں محاجب (قاضی امیر شریعت مظفر پورے ایک بوے عالم دیزرگ مولا نامجہ قاسم صاحب (قاضی امیر شریعت امرت شرعیہ بہار واڑیہ )نے خواب میں حضرت مولا ناسید عبداللہ حتی ندوی کی کا امرت شرعیہ بہار واڑیہ )نے خواب میں حضرت مولا ناسید عبداللہ حتی ندوی کی ک

<sup>(</sup>۱) کچنمونے سر ہویں باب میں پیش کیے گئے ہیں۔

زیارت کی اس طور برکدان کا چروش آنآب کے بور ہا ہے اور روش پھروہ مائل بہ غروب بونے لگا، آکھ کھی کھی اور کہ کوئی الی ہتی جس سے دین کا برا نقع بور ہا ہے کہیں اس کی زندگی کا سورج تو غروب بونے کوئیں، چند گھنٹوں ہی میں بی خبر پہنچ میں اس کی زندگی کا سورج تو غروب بونے وائی اجل کولیک کہااور وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے، اسلام کی مثال سورج سے دی گئی ہے کہ ایک جگروب ہوتا ہے تو دوسری جگہ طلوع ہوتا ہے، مولا نا علیہ الرحمہ اپنے درد وفکر، علم ومل اور تبلغ دین ودوت اسلام سے اسلام کا رمزین گئے تھے، ان کی حیات ایک مومن صادت کی حیات تھی، وہ اسلام سے اسلام کا رمزین گئے تھے، ان کی حیات ایک مومن صادت کی حیات تھی، وہ اسلام سے آج بھی زندہ اور رواں دواں ہیں۔

اخبارات نے بہت نمایاں کر کے خبریں دیں اوران کے اندران کی شخصیت اور مشن کا بھی تعارف کرایا ، ندوہ بیں بھی ندوہ کے رسالوں ''الرائد''، ''البعث الاسلامی' اور'' تغییر حیات' سب ہی نے مولانا کی شخصیت کا پرزور تعارف کرایا، ماہنامہ الفرقان نے خصوصی مضابین شائع کیے، ما تک محوسہار نپور سے شائع ہونے والا''حراکا پیغام' نے خصوصی اشاعت کی ،اس طرح دار العلوم دیوبند کے عربی مجلّہ ''الداعی' کے مضابین بھی اور سب سے بڑھ کر ماہنامہ'' پیام عرفات' دار عرفات رائے بریلی نے مولانا کی شخصیت کے تعارف کو اجھے انداز اور دلی تعلقات پر بنی رائے بریلی نے مولانا کی شخصیت کے تعارف کو اجھے انداز اور دلی تعلقات پر بنی بغیر بات کے اظہار کا خوب صورت اور قابل رشک مجموعہ پیش کیا، پیش نظر کتاب میں ان سب سے خاطر خواہ استفادہ کیا گیا ہے۔

اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے ذریعہ بھی مولانا کے انتقال کی خبر مختلف ملکوں تک پنچی اور ایک بہت بڑی تعداد نے مولانا کی خدمات کا تعارف کرایا اور مولانا کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کیا۔اس وقت حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی جو کہ دبئ سے مکہ مکر مہ جارہے تھے مولانا کی طرف سے عمرہ کا اہتمام کیا اور پھر حرم کی برکات و انوار کا تحفہ '' نامہ' حرم'' کے ذریعہ حضرت مولانا سید محمد رابع حسی ندوی کی

خدمت میں ارسال کیا۔ عمروں اور طواف کا جوغیر معمولی اہتمام اہل تعلق نے کیا وہ شار سے باہر ہے۔ اللہ تعالی ان کی ترقیات درجات کا اسے ذریعہ بنائے ، اور اس کی برکات کو ان کے مشن میں بھی شامل فرمائے جو ان کے بعد ان کے بھائی مولانا سید بلال عبد الحی حنی ندوی نے جاری رکھا ہے، پسما ندگان میں ایک اور بھائی مولانا عمار عبد العلی حنی ندوی کے علاوہ صاحب زادہ عزیز القدر حافظ سید محمد الحسن (۱) اور اہلیہ محتر مدسیدہ آمنہ سی (دختر حضرت مولانا سید محمد رابع حنی ندوی ) ہیں، بارک اللہ فی حیاتھم۔

زندگانی تھی تری مہتاب سے تابندہ تر خوب تر تھا صبح کے تارے سے بھی تیراسفر

مثل ایوان سحر مرقد فردازال ہو ترا نور سے معمور بیہ خاکی شبستال ہو ترا آسال تیری لحد پر شبنم افشانی کرے سنرہ نورستہ اس گھر کی جمہیانی کرے

<sup>(</sup>۱) ولا دت ۱/ اکتوبر ۱۹۹۸ء (۲) دیداشعارعلامدا قبال نے اپنی والدہ محترمد کوخراج پیش کرتے موئے کہے تھے، جوکہ حضرت مولا نارحمة الله عليه کی معنوی اولاد کے بھی حسب حال ہے۔

## ماد ہائے تاریخ وفات مولا ناسیدعبداللہ حسنی ندویؓ

يا كيزه نسب مرشد طريق سيد عبدالله هني وابي زابدشيري كفتار سيدعبداللدهني ندوي مرحوم حبيب داناسيد عبدالله هنئ ندوى مجاز بيعت سيدابوالحن على ندوى محت بزرگ روح روان تحریک پیام انسانیت بكانة فاق ميون عصر بزرك ديارسيد عبدالله صاحب بمت خوش اطوار سيدعبد الله حنى دروليش صفت سيدعبدالله حسني رفيق بإك شهيدراه عشق خدا نتیجهٔ فکر: محمه مارون ندوی اندوری

## محسن چمن کارنگ یکا بیب بدل گیا

ندوہ اداس اداس در ودبوار اداس اواس حضرت کے دوستوں کا بھی ہے بیار اداس اواس

محن چن کا رنگ یکا یک بدل گیا گل بیں اگر اداس تو بیں خار اداس اداس

جو بھولے بھالے لوگ ہیں وہ ہیں شکتہ ول اہل خرد زمانے کے ہشیار اداس اداس

طلبه ہو یااساتذہ ہوں سب ہیں سوگوار عمکیں عوام،صاحب کردار اداس اداس

جو لوگ تیز گام ہیں حضرت کے فیض سے دیکھیں تو آج ان کی رفتار اداس اداس

جو لوگ گاؤں شہر سے مٹی میں آئے ہیں خود ہیں اداس ان کے گھر بار اداس اداس

عبد الله ﷺ حنیؓ کے جانے سے دوستو گتا ہے جیسے سارا ہے سنسار اداس اداس

جو لوگ ہیں انیس فصاحت کے سربراہ ایسے زبان والوں کی گفتار اداس اداس

انيس احمدانيس پرخاصوي الهآبادي

### خاندان سرورکونین سےنسبت تری

کیے عبراللہ حنی ہو بیان رفعت تری سارے عالم پر گرال ہے دفعتا فرقت تری

عمر بھر کرتی رہی انسانیت کا حق ادا خاندان سرور کونین سے نبیت تری

حشر تک روش رہے گی بر سرِ تکیہ کلال مرزمین اولیاء اللہ میں تربت تری

ہر کس وناکس پہ یوں تو مہریاں تھی تیری ذات کیوں نہ یادآئے مجھے رورو کے پھر شفقت تری

> تیرے اوصاف حمیدہ، تیرے اعمال حسن کررہے ہیں محفل اغیار میں مدحت تری

روشیٰ دیں کے اندھیرے کو ترے نقش قدم الجمنوں میں رہنما ہوگی سدا تھمت تری

دین حق کے واسطے محکرادے سب مرتبے اللہ اللہ نفس امارہ یہ بیہ قدرت رِی

۔ اے امین فکر سید بوالحن جنت مقام کتنی قند بلوں کو روشن کر گئ دعوت تری

جوری کی تمین، ماه آمد خیرالوریٰ(۱) بین سو تیره بروز بدھ ہوئی رصلت تری

میرے افکوں کی زباں کی حیثیت ہی کیا تکیل میرے افکوں کی زباں کی حیثیت ہی کیا تکیل

کررہے ہیں اہل علم وفن بیان عظمت تری

تشكيل سياوى

<sup>(</sup>۱) پیسعادت وشرف کی بات محمی که مبارک مهیندر بچ الاول کی ۱۷ مرتاریج محمی\_

# نازش علم عمل

وه تبسم، وه تکلم وه کرم ارزانیال وه محبت کیش آتکمیس اور نور انشانیال

یاد کرتے ہیں اسے ندوے کے سب و بوار وور منگناتی ہیں اسے پروائیوں کی بانیاں

کان میں رس محمولت ہے اب بھی کی کھنک مختلو کے حسن کی استحموں میں ہیں تابانیاں

لذتیں تقریر کی جھڑتے ہوں جیسے منھ سے پھول سیدھے سادے لفظ اور بھرپور کلتہ دانیاں

ظلمتوں کی بارشیں اور دور بنی کے چراغ ا بے یقین کے زمانے میں یقیں سامانیاں

عام ہو جائیں دلوں میں طاعتوں کی خواہشیں ختم ہوں اللہ کے بندوں کی نافرمانیاں

بو الحن کی جانشین، رائے بوری کا مزاج

چېرے مېرے تقدس کعبهٔ روحانيال

زندگی کا لمحہ لمحہ ملت بیفیا کے نام ہائے ری وہ معتبر جاں سوزیاں قربانیاں

مسئلے نوک زباں قرآن کی تفسیر کے وہ بخاری اور مسلم کی ورق گردانیاں

یعنی عبدالله حتی نازش علم و عمل فعد مدری شار تاریخدی عزازان

رفعت سوئے خلد آل محودیؑ عرفانیاں ۔۔

مولا نارئيس الشاكري ندوى

### حال دل

حس سے بتاؤں حال دل، حس سے لگاؤں ہائے دل کوئی نہیں ترے، سوا، میرے خدا، مرے خدا ہم کو اکیلا چھوڑ کے، چل دیئے سوئے خُلد وہ ہم نے تو بس یمی کہا، میرے خدا، مرے خدا حس کو دکھاؤں داغ دل، حس کو سناؤں ساز دل اب تو ہی تو مرا بیا، میرے خدا، برے خدا کوئی خبیں ہے دادرس، کوئی خبیں ہے مہریاں کرلے قبول سب دعا، میرے خدا، میرے خدا ان کی کتاب زیست میں،حب خداوخلق تھی سب کو گلے لگالیا،میرے خدا،مرے خدا ان کے بزرگ و خورد کو، اہل و عیال و خوکش کو صبر و قرار کر عطا، میرے خدا، یرے خدا زاہربے نوا کو اب اینے کرم کی بھیک دے پھر اینے کام میں لگا، میرے خدا، برے خدا سيدزامد حسين جمشيد يوري ندوي

## تخفي بنسبت خيرالانام .....

زمین ہند کا تھے کو سلام اے وطنی اے دیں کے مرد مجاہد، اے راہ حق کے دھی تخف ہے نسبت خیر الانام اے حنی ہمیں امید ہے بخشے گا تھے کو رب غی تو بن کے تارہ فلک پر چک حسیں پیارے کرے سلام تھے حشر تک زمیں پیادے تو ایک داغ، ادیب اور صاحب نسبت تو اک مفسر، محدث و ماحی بدعت تو اک مربی، معلم، تو لائق صحبت كى نفوس كى كرتے تھے آپ تربيت علوم شرع میں تھا معتبر، امیں پیارے بہت ی خوبیاں واللہ تجھ میں تھیں بیارے برائے دعوت اسلام تم نکلتے تھے ای کی قکر میں تو روز وثب تجھلتے تھے طبعت ایی که سجیده ہوکے چلتے تھے ہراک سے ملتے تھے اور خوش دلی سے ملتے تھے تممارے سینے میں حمت تھی جاگزیں بیارے زمانہ کہتا رہا تھے کو آفریں پیارے

خوش ایسے کہ قرباں ہو جس پہ کم سخنی کلام وہ کہ نہ ہو کچھ کسی کی دل فکنی

خطاب ایبا کہ جرف حرف خلوص پر بنی جانے کتنا ہے بھاری صحیفہ حنی مانتی نہیں پیارے دنیا یونمی زمین ہند ترسی ہے روثنی کے لیے کفر تزیی ہے بندگی کے لیے بے زندگ کے لیے تری حیات تنبہت تھی ہاں سبی کے لیے ترے فراق یہ کتے ہیں ترے وصال پیر ے ہر بشر حزیں پیارے مریقیں ہے کہ جو کھے ہوا وہ خیر ہوا خدا کا تھم ہوا جلد ہوا نہ دیر ہوا جہانِ فانی کی جب نعتوں سے سیر ہوا خدا کا شکر ہوا خاتمہ بخیر ہوا وہیں یہ خوش رہو دنیا میں کھے نہیں بیارے کو ہم سموں کی تھی خواہش کہ رہ یہیں بارے یہ اشک کس کا ، زمیں کا یا آسال کا ہے یہ لمحہ کیسا، محبت کے امتحال کا ہے یہ وقت رنج وغم وحرت وفغال کا ہے اے اکرتی ہے خیارہ تو کل جہاں کا ہے ترے فراق میں گھائل ہمیں نہیں پیارے تمحارے جاہتے والے کہاں نہیں پیارے عبدالمغنى اكرمي ندوى بعثكل

### 🛣 تير ہواں باب 🔊

# ذ اتی محاسن وخصوصیات اوصاف و کمالات اورعلمی و دینی امتیازات

عكيبه

"سینه میں دلگرم رکھتے تھے، ذکر کے آب حیات سے اپنی
تشنہ کامی کا سامان کرتے تھے، اب وابجہ میں نفاست اور صفائی
تھی، میانہ قد، موزوں اندام اور کشادہ جبیں تھے، برق رفتاری
سے چلتے تھے۔ "(۱) (اعظم جشید پوری)
"میانہ قد، بھری داڑھی، پرنور چہرہ کے ساتھ مولا ناوجی شکل
تھے۔ "(۲) (انیس احمد ندوی)
تھے۔ "(۲) (انیس احمد ندوی)
نورانی داڑھی جس کے اکثر بال سفیدروش آنکھیں اور ان پرنگاہ
والا چشمہ، سادہ لباس، نرم مزاح، تہذیب وتدن کے سانچ میں
دھلی پاکیزہ سیرت بچا تلاشیریں انداز گفتگو، کم بختی میں وقار، نیک
قس، عبادت گذار، دین وطت کے خاموش کادم، اکثر و بیشتر کرتا
پائجامہ اور صدری ملبوس (۳) (سیدمجم عیر سینی ندوی)

(۱) بيام عرفات بمولا ناعبدالله هني نبر (۲) اييناً (۳) اييناً

#### اوصاف وخصوصيات كاايك اجمالي جائزه

حضرت مولانا سید عبدالله حشی ندوی رحمة الله علیه کی صفات وخصوصیات کو پانچ حصوں میں تقشیم کیا جاسکتا ہے: ا-اخلاص ۲-وعوت الی الله ۳-استغناء ۴-ورع وتقویٰ ۵-حسن اخلاق (۱)

واقعه بيه ب كه حضرت مولا ناعبدالله حسى الي نجول خصوصیات کوضر ورلمحوظ رکھتے تھے، کوئی بھی کام ہو، پابات ہو، کوئی معاملہ ہویا ملا قات مو، وہ خالصة اللہ كے لئے انجام مائے، قبوليت عمل كے لئے اس كو بنيادى اہميت حاصل ہوتی ہے۔اوراعمال بران کی نظرای حیثیت سے تھی کہ السعسی منسی والاتــمــام مـن البلسه، كه كوشش ميرا كام ہے،اس كونتميل كوپہونچاناالله كامعامله ہے، کین راستے کوشش برہی کھلتے ہیں، اس کیے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے "والسذین حاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا،وان الله لمع المحسنين"(العنكبوت:٦٩) اكل طرح وه صدورا عمال میں اللہ کی رضا و صورت اور اعمال براس کی طرف سے جواس کے وعدے اور اجر ہیں اس پریقین وامید کے ساتھ اعمال کوانجام دیتے، یہی معاملہ ان کا دعوت و تبلیغ تعلیم دین میں تھا کہ بات پہونیا دینا اور سمجھادینا ہمارا کام ہے، ہدایت دینا ہمارا کا منہیں ،اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمادیا ہے کہ "انك لاتھدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء" (القصص: ٦٥) تم جس كوجا مواس كوراه داست يرتبيس لا سكتے كيكن الله جس کو جاہے ہدایت دے سکتا ہے)اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حن تبلیغ ودعوت بطریقة كمال امت براداكيا، امت براى تبليغ كي ذمدداري ذالى كد" ألا فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع"(٢) سن لوتم بيسست مرموجو وخمص اس پيغام (۱) برادر محرّم مولا تا فیصل احد ندوی مبتلی نے اسیے معمون میں ان ہی پانچ صفات کوموضوع بنایا ے، جوالرائد فروری اور میں ویکھی جاسکتی ہیں۔ (۲) مسند احمد بن حنبل:۲۰۳۸۷

کوال تک پہو نچادے جو حاضر نہیں ہے کیونکہ بسااہ قات ایسا ہوتا ہے کہ پہو نچانے والے سے زیادہ حفاظت کرنے والا سننے والا ہوا کرتا ہے۔اور خیر کے کاموں میں وہ اس کور جے دیتے جس میں اللہ کی رضا کو زیادہ محسوس کرتے۔اور استحضار نیت کا بڑا خیال رکھتے ، خیال رکھتے ، خیال رکھتے ، خیال رکھتے ۔ کے آغاز میں تجدید نیت کا خیال رکھتے ۔

جہاں تک دعوت دین کا معاملہ ہے، یکران کی تمام فکروں پر غالب تھی ، جس
کی تفصیلات گذشتہ صفحات میں ناظرین ملاحظہ کر چکے ہیں۔ یہ مسکلہ ان کے لئے اتنا
اہم بن گیا تھا کہ ان کے سامنے جو بھی مسائل ہوئے ، ان میں ان کے لئے ترجیحی مسکلہ
دعوت دین کا ہوتا، خاص طور پر غیر مسلموں میں تعارف اسلام کا کام ، جس کے لئے
انبیاءِ مبعوث کیے گئے ، استعناء داعی کی صفات میں مرکزی صفت قرار دی گئی ہے۔ انبیاء
اور سول جن کی سنت پر عمل کر کے دوسرے داعی قرار پائے ، وہ یہ باور کرادیے تھے کہ
اور رسول جن کی سنت پر عمل کر کے دوسرے داعی قرار پائے ، وہ یہ باور کرادیے تھے کہ
امر آیان اُحری الا علی الله . " مولانا میں یہ صفت بھی نمایاں صفت تھی۔
اُحراً اِن اُحری اِلا علی الله . " مولانا میں یہ صفت بھی نمایاں صفت تھی۔

ورع وتقوی میں وہ اس قدر بڑھے ہوئے تھے کہ انہیں ذرا بھی شبہ ہوجاتا کہ جہاں و، گئے ہیں وہاں احتیاط کوظنہیں رکھی جاتی ہے تو وہ پھر کھانے پینے سے پورا احتر از کرتے ، اور اداروں کے ساتھ بیمعاملہ کرتے کہ ان کو مالی تعاون دیتے ، اور "الید العلیا حیر من الید السفلی" بڑمل کرتے ، اور خودخرچ کرتے۔

اخلاق كريمانه كے پيكر تھے، اور كيوں نه ہوتے اس لئے كه رسول الله صلى الله عليه والله عليه الله عليه والله عليه والله وال

<sup>(</sup>۱) سنن ترندی،۱۲۲

جس سے ملتے نہایت بشاشت کے ساتھ ملتے، تواضع سے ملتے اور اکرام سے پیش آتے، جو کچھان کے پاس ہوتا وہ ان کے لئے پیش کرتے، ان کے پاس بیشنے والا اور ان سے ملنے والا بیمحسوں کرتا کہ وہ ان سے سب سے زیادہ قریب ہے، وہ اس کی بات توجہ سے سنتے اور اس کاحل پیش کرتے، اور مرتبہ شناسی سے بھی کام لیتے، "أنزلوا الناس منازلهم." اور "کلموا الناس علی قدر عقولهم" ان سب اصولوں کو پیش نظر دکھتے، اگر مجلس میں کوئی عالم یا استادیا مرتبہ والا ہوتا تو اس کوآ کے کرتے۔

علم ان کو متحضر تھا، ذہن بیدار رہتا، اور خثیت ان کی کیفیت تھی، جائز ومباح سے اوپراٹھ کرتقو کی پڑمل کرتے،اوراس کےمطابق کام اختیار کرتے۔

اور بیسب پچھوہ تواضع اوراستغناء کے ساتھ کرتے ،لوگوں ہے مستغنی ہوکر ا پنی تمام ترضروریات الله تعالی کے سامنے ہی رکھتے ، تواضع کا حال بیرتھا کہ انھوں نے اسيخ كوكبحى كسي فضل كالمستحق اوراال نهيس مجهاءاوريبي يقين ركها كهاللدني اسيغضل سے بلااستحقاق عطا کیا،اورای دعا کاانہوں نے سب سے زیادہ اہتمام کیا، کہ ہم میں اہلیت واستحقاق نہیں رہا، بارالہا! تو بلا استحقاق عطا فر ما،اوراس کی دعا بھی کی اور فکر وکوشش بھی کہان کے ذریعہ ہدایت عام ہو،ادرلوگ جوق در جوق ہدایت یاب ہوں، چنانچہ وہ لوگوں کوآتے جاتے راستوں اور بازار میں غریبوں کوغربت میں اور اميروں كوخوشحالى ميں،شرك وكفراورمعصيت كى ظلمت ميں ديكھتے تو دل بے چين ہوجا تا، کہ ہمارے وجود سے کیا فائدہ کہ ہم ان تک حق بات پہو نیےانہیں سکتے ،اوراگر ان کوای حال میں موت آ جائے تو کل بیر ہمارا دامن نہ پکڑلیں ، کہ بیدیوں ہی نکل گیا اور ہماری ہدایت کی فکرنہیں کی ،ان سب احساسات ونظریات کے ساتھ تمام مخلوق میں وہ اینے کو بہت ہی کم ترسیحے اور ان کا حال ان بزرگ کی طرح تھا جن سے ایک بادشاہ نے متلکبرانہ طور پر یو چھا کہتم اچھے ہویا پیرہارا کتا؟ انھوں نے جواب دیا کہ اگرایمان یرخاتمہ ہوگا تو میں اچھا ہوں ورنہ یہ کتا ہم سے بہتر ہے، چنانچہ یہی بات اس بادشاہ کے ایمان لانے کا سبب بنی ،اوران کا بیرحال ان کی اس آخری دعامیں بےساختہ ظاہر ہوگیا جو انھوں نے اپنے آخری رمضان میں میں ۲۷ ویں شب میں تبجد میں کرائی تھی، اور پہ جملے ان کی زبان سے لکلے تھے:

"هم سے بدتر اس دنیا میں کوئی نہیں، اور ہم سے زیادہ گنا ہگار اس دنیا میں کوئی نہیں آیا، اور ہم سے زیادہ نالائق اس جہاں میں کوئی نہیں ہے۔" (روایت مولوی شاہدالاسلام ندوی آسامی)

ا پی ذات کے لیے کس سے انقام نہیں لیا، کوئی بھی کام کرتے وقت اپنا پورا محاسبہ کرتے، دین کے مزاج وروح سے کوئی بات متصادم نظر آتی، تو پھروہ شمشیر برال بن کر سامنے آجاتے، شروع میں تفہیم وتلقین سے کام لیتے ورنہ دوسروں کوآگاہ کرنا ضروری سجھتے، اور بالکل پرواہ نہ کرتے کہ تعلق باقی رہے گایانہیں۔

اپنے تعلقات ان کے لیے کوئی چیز نہ تھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے تعلقات تھے، انھوں نے اس طرح اپناایمان زبان نبوت کی روشنی میں کمل کرلیا تھا:

"من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان."(1)

اور بیدواقعہ ہے کہ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کے ساتھ کی بھی چیز کے انجام دینے نددینے ، تعاون کرنے نہ کرنے ، ادائیگی امانت وحقوق سبھی میں مرضی مولی پہلے پیش نظر ہوتی ، جب کہ آپ کے مزاج میں خوب سخاوت ، ہمدر دی ، جذبہ تعاون اور پوری انسانیت کے لیے در دوسوز اور شفقت عامرتھی ۔

ان کے بید اوصاف وخصوصیات کچھ کسبی تھے کچھ موہو بی، اور خاندانی وموروثی بھی، اللہ نے ان کو بچپن سے صاف تھرا پاکیزہ ماحول عطا کیا، اور ان کے

<sup>(</sup>١) شعب الايمان للبيهقي: ٩٠٢١

آباء واجداد نے جس تقوی وطہارت کی زندگی گزاری تھی اس کی برکات واثر ات سے بھی آپ نے حصد وافر پایا، ان کے ایک معاصر اور ان کے والد اور دادا کے خصوصی فیض یا فتہ اور عربی زبان کے ادیب وصحافی مولانا نعمان الدین ندوی انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"رحمك الله يا أخى عبدالله إنشهد أنك قضيت حياتك مطيعاً لله ورسوله صلى الله عليه وسلم نقياً، تقياءً طاهرا، فكنت معروفاً بالصلاح والتقى منذ طفولتك، ومروراً بمراهقتك وشبابك، إلى أن لبيت دعوة ربك، ولوشقت لعشت عيشة الترف والرحاء، ولكنك قنعت بالكفاف، وآثرت الزهدفي حطام الدنيا، وتنازلت حتى عن حقك "المرتب" وما أحذت ولاسالت أحراً على عملك ملرساً أو داعية، وهكذا يكون العلماء الحقيقيون الذين علهم الرسول صلى الله عليه وسلم ورثة الأنبياء الذين كانوا لايسالون أحراً، بل يقولون: "إن أحرى إلا على رب العالمين" وكلما لقيناك وحدنا على وجهك براءة الطفولة وسيما الصلاح، وبسمة الرضا، واشراقة الايمان، وأثر صلاح الساطن، وكل ذلك من آثار التربية الصالحة التي تلقيتها في بيئتك الحسنية، وفي ظلال المراقبة الشخصية لحدَّك الامام أبي الحسن رحمه الله، الذي كان تولى بنفسه تربيتك، فقد كنت -في الحقيقة-غرس حدك!"صنائع فاق صانعها ففاقت وغرس طاب غارسه فطابا" (١)

<sup>(</sup>١) محلة الصحوة الاسلامية فصيلة بحيدرآباد، رجب٤٣٤ هـ، يونيو ٢٠١٣م

(الله کی رحمتیں ہوں آپ پراے میرے بھائی عبداللہ! ہمارایقین ہے کہ آپ کی زندگی الله اور اس کے رسول صلی الله عليه وسلم کی اطاعت میں یا کبازی،تقوی،طہارت کے ساتھ گزری، بجین ے آپ برصلاح وتقوی کے آثار نمایاں تھے، اگر آپ جا ہے تو شاہاندزندگی بسر کر سکتے تھے، لیکن آپ نے بقدر ضرورت روزی پراکتفا کرلیا اور دنیا ہے مند موڑلیا، آپ نے اینے کی عمل کے عوض میں خواہ وہ عمل تدریسی ہویا دعوتی ہوآپ نے اجرت نہیں چاہی، یہی ان علماء کا شعار ہوتا ہے جو حقیقی معنوں میں انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، جن کا شعار بدہوتا ہے کہ "میں آب لوگوں سے اجرت کا طالب نہیں ہوں، میر ااجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہے۔ "ہم نے آپ کے چرہ پر ہر ملاقات برمعصومیت اور صلاح وتقوى كے آثار اور مسكرابث ايماني نور اور باطني يا كيزگي كة ثارد كيميه، اوربيسب كيسبآب كخصوص ماحول اور تربیت کا اثر ہے، خاص کرآپ کے دادا حضرت مولانا سید ابوالحن على هنى ندوي كى خصوصى توجهات اور خصوصى تربيت كا متیجے ہے معنی میں آپ اپنے دادا کالگایا موالودہ ہیں )۔

اورانبیں ان کے اخلاق کو یا دولاتے ہوئے کہتے ہیں:

"رحمك الله يا أخى عبد الله! كنت حفيف الظل، لي المحشر، صافى الروح، متحليا بالأريحية والمروءة، طاهر الحنان، عفيف اللسان، حلو الكلام، ذا صوت رقيق حميل، فكنت تتكلم وكأن الأزهار من فخت تنتشر، ويفوح منه المسك والعنبر، فكان الكلام

المحلو ميرتك وما رأينا ولاعرفنا عنك إلّا حلقاً كريماً، ونبـل نـفـس ونـظافة لسان، وأخلاق عالم ربّاني، الأمر الذي كثّر أحبابك وأصدقاء ك، وزاد من تأثير كلامك: "ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك."(١) (الله كى رحمتين نازل مون آپ يراے ميرے بھائى عبدالله! آپ اگرچہ نحیف الجسم تھے، لیکن ملنسار، اور صفائی روح کے حامل، پاک دل، پا کباز،شیرین کلام،زم آواز والے تھے، گفتگو كودت اليامحوس موتا كدربان سيموتى تكل تكل رفي بين، مشک وعنبر کی خوشبومحسوس موتی ،شیرین کلامی آپ کا وصف ہے، ممن بميشه آب كوكريم النفس، يا كيزه زبان اوررباني اخلاق كا متصف یایا، یکی وجہ ہے کہ آپ کے جائے والوں اور آپ سے محبت کرنے والوں کی تعدا دروز افز وں رہی۔ ''اگرآپ سخت دل ہوتے یا آپ کی زبان میں درشتی ہوتی تو لوگ آپ کوچھوڑ دیتے'')۔

ایک معاصر کی گواہی محساتھ ان کے ایک عظیم استاد کا اعتراف بھی ملاحظہ ہوجن کی گفتگو کو ان کے ایک شاگر دسلمان بجنوری ندوی نے عربی میں قامبند کر کے الرائد میں دیا، بیاستاد گرامی حضرت مولانا بر ہان الدین سنبھلی زید مجربیم ہیں، وہ فرماتے ہیں:

"قرأ على سلمان الحسيني الندوى في أول سنة، وبعد ذلك عبد الله محمد الحسنى الندوى، واستمرت تعاليمه عندى نحو أربع أو حمس سنوات وكان صالحاً

<sup>(</sup>١) محلة 'الصحوة الاسلامية' فصيلة بحيدرآباد، رجب١٤٣٤هـ، يونيو ٢٠١٣م

نحيباً من عهد الصبا، وتدرّج في صلابة العقيدة والتقوى والسعادة والكرم وأعمال الحير والبر، وكان متمسكاً بذيل الحياء والمروءة والرفق والطاعة ومتحنباً عن كل فحش وكلام لغو، وكان رقيق القلب، طيب اللسان، فصيح الكلام، حسن الأحلاق، فكانت حياته حياة طيبة، لأنه كان ينتهى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أحلاقه العالية الحسنة، وتعاليمه النيرة، وجعل دعوته غاية الحياة وقام بالدعوة إلى الله تعالى في المواطينين دعاهم الى الحق."

(ہم نے پہلے مولوی سیدسلمان الحسینی ندوی کے درجہ کو پھر مولوی
سید عبداللہ حسی مرحوم کے درجہ کو پڑھایا، اور چار پانچ سال
پڑھایا، بچپن سے ہی ان بیں صلاح وشرافت کی با تیں دیکھیں،
پڑھایا، بچپن سے ہی ان بیں صلاح وشرافت کی با تیں دیکھیں،
کرتے گئے، بڑی حیاومروت والے شخے، نرم مزاج والے شخے،
اور حیا و اخلاق کے خلاف باتوں سے دور رہنے والے شخے،
زبان پاکیزہ تھی، دل گدازتھا، اور پوری زندگی ہی ان کی پاکیزہ
تقی، ان کواس میں نبست مجمدی حاصل تھی، اس کا اثر تھا کہ انھوں
نے دعوت مجمدی کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا اور غیر مسلموں
میں دعوت کا کام لے کر کھڑ ہے ہوئے اور لوگوں کو تی کی طرف
بلاتے رہے)۔

انفرادی صفات

جہاں تک صفات وامتیازات کاتعلق ہے،اس میں سب سے اہم چیز عقید ہ

تو حید میں مضبوطی اور پختگی تھی، اگر کسی چیز میں شرک کی ہو بھی محسوس کرتے تو ان کی سے
کیفیت ہوتی جیسے قے ہوجائے گی، اسباب وہ ضرور اختیار کرتے لیکن نگاہ ہمیشہ
مسبب الاسباب پر دہتی۔

دوسری چیز نماز ہے، اس کا اہتمام انہیں بچپن سے اس قدر رہا کہ ان کو سے
کہنے کی ضرورت نہ پڑی کہ نماز کو چلا جائے ، وہ اپنے دادا ڈاکٹر سیر عبدالعلی سنی کے
ساتھ تین چارسال کی عمر سے ہی مجد جانے گئے تھے۔ اور ان کو ان سے الی عجبت تھی
کہ وہ ان کی ہرادا پر فریفتہ اور اس کی اتباع کی کوشش میں ہو یدا تھے۔ چونکہ وہ نماز کے
عاشق اور سنتوں کے چھوٹی ہوں یا بڑی تنبع عالم تھے، ان کی اتباع وتقلید نے آپ کو
سنتوں کا شید ابنادیا۔

اتباع سنت کا شوق وجذبه اس مدتک غالب رہا کہ سنت کی محبت اولاد کی محبت اولاد کی محبت اولاد کی محبت اولاد کی محبت یر غالب آجاتی، مرض وفات میں ان کے فرزند کمرہ میں داخل ہوئے، سلام کر کے آئیہ کر کے آئیں ہے گاہ اس طرح پائجامہ پہنانے میں ابتداء ایک خادم نے دائیں کے بجائے بائیں سے گا، باوجود شدت تکلیف اور صد درجہ ضعف ونقا ہت کے فرمایا پہلے بایاں پیرداخل کرتے ہو دائی کرد۔

حب رسول اور اکرام رسالت اس قدرتھا کہ نعت پاک سنتے، پورے
ہااوپ ہوکر اور طہارت کا خیال کرکے باوضو سننے کا اہتمام کرتے، اور صرف یمی
نہیں اپنے فرزندمجر میاں سلمہ کو تعبیہ کرنی ہوتی تو اے لڑکے یااس طرح کوئی لفظ کہہ
کرمخاطب کرتے، ایسے موقع پرمجمہ نام نہ لیتے اورمجمہ نام مفرد یوں بھی نہ لیتے، مجمہ
میاں کہتے۔

قرآن مجید ہے تعلق اس قدرتھا کہ ایک مظاہر ہ قراُت کے جلسہ میں وہ محمنوں ایک ہی پہلو بیٹھے رہے ،ادر بہ درجۂ مجبوری جب دوسرا پہلو بدلاتو پھرای حال پررہےاور ہمتن گوش ہوکرساعت کرتے رہے۔

حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کی کیفیت ان میں اس طرح جلوہ گرتھی کے قریب سے قریب فخص سے دوری اختیار کرنے میں دیر نہیں گئی اور محبوب شخص انہیں مبغوض ہوجاتا، وہ دین میں مداہدے سے بہت دوراور تضنع و تکلفات سے متوحش اور نفاق سے بیزار شے، حلقہ وسیج کرنے کی ان کو فکر بھی نہ ہوئی، بدعتی، کا ذب، دھو کہ باز اور نماز چھوڑنے والے سے ذرا بھی علاقہ رکھنا ان کو گوارہ نہ تھا، حق گوئی، بے باکی، اور ملامت کی ملامت کی فکرنہ کرنا بیان کا خاصہ تھا۔

ورع وتقوی کا حال بیرتها که اگر ذرا بھی ان کوشبہ ہوجا تا کہ جس کا مال کھایا ہے اس کی آمدنی معتبر نہیں ہے، کوئی نہ کوئی ضرور مناسب طریقہ سے ایسی اختیار كرليت جس سےاس كى تلافى ہوسكے، كچھ دے دلاكر مدية تخذكي شكل اختيار كركے يا کھانے وغیرہ پر مدعوکر کے درنہ خود وہ پہل کرتے ،ادر مدارس وغیرہ میں رسید کٹوالیتے مدایا لینے میں بھی مختاط رہتے ،اور بعض وقت نہ جاہتے ہوئے دلداری میں مدیہ لے ليت الكن استعال مي كريز كرتے ،جس كى واضح مثال مفتى جميل الرحن صاحب كے ۔ ساتھ پیش آنے والا واقعہ ہے، ہوا یوں کہ خال معظم کا ایک بارمغربی یو بی میں ہاپوڑ کے علاقہ میں جانا ہوا، وہال کی نے آپ رفعتی کے دفت آپ کی جیب میں خاموثی سے یا فج سورویے رکھ دیتے ،حفرت نے انکار کیالیکن ان کااصرار رہا،آپ نے صرف دلداری کے لیے رکھ تولیا الیکن ایک لیے عرصہ کے بعد جب پہلی بارمفتی جمیل الرحمٰن صاحب سے ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ کیا آپ اینے یہاں اس مخض کو جائتے ہیں،جس نے ہم کوز بردی بدرویے ہدیة دیے تھے، مفتی صاحب نے عرض کیا، حضرت جانیا مول وہ کون صاحب ہیں، مولانانے فرمایا: یہ لیج ان کے یہ یانچ سورو ہے میرے یاس آج تک ویسے بی محفوظ رکھیں ہیں ،ان کومیری طرف سے جا کر ہدی<del>ہ و</del>ے دینا۔ اس طرح مولوی جنیداحد فاروقی اور تک آبادی اینامشابده بتاتے ہیں، که

حیدرآبادیس مصباح صاحب کے مکان پرمولانا تشریف فرما تھے، ایک بوے دولتند
بوی رقم کی گڈی کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے، اور رومال میں چھپا کر پیش کرنا
چاہا، مولانا نے فرمایا اس کو ہٹا ہے ، ہمیں بنہیں چاہیے، ہمیں بیچا ہیں کہآپ کام میں
گلیس، اور اپنا وقت وعوت وتعلیم کے کام کے لیے فارغ کردیں، جب بہت زیادہ
اصرار کرنے گے اور شرمندہ ہونے گئو مولانا نے ایک چھوٹانوٹ علامت کے طور
پردل رکھنے کے لیے لیا، جو کہ دوسروں کے کام آیا۔

مولانادولتمندوں سے ہدیدوغیرہ لینے میں اس لیے بھی مختاط سے کہ انہوں نے
ایک عجیب منظرد یکھا جس کا وہ اظہار بھی کرتے سے کہ اکثر بیلوگ ذرائع آمدنی میں
احتیاط سے کام نہیں لیتے ،اور دین داروں کو پیش کر کے یاد پنی کاموں میں تعاون دے
کراس کو پاکیزہ بنانا چا ہتے ہیں، جب کہ وہ اس کے ذریعہ پاکیز عمل کو ناپاک کردیتے
ہیں، فرماتے میر سے سامنے ایک صاحب جن کی لاٹری کھلی تھی، انہوں نے ایک بڑی رقم
ایک بزرگ کی خدمت میں لاکر پیش کی، کہ یہ ہدیہ ہے، لیکن اللہ اپنے نیک بندوں کو
مخفوظ رکھتا ہے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کو اس ناپاک طریقہ سے بیرقم مل رہی ہے پھر
مجھی انہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن جمعے معلوم تھا کہ ان کی انجھی لاٹری کھلی ہے۔

جب وہ ندوہ سے تخواہ لینے سکے تو ندوہ کا مالی تعاون بھی کرادیا کرتے کہ تن کی ادائیگی میں کوتا ہی ہوئی ہواس کی تلائی ہوجائے، جب کہ فرائض وحقوق کی ادائیگی میں نہا ہے۔ مستعد سے ،اور عام حقوق و طاعات اور دوسری نیکیوں میں راغب وشائق اور سبقت کرنے والے سے ،اور جن نیک کاموں کوخود انجام نددے پاتے اور دوسرا دے رہا ہوتا یا خود دے سکنے کی کوشش میں ہوتے مگر دوسرے کو دیتا ہوا دیکھ کررک جاتے ،تو نیت وارادے اور اس پرخوش ہونے کے ذریعہ اجرعاصل کرتے۔

چھوٹی بڑی سنتوں کا ان کو برابر خیال رہتا تھا، خدمت میں پیش پیش رہنے والے محت مخلص وصادق مولوی عین الحسن پرتا مجلڈھی بیان کرتے ہیں:ان کی ہرمبارک

اورا چھے کام میں دایاں کا برا خیال رہتا، یا تجامہ بنگی، اتارنے لگتے کوئی خدمت کے شوق میں آ گے بڑھتااولاً اس کوشع کرتے تھے،اگروہ دایاں کی طرف بڑھتا تو کپڑے کو پیرسے دبالیت اور فرماتے بیسنت کے خلاف ہے، اور پینتے وقت دایاں کا برا اہتمام فرماتے،اسی طرح چپل وغیرہ کے بہننے اورا تار نے میں بھی مسجد میں داخل ہونے اور باہرآنے میں بھی برابران کواستحضار رہتا تھا،اورکوئی خدمت کے لیے آگے بڑھتا تو اس کو دعا دیتے ، جیسے وضو کے وقت مسواک پیش کرنا ،اور وضو کے بعد تولیہ ،ٹوئی ، چشمہ دینا وغيره، فرمات : حزاك السله، أكرمك الله، اى طرح كوئي دعائيه جمله بحرى اورناشته میں باسی روٹی کوتر جے دیتے ،ایک خادم نے گرم کردیا تومنع کیا،اور فرمایا: بغیر کے ہوئے کیوں ایسا کیا؟شعائر الله کی تعظیم کا اجرمختلف طریقوں سے حاصل کرتے ،اذان ہوتی اٹھ کر بیٹھ جاتے ،ٹو لی لگاتے ،اور فرماتے ہم نے ایسا ہی حضرت مولانا سید ابوالحس علی ندوی کوکرتے ہوئے دیکھاہے، یوں تو ذکر سے زبان تر رکھتے تھے مجد میں بیمل اور بره جاتا،اورحفرت سيداحمد شهيدرحمة الله عليه كا واقعه سناتے كه ايك فخف كومسجد ميں قے (متلی) ہونے لکی ہتو انہوں نے اپنا دامن پھیلادیا تھا، کہ جو پچھ ہو اس میں آئے،اس کے نتیجہ میں فیوضات ربانی کی ان پر بارش ہوتی چلی گئے۔ آب كاوصاف كوييان كرتے موئے ڈاكٹرتابش مبدى لكھتے ہيں:

''مولانا سیدعبداللد حنی ندوی نے نہ تو تھنیف و تالیف میں کوئی
بڑی یادگار چھوڑی ہے اور نہ تقریر و خطابت میں انھوں نے کوئی
شہرت حاصل کی ہے اور نہ کسی جماعت یا پارٹی کے بی وہ قا کدور ہنما
سے، وہ مزاجی طور پر محض ایک داعی اور مصلح سے، ان کا بیمزات درس و
تدریس میں بھی کارفر مار ہتا تھا، اور جلسوں یا نہ ہی مجلسوں میں اور
عام ملاقاتوں میں بھی، وہ کسی بھی وقت اپنے فرض منھبی سے نہیں
عام ملاقاتوں میں بھی، وہ کسی بھی وقت اپنے فرض منھبی سے نہیں
عافل ہوتے سے، جھے یا دے کہ گذشتہ برس جب وہ دبلی کے دوار کا

کے علاقے میں ایک بوے جلسے و خطاب کرنے کے لے تشریف لائے تو اس موقع بریہاں کی وزیر اعلی محترمہ شیلا وکشت بھی آیے بورے لاؤلشکر کے ساتھ آئین اٹھیں دیکھ کرتمام علاء اور دوسرے لوگ لیک بڑے اور کوشش کی ان کے ساتھ یا کم از کم ان کے قریب بی کی صف میں ان بھی تصویر مینے جائے ،لیکن ہم جیسے فقیرول کے ساتھ جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے رہے، اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے، جب جلسہ کے داعی جناب ایم اے تن محتر مدوز براعلی کوہمراہ لے کرمولانا کی طرف آئے تو مولانا ایک لمحے کے لیے اٹھے، جن صاحب نے مولانا کا تعارف کرایا اورمحترمہ نے آواب بجالاتے ہوئے دعاؤں کی درخواست کی تو مولانا نے ان کے بلے سوائی اورسيد هے راسته كى دعا فر ماكى اور كھرسيد ھے بيتھ محتے، بيدوہ استغنا ہے جو کم بی و کیھنے میں آتا ہے، مجھے یقین ہے کہ انھوں نے'' پیام انسایت "كتحريك ك تحت جوعظيم خدمات انجام دى بين اورانساني برادری کی ایک بڑی تعدادتک جوتن کی دعوت پہنجائی ہے اور اس کے لیے اپنے شا گردوں اور وابستگان کی جوٹیم تیار کی ہے سیسب چزیں ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنیں گی اور دین حق کی اشاعت وتبليغ كى تارىخ مين أنفيس تا دير فراموش نه كيا جاسكے كا۔''

#### مزاج

مولاناسیدعبداللہ حشی کا مزاج دوسرے کی رعابیت ،مروت ،حیااور دوسرے کونقصان پہو نچے بغیر حصول منفعت کا اور زم خوئی کا تھا، کیکن دین کی بات ہوتی ، جائز ناجائز کا مسئلہ ہوتا تو اس میں صراحت سے کا ملیتے تا کہ دوسرے کو دین کا نقصان نہ پنچ۔اس طرح ادا نیکی حقوق میں الاقرب فالاقرب کا تھا بخی سے دور منے کیکن جہاں مخی ضروری سجھتے تو اس سے کام لیتے۔

پروفیسر محمحن عثانی ندوی نے حضرت مولا ناسیدابوالحن علی ندوی سے اس میں ان کے استفاضہ کو ظاہر کیا ہے، وہ لکھتے ہیں:

> "مولانا عبدالله حنى في مولاناعلى ميال رحمة الله عليه عي كسب فیض کیا قعا، روحانیت میں،عربی زبان میں، انشاء پردازی اور دعوت دین کی نسبتوں کےعلاوہ مولا ناعلی میاں کی بہت منفر داور اعلى اخلاقى خصوصيات ان كى طرف منتقل موكى تقى ، جن كومزاج علی بھی کہا جاسکتا ہے۔ حب علی کی اور فی ہے اور مزاج علی ا کچھاور چیز ہے،مولا ناعلی میاں کو جائے والے ماننے والے اور ان سے محبت اور عقیدت رکھنے والے دنیا میں لاکھوں نہیں بلکہ كروژوں كى تعداد ميں ہيں، يەر حب على توا تناعام ہےاور عالم اسلام کومچیط ہے کہ وہ حدیث یا د آتی ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ 'جب الله تعالی اینے سی بندہ سے مبت کرتا ہے تو سمندر کی محیلیاں بھی اس سے محبت کرنے لگتی ہیں، اور فضاکے برندے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔'' مولانا علی میاں کے چاہنے والے ہرمسلک ہر جماعت ادر ہر گروہ میں ملیں گے ، اور دنیا کے ہرخطہ اور ہر ملک میں یائے جائیں گے ،مولا ناعلی میاں سے بغض اور عداوت رکھنے والامل جائے گا تو لوگ اس کی شرافت اورنیکی برشبه کریں مے، بید حب علی ونیا میں جس قدر عام وسیع تر اور بمه کیر بے مزاج علی ای قدر ناوراورتقریا ناپید اورنایاب ہے، مزاج علی ٔ صرف روحانیت اورتصوف ، تقوی ٰ اور

طہارت کا نامنہیں، اگر چہ ریخصوصیت بھی اس میں داخل ہے، مزاج على صرف علمى كمالات اورنصنيفات وخطبات كانامنهيس اگر چہربیدوصف بھی اس میں داخل ہے۔ مزاج علی کا مطلب ہے دولت دنیا سے کمل بے نیازی اور استغناء، مزاج علی نام ہے انتہائی بےنفسی اور تواضع وفروتی کا، مزاج علی نام ہے دین کے بارے میں شدید غیرت وحمیت کا مزاج علی نام ہے ہرچھوٹے بڑے مخص کی دلداری اور دل بدست آوری کا ،مزاج علی نام ہے خوردنوازی کا اور ہرایک کی عزت افزائی کا، مزاج علیٰ نام ہے چھوٹے سے چھوٹے ہرا چھے کام کی ہمت افزائی کا ادراس کی قدردانی کا، مزاج علی نام ہے کسی کی مخالفت نہ کرنے کا اور اختلاف میں بھی اعتدال پر قائم رہنے کا۔ مزاج علی نام ہے دوست تو دوست رشمن کی بھی تشہیر نہ کرنے کا اور سب کی عیب یوشی کا مکسی کوجھی رسوا ہونے نددینے کا۔ مزاج علی نام ہے خالف کا بھی اعزاز واکرام کرنے کا اوراس کی

دمزاج علی نام ہے خالف کا بھی اعزاز واکرام کرنے کا اوراس کی خیرخوابی اوراس کوفائدہ پہو نچانے کی فکر کرنے کا مولا ناعلی میاں نے یہ ساری خوبیاں سیرت نبوی سے جذب کی تھیں، اور بید خصوصیات مولا نا عبداللہ حتی تک منتقل ہوئی تھیں اور وہ ان خصوصیات کے وارث سے، اورامیر تھی کہ ان کے ذریعہ بیمتاع گراں بہامسلم معاشرہ میں زیادہ سے زیادہ عام ہوگی، کیوں کہ معاشرہ اس کا شدید ضرورت مندے۔'(ا)

خوشی اورغم کی حالت، تقریب اور حادثہ کے موقع براس مزاج کا سب سے

<sup>(</sup>۱) بانگ حراه مارچ ۲۰۱۳ وللهنو

### مجالس ومواعظ کی تا ثیر

حفرت مولانا سیدعبداللہ حنی کی مجلس وصحبت کی تا شیرتھی کہ جواس میں شریک ہوتا وہ ایک نے خواس میں شریک ہوتا وہ ایک نے عزم وحوصلہ کے ساتھ مجلس سے اٹھتا اور پچھ لے کر جاتا۔ سید سحبان ندوی بھنکی اپنے تاثر کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، جو انہوں نے وقا کتح احمدی کے پیش لفظ میں تحریر کیے ہیں کہ:

"اس كتاب ير مجهكام كرنے كا داعيه مير عيض ومر بى حضرت مولانا سيد عبدالله حنى ندوى رحمة الله عليه سے ملا، ان كى مجلسوں ميں بار ہا حضرت اميرالمونين سيد احمد شهيد كے ايمان

<sup>(</sup>۱) با نگراء مارچ ۲۰۱۳ ولکھنو

وقائع احمدی حضرت مولانا سید عبدالله حشی ندوی کی محسن کتابوں میں ایک ہے، جس نے ان کی شخصیت کی تشکیل میں اہم کر دارادا کیا، اسی لئے وہ اس فائدہ کوجو انہیں پہو نچا تھا متعدی کرنا جا ہے تھے، اور جب حوصلہ پاکرمولوی سید سحبان ٹاقب ندوی نے اس کتاب پر تحقیق قطیق اور تجدید اسلوب کا کام شروع کیا تو انہوں نے ان کی ہمت افزائی کی ، اور مزید مفید مشوروں سے نوازا۔

کیرالا کے معروف خطیب اور قائد شخصیت جناب عبدالعمد صدانی صاحب (۲) نے اس کتاب کی اشاعت کے بارے میں سنا تو اپنا شوق ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ حضرت مولانا سید عبداللہ هنی صاحب نے اس کتاب کا مجھ سے بھی تذکرہ فر مایا تھا، اس وقت سے مجھے اس کا اشتیا ت ہے۔

انہی مجالس میں حضرت مجد دالف ٹاٹی کے مکتوبات کے ذریعیہ توحید، سنت اور دین وملت کے لئے درد وسوز، اور اللّٰد اور اس کے رسول کے لئے عشق ومحبت

<sup>(</sup>۱) از پیش لفظ: کتاب وقائع احمدی مطبوعه سیداحمد شهیدا کیڈی رائے بریلی ، ومکتبة الشباب لکھنؤ (۲) عبدالصمد صدانی صاحب مالا بارکی معروف شخصیت ہیں ان کی آواز پر لاکھوں افراد کا جمع موجانا اوران کا خطاب سننے کے لیے کھنٹوں بیٹھنا ایک عام بات ہے......(باتی اسکیلے صفحہ پر)

پیدا کرنیکا کام لیتے۔ چنانچہ مولاناتیم احمد فریدی امر دہوی مرحوم کے تلخیص شدہ اور ترجہ کئے ہوئے مکا تیب حضرت مجددالف ٹائی جو'' تجلیات ربانی'' کے نام سے دو جلدوں میں مکتبہ الفرقان کھنو سے شائع ہوئے ہیں کواپٹی مجالس میں سنانے کا اہتمام کرایا، جس کوایک سال مولوی سمعان خلیفہ نددی بھٹکلی نے اور دوسر بے سال مولوی سید سجبان ٹاقب ندوی بھٹکلی نے عصر بعد کی مجلس میں سنایا، اور سارے مکتوبات کو سید سیات ان میں سے مولانا نے انتخاب کر کے سنانے کو کہا، خود میدا تخاب سنانے کے بجائے ان میں سے مولانا نے انتخاب کر کے سنانے کو کہا، خود میدا تخاب سے مستفید ہو ہیں گے۔

مجالس میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تفانوی کے مواعظ و ملفوظات اور مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حشی ندوی کی کتابوں کے سنانے کا بھی خاص طور پرزیادہ اہتمام رکھا، اور درمیان میں جہاں ضرورت جسوس فرماتے اور پچھ ارشاد فرماتے، ان ارشادات وملفوظات کا بعض حاضرین مجلس نے قلمبند کرنے کا بھی اہتمام کیا، جن میں مولوی مرسلین ندوی مظفر نگری کے قلمبند کئے ہوئے ملفوظات پرخود مولانانے نظر بھی ڈال کی تھی کیکن از راہ تواضع اشاعت سے دوک دیا تھا۔

ان کے علاوہ مولوی عبد المحیط ندوی بھٹکلی نے کتاب سنانے اور مجالس قلمبند کرنے کامعمول رکھا، اور مولا تاریمۃ اللہ علیہ ان کے فہم وذکا اور رشد وصلاح کے معترف بھی تھے اور ان سے اچھی تو قعات رکھتے تھے، مولوی عبد الہادی اعظمی ندوی بھی اس کا اہتمام کرتے تھے اور اس کتاب میں ملفوظات کا باب آہیں کا مرتب کردہ ہے۔

مجالس میں کاروباری لوگ، اہل علم ودانش، ائمید مساجد، مدرسین، علماء، طلباء اور ساج سے جڑے دوسرے لوگ شرکت کرتے، اور اتوار میں مجمع زیادہ ہوجاتا اور (پچھلے صفی کا حاشیہ) سابی اثر ورسوخ بھی رکھتے ہیں، اور سلم لیگ کے قائد ہیں اور پارلینٹ میں بھی اس کی نمائندگی کرتے رہے ہیں، بیعت واصلاح کا تعلق حضرت مولانا سیدعبداللہ حنی ہے ہیں، بیعت واصلاح کا تعلق حضرت مولانا سیدعبداللہ حنی ہے۔

مغرب بعد بھی نشست ہوتی ،لیکن اس نشست میں مثن سے جڑ لے لوگ زیادہ ہوتے ، مجلسیں خاتون منزل گولہ بنخ میں باہری بیٹھکہ میں ہوتیں جس میں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحن علی حنی ندوی بھی قیام فرمایا کرتے تھے اور یہ بیٹھکہ ان ہی سے معنون رہا۔

مولوي سمعان خليفه ندوي لكصة بين:

''مولانا کی مجلسوں سے فکر ونظر کوجلاملی تھی، روح کو بالیدگی ملتی تھی، دین کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا تھا، دل کوسکون ملتا تھا، چاہ دل کوسکون ملتا تھا، چاہ دل میں ہزار خیال کا طوفان ہو، ذہن پر وحاوس کا ججوم ہو، مگر آپ کے دو بول، دلوں کے طوفان کا رخ بدل دیتے تھے ''لاکھ تھیم سر بجیب تھے اور تسکین قلب و جان کا باعث بنتے تھے ''لاکھ تھیم سر بجیب اک کلیم سر بکف'' کی حقیقت نظروں میں آتی تھی، فکر سلیم کے ساتھ نطق سلیم بھی پایا تھا، بڑے بڑے دو تمرہ کے مثابدات سے ساتھ نظر کے بادشاہ تھے، روز مرہ کے مثابدات سے سے مقانی کرتے کہ تھلیں دنگ رہ جاتیں۔''(ا)

مولوی محمد اعظم جمشید بوری لکھتے ہیں:

"مجلس کارنگ تو" کا ن علی رؤسهم الطیر" کا ہوتا تھا،لیکن کتاب کی خواندگی کے بعد مولا تا بھی کسی کے استفسار پر اور بھی اپنے طور پر بڑے اہم اصلاحی نکات بیان فرماتے اور مفید علمی مشوروں سے بھی نوازتے۔"(۲)

جمعرات اور جعد کی مجالس اس لئے برابر نہ ہو پاتیں کہ بیددودن عموماً سفر کے ہوتے اور رائے بریلی آپ تشریف لاتے جہال نماز جعد پڑھانی ہوتی، اور جب

<sup>(</sup>۱) پیام عرفات مولا ناعبدالله حنی ندوی نمبر (۲) ایساً

حضرت مولا ناسید محدرالع حنی ندوی مظلة شریف فر ماند ہوتے تو جمعہ کا دن گزر نے پر
بعد مغرب مصل مجلس ذکر منعقد ہوتی اور آپ کچھ فر اتے بھی تا کہ اللہ کا شوق اللہ کی
مجت اور اپنی تمام تر حاجات کو اللہ کے سامنے ہی رکھنے کا جذبہ اور اس کو مقصود و مطلوب
اور معبود و مجود اور محبوب حقیقی سجھنے کی فکر پیدا ہو، تا کہ اللہ کی سچی محبت اور اس کا عشق اور
دین کے فروغ اور انسانیت کی ہدایت کے لئے سچادر دوسوز دل میں پیدا ہوجائے۔
مجلس ذکر میں تکیہ شاہ عکم اللہ سے قریب واقع مدرسہ ضیاء العلوم کے طلباء و
اساتذہ بڑی تعداد میں جمع ہوجاتے تھے، اور مجلس ذکر کے اختقام پر آپ کی پر اثر اور
پردرد دعا میں شرکت کرتے ، کفروشرک ، الحاد و زند قد ، نسق و فجو رکی ظلمات کے از الہ کے
لئے ذکر کی کشرت کے نور کو پھیلانے کے لئے ہفتہ داری مجلس ذکر کا اہتمام حضرت شخ
الحدیث مولانا محمد زکر یا کا ندھلوی قدس سرہ کے ارشاد و ہدایت پر ہوا اور مفکر اسلام

سمجی بھی ناخ بھی اس لئے کر دیاجا تا ہےتا کہ اس کو ضروری نتیجھ لیاجائے۔

بہر کیف حضرت مولا ناسید عبد اللہ حشی ندوی نور اللہ مرقدہ کی مجلسوں،

ارشادات وملفوطات خطابات و کمتوبات اور حکیمانہ تربیت سے خلق کثیر کو نفع پہنچا، اس کو

انہی فیض یافتگان میں ایک فیض یافتہ مولوی رؤوف احمد شاہ کشمیری ندوی کے اس جملہ

سے بھی سمجھا جاسکتا ہے جوانہوں نے اپنی کتاب قرآن کا پیام کا انتساب کرنے میں تحریر

کیا ہے کہ:

حصرت مولانا سید ابوالحن علی ندوی نے اس کا آغاز فرمایا جس کا سلسلہ جاری ہے، اور

''مشفق ومر بی حصرت مولانا شرعبدالله حنی ندوی رحمة الله علیه کے نام جن کی حکیمانه تربیت سے خلق کثیر کو کریم آقا کی پیچان ملی'۔(۱)

جہاں تک ان کے مواعظ کا تعلق ہے ان کا ایک ایک جملہ دل پراثر کرنے

<sup>(</sup>۱) پیام عرفات مولا ناعبدالله هنی ندوی تمبر

والا ہوتا بحیدین میں خطبہ کے بعداور بھی خطبہ کے دوران ہی اردو میں اردودال طبقہ کو مخاطب کر کے خاص طور پر عقیدہ تو حید کو دلوں میں رائخ کرتے ا در شرک و بدعت کی الی ندمت کرتے کہ اس سے دومرل کو گھن بیدا ہوجائے جیسے یا خانہ بیشاب سے ہوتی ہے،اور جوساجی برائیاں زیادہ زور پکڑتی نظر آئیں،ان کوبھی موضوع بنا کران سے نفرت پیدا کراتے ، اور عیدین کا جو پیغام ہے انسانیت کے نام سے وہ ساتے ، جعد میں خطبہ سے پہلے خطاب فر ماتے مگر اپنے وطن تکید حضرت شاہ علم اللدرائے بریلی کی مجلس میں اینے بروں کی موجودگی کے احتر ام میں ندکرتے ،اور جمعہ کا خطبہ حضرت مولاناشاه اساعیل شهبدرحمة الله علیه کا اختیار کرتے، حضرت مولاناعلی میال ندوی قدس سرہ کو بیہ ہی پیند تھا، آپ نے ان کی موجودگی اور غیر موجودگی دونوں میں ان کی پند کا خیال رکھا، دوسرے مقامات پر جمعہ پر هاتے، خطبہ میں ای کے پابند ہوتے ،البتہ خطبہ سے پہلے اردو میں مخضر خطاب کے ذریعہ تو حید کومضبوط کراتے ، تقوی اختیار کرنے اور داعیانہ جذبہ اور حوصلہ پیدا کرنے کی دعوت دیتے اور اکثر کہتے کہ آپ لوگ اگراس میں کوتا ہی اورغفلت سے کام لیس کے تو اللہ تعالی ووسروں کو کھڑا كردے گا، اور ان سے كام لے گا، اور متعدد مثالوں سے اس بات كو ذہن نشين كراتے ، خلاصه بيكه ان كى ايك ايك بات دل كوچھونے والى اور عمل برآ ماده كرنے والي ہوتی تھي،''از دل خيز د بردل ريز د'' كے وہ پورے مصداق تھے، وہ مقررانہ فنكاري ہے بھی کام نہ لیتے بھبر کھبر کرصاف اور دوٹوک بات کرتے اور جہاں جاتے اور جس پروگرام میں مدعو ہوتے وہاں کے مرض کی نشاند ہی کرکے اس کے ازالہ کی تدبیر بھی بتاتے ، اس طرح انھوں نے اپنے مواعظ کے ذریعہ بڑا اصلاحی کام انجام دیا، اور لوگوں کے دلوں کوالٹدسے جوڑنے کا کام کیا۔

مفتى راشد حسين ندوى رقمطرازين:

''مولانا مرحومؓ کے مزاح سے واتفیت رکھنے والے جانتے ہیں

كهابتدا ميں مولانا مرحومٌ كا مزاج نسبةُ سخت ثقا، بعد ميں آپ كا مزاج بالكل بدل كيا، نهايت درجه نرى پيدا موگئي، آپ كي مجلس میں مزہ آنے لگا، گفتگو میں نہایت درجہ شیرینی محسوں ہونے لگی، آپ کی اکھنو میں عوامی مجالس ہوا کرتی تھیں، اس سے بوی تعداد میں لوگ نثریک ہوا کرتے تھے، ان مجلسوں میں شرکت کا ا تفاق نہ ہوسکا،کیکن جب آپ تکیےتشریف لاتے، بڑی تعداد میں اساتذہ اور طلباء آپ کی مجلسوں سے استفادہ کرتے، ان مجلسول میں شرکت سے انقباض دور ہوجاتا، انشراح کی کیفیت پیدا ہوجاتی، مالیسیوں کے بادل حجیث جاتے اور پچھ کرنے کی امنگ پیدا ہوجاتی، ند معلوم آپ نے کتنے نوجوانوں کی خوابیدہ صلاحيتول كوبيداركيا بختلف كامول يراكايا، اوران كوملت كافتيتي سرماید بنادیا، کتفحفزات ہیں جنہوں نے آپ کی رہنمائی میں مختلف ميدانون كواختياركيا، اورآ فناب و مامتاب كي طرح جيكي، کئی مصنف ومقرر بنے، کئی داعی اور مصلح بنے، اور کئی ماہرفن

آپ کی عوامی تقریری بھی بہت پہند کی جاتی تھیں، آپ کی تقریروں میں نہ تو شعلہ بیانی تقی نہ بہت زیادہ زور خطابت، دھیما دھیما سادہ انداز تھا، کیکن دل سے نکلنے والی بات سید ھے قلوب کی طرف راہ بنالیتی تھی اور لوگوں کو پچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی تھی، میرے گاؤں میں صرف دوبار آپ کا وعظ ہوا، لوگ آپ سے زیادہ واقف بھی نہیں تھے، کیکن کی سال گزرنے کے بعد بھی آج تک لوگ آپ کی باتوں کو یا دکرتے ہیں۔''

مولا ناعبدالعلیم فاردتی تکھنوی جزل سکریٹری جمیۃ علائے ہندرقم طرازیں:

د جس طرح آئیں جی انسانوں کی ہدایت کی فکرتھی ،اور جو
طریقے اس کے لیے وہ مؤثر اور مفید سمجھ رہے تھے اختیار بھی
کررہے تھے،افراد امت کی اصلاح کی وہ برابر فکر رکھتے ،اور
چونکہ ان کو ان کے دادا حضرت مولا ناسید ابوالحی علی ندوی رحمۃ
اللہ علیہ نے اپنی وفات سے ۱۲ ارکا دن قبل بیعت وارشاد کی
اجازت بھی عطا کردی تھی ،اس نسبت سے بھی وہ لوگوں کو فائدہ
بہو نچا رہے تھے،اور ان کی مجلس میں شہر کے مختلف علقوں کے
لوگ شریک ہوکر استفادہ کرتے ،اور ان کی صفات وخصوصیات
سے متاثر ہوکر ان سے بہت انس وقرب محسوس کرنے لگے
سے متاثر ہوکر ان سے بہت انس وقرب محسوس کرنے لگے

صفات حسنہ کے پیکر

حضرت مولا نابرهان الدين منبعلى زيدمجده اينه مضمون مين لكهية بين:

'' کیاخوبکہا گیاہے سط بزرگی بفضل است نہ بسال

خداوندکریم نے عزیز مرحوم (مولانا عبداللہ حسنی ندوی)
کوکم عمری میں ہی ان بہت ہی صفات سے نواز دیا تھا
جوعمر رسیدگی کے بعد حاصل ہوتی ہیں بلکہ عموماً نہیں حاصل
ہوتیں،عزیز مرحوم سے میرا سابقہ توان کے بچپن عفوان
شباب سے جبکہ ان کی عمر ۱۵-۱۲سال ہوگی اور تادم آخر رہا
ان کی زندگی کے تمام نشیب وفراز راقم کے سامنے رہے

<sup>(</sup>۱) پیام عرفات مولا ناعبدالله هنی ندوی نمبر

اوران کی ترقی ومرتبہ کی بلندیوں کا پھٹم خودمشاہدہ کیا، ان کے عظیم المرتبت وادا حضرت مولانا سیدابولی ندوی اوران کے لائق تر اور ہونہار والدمولانا محدمیاں سے راقم کے گہرے مراسم نے ان دونوں کے حسن تربیت اور شخصیت سازی کے گرال بہاانداز کا سالہا سال مشاہدہ کیا اور پھر سالہا سال درس وقد ریس کا خودان کا مجھ سے سابقہ رہا، اس تعلق سے بہتر کسی کے کردار، اطوار اور مزاج سے بہتر کسی کے کردار، اطوار اور مزاج کے جانے کا کوئی اور طریقہ مشکل ہے۔

ان سب باتوں کا مرحوم پر بہت اثر تھا کہ وہ صفات حسنہ کے پیکر، ہمدردی وغم گساری کا بہترین نمونہ، دینی تربیت، اخلاص وللہیت، ارشاد ودعوت کا ایساحسین گلدستہ بن گئے کہ جسے دیکھ کررشک آئے اوران کے درازی عمر کے لئے دل سے دعا تکلے، گرخدائی اٹل قانون "إن اجل الله إذا جاء لا یؤ حر" کے سامنے ہرایک کوسپر ڈالنی پڑتی ہے اور تسلیم ورضا کے بغیر چارہ کارنظر ہیں آتا، اور مرحوم کی وفات پر بے تا مل یہ کہنا پڑتا ہے وفات پر بے تا مل یہ کہنا پڑتا ہے وفات پر بے تا مل یہ کہنا پڑتا ہے وفات پر بے تا مل یہ کہنا پڑتا ہے وفات پر بے تا مل یہ کہنا پڑتا ہے وفات پر بے تا مل یہ کہنا پڑتا ہے وفات پر بے تا مل یہ کہنا پڑتا ہے وفات پر بے تا مل یہ کہنا پڑتا ہے وفات پر بے تا مل یہ کہنا پڑتا ہے وفات پر بے تا مل یہ کہنا پڑتا ہے وفات پر بے تا مل یہ کہنا پڑتا ہے وفات پر بے تا مل یہ کہنا پڑتا ہے وفات پر بے تا مل یہ کہنا پڑتا ہے وفات پر بے تا مل یہ کہنا پڑتا ہے وفات پر بے تا مل یہ کہنا پڑتا ہے وفات پر بے تا مل یہ کہنا پڑتا ہے وفات پر بے تا مل یہ کہنا پڑتا ہے وفات پر بے تا مل یہ کہنا پڑتا ہے وفات پر بے تا مل یہ کہنا پڑتا ہے وفات پر بے تا مل یہ کہنا پڑتا ہے وفات پر بے تا میں در بھی کے دیں کہنا پڑتا ہے وفات پر بے تا میں کر بھی ہیں کہنا پڑتا ہے کہنا پڑتا ہے وفات پر بے تا میں در بھی کر بھی

استغناء

حضرت مولانا ڈاکٹرتقی الدین ندوی مدخلہ نے راقم سے متعدد باران کے سفر امارات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ:

''ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حاکم شارقہ شیخ سلطان محمہ بن محمر

<sup>(</sup>۱) پیام عرفات مولا ناعبدالله هنی ندوی نمبر

القاسی نے دوایسے علماء کو مدعوکیا، جوشارقہ کی الیکٹرا تک میڈیا کے ذریعہ دینی رہنمائی کے پروگراموں میں خطاب کرسکیں، یہ موقع اردونشریات کے افتتاح کا بھی تھا، اس ناچیز نے حضرت مولانا سیدمحمدرالع حنی ندوی کے ذریعہ مولانا سیدسلمان سینی ندوی اورمولانا سیدعبداللہ حنی مرحم کو متعین کیا، دونوں شارقہ تدوی بروگرام ختم ہونے پر ان کے لیے ایک رقم پیش کی آئے، پروگرام ختم ہونے پر ان کے لیے ایک رقم پیش کی میں، جس کو دونوں نے لینے سے انکار کردیا، اس استعناء کا ان لوگوں پر بہت اچھا اڑ پرا'۔(۱)

زيب لوح وقلم

حضرت مولا نامفتی احد خانپوری مدظله (فیخ الحدیث جامعه اسلامی تعلیم الدین و اسمیل مجرات) تحریفر ماتے ہیں:

"الرائد" كى ادارت آپ كے حوالے ربى،الى مشہور رسالے كة سط سے پر جوش كرا خلاص و بدردى سے بحر پور طریقے سے عربوں سے وہشتگان الرائد كوجمنجوڑتے رہے،اور ال كے اپنا درد دل اور امت كى زبوں حالى انڈيلنے رہے،اور ال كے علاج ومعالجات كے نسخے بيان كرتے رہے، چنانچ بھى زبان قلم بول اٹھتى ہے:

"أصبح المسلمون في العالم المعاصر في العالم كله حسدا بلا روح، علما بلا يقين، صورة بلا حقيقة، لهم أعلام مرفوعة على الأمم المتحدة، ولكنهم غثاء كغثاء السيل، عندهم حواهر والآلى ثمينة ولكنها تباع

<sup>(</sup>۱) پیام عرفات مولا ناعبدالله هنی ندوی نمبر

وتشترى فى سوق الغرب، لهم عقول ولكنها غسلت فى الديار الغربية بماء نحس، عظمت حثتهم، وانتفخت أبدانهم بادوية وأقراص تناولوها من مواليهم" (الرائد، ربيع الآخر ١٣٤٤) مئلة المطين بران كاجلا بموتا ولي تاثر التبيش كرتاب:

"العالم الاسلامى اليوم فقد على حين غفلة من الدعاة والمربين شيا كثيرا من معنوياته، والعناصر التى تكون شخصيته وهى (١) الايمان بالغيب المانا يفوق ايمان الماديين بماديتهم (٢) ايثار آجل الآخرة على عاجل الدنيا (٣) الاستهانه بزخارف الدنيا ومتعها (٤) الاستقامة على الحق والتفانى فى الدنيا ومتعها (٤) الاستقامة فى النكسة الفظيعة التى سبيله (٥) الحمية الدينية فكانت هذه النكسة المنهس هى السبب الحقيقى للنكسة الفظيعة التى

وسبب النكبات التى نكب بها فى العصور الأحيرة "(الرائد، ربيع الآحر <u>١٤٣</u>٤ ه ص ١٨٠) والدمخر م كل طرح بعض اوقات التي عمده عنوان بوت كرقارى عش عش عش كرجا تا مشلا (١) معالجة السقيم أو اسفام سليم (٢) حماقة العقلاء وجهالة العلماء (٣) عليكم بالثقلين أيها الثقلان\_

واجهها العالم الاسلامي في جميع ميادين الحيدة

حضرت مولا نامخلف ميدانول كيشهسوار تنفي جن مي تحرير

<sup>(</sup>۱) پیآم عرفات مولا ناعبدالله حشی ندوی نمبر

وقلم کے سلسلے میں کچھاشارے دیئے جانچکے۔ زبان وہیان کا بھی عمدہ سلقہ تھا، ملک بحر میں مولانا کے محبین مسترشدین ومریدین،علاء واہل مدارس اینے اجتماعات

بن استرسلای و مریدی اماء وای مرادن اید اجواعات و پروگرامون میں بلاتے اور مرحوم کی پرمغز و پراثر تقاریر سے سیاس میں ت

سیراب ہوتے۔

مرحوم نے بہت ہی خاموثی اور حسن تدبیر کے ساتھ غیر مسلموں
تک دعوت پہنچانے کا کام انجام دیا،اور آپ نے اس تعلق سے
بہت سے شاگر دوں اور متعلقین کو تیار کیا،اور پورے ملک کے
طول دعوض میں پھیلا دیا، جو پور کی کئن کے ساتھ کام میں مشغول
بیں، آپ نے اس تحریک کے قائد کی حیثیت سے جہاں غیر
مسلوں کو دعوت دی،اور برادران وطن کے شکوک وشبہات کا از الہ
کیا، و بیں افرادسازی کا نہایت ہی مفید کام انجام دیا۔" (۱)

# جامع صفات شخصيت

مولا نانورعالم المینیز ید مجده (ایریشرالداعی ، دارالعلوم دیوبند) کلهت میں:
مولا ناسیرعبدالله منی کواچها بننے کے لیے، الحمد لله الجمعے سے
اچھا ماحول ملا، انحوں نے توقیق خدادندی سے اُس کی قدر کی اور
واقعی عالم باعمل دُحل کر لکھے۔ نیکی اور صَالِیْت اُن کی کھٹی میں
واقعی عالم باعمل دُحل کر لکھے۔ نیکی اور صَالِیْت اُن کی کھٹی میں
پڑی تھی ، انحیس اپنے آ با سے بیخصلت ملی تھی کہ گناہ کرنے کی
صَل دِنْت سے شاید بیدایش طور پر بالکل عاری تھے، معصیت اور
اُحکام اِلٰی کی خلاف ورزی کی" لذت' سے نا آشنا مخلوق ہوئے
اُحکام اِلٰی کی خلاف ورزی کی "لذت' سے نا آشنا مخلوق ہوئے
سے بڑی

<sup>(</sup>۱) پیام عرفات مولا ناعبدالله هنی ندوی نمبر

خصوصیت رہی ہے۔ وہ پرسکون، دھیمی طبیعت، خاموش مزاج، اور صرف کام کی بات کرنے کی فطرت کے ساتھ ونیا میں آئے تے اور ای پر دنیا سے مجے۔سادگی، خاک ساری، بےنفسی، غریوں سے محبت، ضرورت مندول کی حاجت روائی، سارے مسلمانوں کی دین ودنیا کی بھلائی کے درد سے معمور دل کے ما لک تھے۔شہرت کی طلب، نیک نامی کی خواہش، اپنی ذات کی بات اورأس کا ڈھول یٹنے کے فن سے شاید ملائک کی طرح معصوم تنے۔ دنیاطلی، زرکثی، یہاں کی زندگی کی آرایش اوریہاں کے ' محمر وندے'' کی منفر داور دعوتِ نظارہ دینے والی تغییر و تزیین کہ جیے ہمیشہیش بہیں رہنا ہے،جیسا کہ بہت سے اہلِ علم اور بعض نیکی اور دین داری کی شهرت رکھنے والے 'اہلِ کمال' کا بھی شیوہ موا کرتا ہے؛ سے اُنعیں یا اُن کے خاندان اور بالخصوص اُن کے آباء كوكوني نسبت تقى ندأنسيت ندمعرفت اللدن أن سعادت مندوں کو ہمیشہ اِس لا لیعن'' تجریے''سے بالکُل محفوظ رکھا؛ تا کہ اُن کے آخرت کے ذخیرے میں کوئی کی واقع نہ ہو۔

وہ حسن اخلاق، زم گوئی، شیری سخنی، چھوٹے بڑے کے ساتھ نرم روی کی وجہ سے ہرایک کے دل میں گھر کیے رہے سے سے فیظ وغضب، إحساسِ برتری اور کسی پرائی بڑائی جمانے کے فن سے بالکل واقف نہ تھے۔ ہاں اگر اللہ کی کسی حرام کروہ چیز کو پامال کرنے کی کوشش کی جاتی تو بے شک بہت ناراض ہوتے۔ اُنھوں نے اپنی زندگی کا تمام تر مشغلہ تعلیم و تدریس اور دوس و تبلغ کو بنائے رکھا، بہت خاموثی سے کسی شور شرابے کے دوس و تبلغ کو بنائے رکھا، بہت خاموثی سے کسی شور شرابے کے دوس و تبلغ کو بنائے رکھا، بہت خاموثی سے کسی شور شرابے کے

بغیرنو جوانوں اور غیر مسلموں میں دعوت دین کا مُؤرِّر اور نتیجہ خیر کام کیا۔ زندگی کے معرکے میں حسنِ اخلاق اور بےنفسی کے دونوں نہ کند ہونے والے کارگر ترین ہتھیاروں سے ہمیشہ فتح یائی، بیدونوں اُن کے لیے'' ماسڑ کی'' تھے جن سے اُنھوں نے لوگوں کے دلوں کے قفل کھولے۔ وہ ایک کام یاب مُر بی اور بہترین دائی تھے؛ کیوں کہ اُنھوں نے قول سے زیادہ اپنے فعل بہترین دائی شے؛ کیوں کہ اُنھوں نے قول سے زیادہ اپنے فعل سے لوگوں کو مُتَارِّر کیا۔

اُنھوں نے زائد از تمیں برس دارالعلوم ندوۃ العلما میں تفییر وحدیث اور متعلقہ علوم کا درس دیا۔ اُن سے طلبہ کو بہت فیض پہنچا؛ کیوں کہ اُن کی نرم خوئی اور ہنس مکھے پن کی وجہ طلبہ اُن سے تھلے ملے رہتے اور بہت فائدہ اٹھاتے تھے۔ اُن کی ترسیلی صَلاحِیْت کو اُن کے خلوص و محبت اور گدازی نے بہت بار آ ور بنادیا تھا۔

وه پندره روزه عربی جریده "الرائد" کے مدیر سے، اس میں ان کے بہت سے مضامین شائع ہوتے رہے، جوعلمی واو بی حلقوں میں بہت پڑھے جاتے رہے۔ اردو میں بھی مقالات ومضامین کے علاوہ کئی کتابیں اُنھوں نے یادگارچھوڑی ہیں۔ اُن کی تحریر میں روانی وسلاست کے ساتھ اِصلاحی اور دعوتی روح کی کارفر مائی ہوتی تھی ؛ اِس لیے اُن کی تحریر قلب ونظر کے لیے تریاق ہوتی تھی ۔ اسلامی تہذیب کی عظمت، دین اسلام کی ہمدوقت تازہ میں مغربی تہذیب کی بدتہذیبی ، انسانی ترتی کے نام سے انسانوں کو ہمہ کی طور پر تباہ کرنے کی مغرب کی بھیا تک منصوبہ بندی کے موضوعات برا نھوں نے بہت خوب کھا۔ "(۱)

(I) پیام عرفات مولا ناعبدالله هشی ندوی نمبر

## گوہرشب چراغ

مولانا محمر عمير الصديق ندوى دريابادى دام ظله (يكي از مرتبين معارف، اعظم گُرُه) رقم طرازين:

"عربي زبان بولنے اور لکھنے برغير معمولي قدرت تھي، نوعري میں اخیارالرائد کےان کےادار قی کلمات اورمضامین اس کے شاہد ہیں،خطابات کا جوہر بھی خاندا<del>ن م</del>قاءان کی ایک تقری<sub>ر</sub> جامعه اسلاميه مظفر يوراعظم كره ميس سننه كااتفاق مواءاليي يراثر تقریر واقعی کم سننے میں آتی ہے،جس میں مغز ہی مغز ہو بخصیل علوم کے لیے انہوں نے چاہت طلب اور تروپ کے عناصر کی جس طرح وضاحت كى معلوم موتا تفاك غيب سے بيه مضامين القا ہورہے ہیں،اوراصل یبی ہے کہان کی باتوں میں تاثیر کا سر چشمهان كا قلب صافی تفاءاور نانهیال والوں كا والده كاحق سجه كر خیال رکھتے ،ان کا مربیانہ مزاج تھا، وہ خاندان کے بچوں اور دوسر باوگول کی دینی تربیت کی فکر کرتے تھے، وہنمیں جاہتے ہے کہ دوست نوازی کی عادت پڑے اور انسان کی عمراس میں ضائع ہوجائے ،اور نماز کےسلسلہ میں وہ بہت سخت تھے،اور سی کی بھی اس میں رعایت نہ کرتے ،اور جماعت کے ساتھ نماز کا ان کو بہت زیادہ اہتمام تھا،خاندان میں بھی وہ مقبول تھے،اور خاندان سے باہر بھی وہ محبوب تھے مجھی لوگ اپنی بات ان کے ساہنے رکھتے اوراپنا حال ان کوسناتے ،خواب سنانے والے ان سے خواب کی تعبیر لیتے ،وہ خواب کی بہت اچھی تعبیر دیتے تھے،اورصاف محسوں ہوتا تھا کہان کی دی گئی تعبیرالہا می ہے،وہ اپنی ذات میں ایک انجمن سے سنن نبوی کاعملی پیکر سے بات خدا پر بری شفقت کرنے والے سے انداز تربیت اور طور وطریق برا خیر خواہانہ ہوتا تھا، بدعت سے بوی نفرت تھی ، توحید میں و و بہوئے سے ،ان کی تحریجی زور دارتھی ان کی تقریب بھی بوی اثر اندازتھی ، وہ حضرت مولا ناعلی میاں کی نیابت ان کی زندگ میں کرنے گئے سے ،اور بعد میں ان کے خلیفہ ہوکر ان کی کمل میں کرنے گئے سے ،اور بعد میں ان کے خلیفہ ہوکر ان کی کمل نیابت کی ،حضرت مولا ناسید محمد رابع حنی ندوی مدظلہ کے وہ داماد نیابت کی ،حضرت مولا ناسید محمد رابع حنی ندوی مدظلہ کے وہ داماد سے ،اور ان کو انہوں نے ہمیشہ اپنا سر پرست سمجھا اور چاہا کہ ان کے مشورہ کے بغیر وہ کوئی کام نہ کریں ان کی ایک خوبی بیا سے مقورہ کے بغیر وہ کوئی کام نہ کریں ان کی ایک خوبی بیا سے مقورہ کے بغیر وہ کوئی کام نہ کریں ان کی ایک خوبی بیا سے میں تربیق پہلوسا منے رہتا تھا۔'(ا)

### تذريبي خصوصيات

ڈاکٹرسیدراشدنسیم ندوی (ای،ایف،ایل یو نیورٹی،حیدرآباد)حضرت مولاٹاً کی تذریبی خصوصیات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"مولانا کی تدریس کی خصوصیات کا احاطہ برداطویل بھی ہے اور فرصت طلب بھی ، چنداہم نکات ذیل میں ذکر کیے جاتے ہیں: ادمولانا مرحوم اپنی تدریس میں اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ کر درسے کمزور طالب علم بھی بات بجھ جائے ، اس کے لئے مولانا موضوع پر ارتکاز کرتے اور زبان مہل و ملکفتہ استعال کرتے ، اعادہ میں حرج محسوں نہیں کرتے ، سوالات سے بے زار نہ ہوتے ؛ بلکہ بسا اوقات ایسے لطیف جوابات عنایت

<sup>(</sup>۱) پیام عرفات مولا ناعبدالله حنی ندوی تمبر

فرماتے کہ جلس ہمقہ زار ہوجاتی ، مولانا کی یہ باغ و بہار طبیعت طلبہ کومولانا سے قریب کرنے میں کلیدی رول اداکرتی تھی ، درس دینے سے پہلے سبق کے تمام پہلؤ وں کا مطالعہ کر لیتے اور ان کی شخصی کر ہے تھی ہوتا تو جمیل کر گئے ، بہا اوقات کتب بنی سے مسئلہ حل نہ ہوتا تو بڑے اس انذہ سے فداکرہ کرنے میں کوئی باک محسوس نہ کرتے ، برا ساتذہ سے فداکرہ کرنے میں کوئی باک محسوس نہ کرتے ، جس طالب علم کو دعوت واراس کو حقیق پر اُبھارتے تھے ، جس کی وجہ سے طلبہ کے اندر خود اعتمادی بڑھتی ، درجہ میں بھی بھی موضوع سے ہٹ کر گفتگو نہ چھیڑتے جس سے وقت ضائع ہوجائے ، ہمیشہ موضوع درس غالب رہتا جس کی وجہ سے طلبہ میں کیسوئی برقر ارربتی اور فکری و تعلیمی انتشار و انار کی جگہ نہ میں کیسوئی برقر ارربتی اور فکری و تعلیمی انتشار و انار کی جگہ نہ ماس کر سکتی۔

۲: دوسرااہم تدری ملکہ جس نے مولانا کی شخصیت کونمایال ومتاز کردیا تھا، وہ اپنے تلافہ کی خبر گیری اوران کا تفقد احوال اورخی پریشانیوں میں ان کی رہنمائی بلکہ غم گساری و چارہ سازی تھا، مولانا کی شخصیت کے اس پہلو نے طلبہ کو مولانا سے اس قدر وابستہ کردیا تھا کہ وہ ہمیشہ طلبہ کی جمرمٹ میں نظر آتے اور چہرے کی بشاشت اور لیوں کی مسکراہٹ مولانا کے ول کی وسعتوں او راعلیٰ ظرفی کی غماز ہوتی ، یہی نہیں بلکہ دوسرے مقامات کے اسفار کے موقع پر بھی اپنے طلبہ کی خبر گیری فرماتے، مقامات کے اسفار کے موقع پر بھی اپنے طلبہ کی خبر گیری فرماتے، جس کا تجربہ خود راقم کو ہو چکا ہے ، وہ حیدرآ بادتشریف لائے ہوئے تھے اور میں نے سوچا کہ جب مولانا اپنے مسترشدین ہوئے تھے اور میں نے سوچا کہ جب مولانا اپنے مسترشدین جوجاؤںگا، حسکی وجہ سے قارغ ہوں مے تو حاضر خدمت ہوجاؤںگا، حسک کی وجہ سے قدر سے تاخیر ہوئی اور جب ملاقات ہوئی توایک

وقارك ساته فرمايا: وشكر ب آپ نظرتو آئے "

یں اپنی کوتابی پرنادم ہوتا ہوا اپنی پیشمانی کو چھپانے کی کوشش کرتا رہا، یہ تفقد احوال کی سیمانی صفت مولانا نے اسوہ حسنہ سے حاصل کی تقی، جس کا تذکرہ صدیث میں ملتا ہے: کان یتفقد اصحابه . (شائل ترذی، صدیث نمبر: ۸)

۳: مولانا کی ایک تیسری اہم صفت جواثناء تدریس نظرا آئی اس کونہ بیان کرنا گویا خیانت کا ارتکاب کرنا ہے اور بیصفت بھی دراصل ابتاع سنت کا مظہرتی ، آپ کی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی خصی ونجی مفاد کے لئے بھی ناراض نہ ہوتے ؛ لیکن جب اجتماعی اوردینی مفاد کو نقصان کئیتے ہوئے دیکھتے تو اس قدر ناراض ہوتے کہ ناراضگی کے آثار چیرے مبارک سے عیاں ہوجاتے (وما انتقام رسول الله منظ لنفسه فی شیء" (متفق علیه) "(ا)

مفتی راشد حین ندوی (مہتم مدرسہ ضاء العلوم رائے بریلی) کھتے ہیں:

''مولانا کا طرز تدریس تحقیق تھا، طلباء کے سوالات کو بہت

اہمیت دیتے تھے، اچھے سوالات سے خوش ہوتے تھے، گئی باراییا

بھی ہوا کہ جس دن سوال کیا گیا، آپ نے صرف اجمالی جواب پر

اکتفاء کی، اور دوسرے دن پوری تحقیق سے ملل جواب دیا، بعض

اوقات الفوز الکبیر کی مشکلات کے لیے ججۃ اللہ سے شاہ

ولی اللہ صاحب دہلوئ کے افکار کی وضاحت کرتے، اور ججۃ اللہ
کی عبارتیں بھی وضاحت کے ساتھ سناتے، طلباء میں سے بات

بہت شہرت رکھتی تھی کہ مولا نامطالعہ بہت کثرت سے کرتے ہیں،
یہ بات اسا تذہ کرام کے درمیان بھی غالبًا مشہورتھی، اس لیے کہ
ایک دفعہ حضرت مولا نا عارف صاحب سنبھلی نے کی بات کے
درمیان درجہ میں فرمایا: "ندوة العلماء کی لائبر بری سے سب سے
زیادہ دوحضرات فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک مولا ناعتیق صاحب،
دومرے مولوی عبداللہ صاحب"۔(۱)

#### شان عبريت

مولانا عبد السبحان ناخدا ندوی (استاذ مدرسه ضیاء العلوم رائے بریلی) تحریر کرتے ہیں:

مولانا کواللہ رب العزت نے گونا گون خوبوں سے نوازاتھا،
ہیشہ حق سوچتے سے، اور حق ہولتے سے، لیکن دل آزاری سے
محفوظ سے، صاف گوسے، لیکن صاف گوئی کے نام پرنہ کی کی
غیبت فرمائی، اور نہ کسی پر طنز فرمایا، شخصیات کونشانہ بنا کر گفتگو
غیبت فرمائی، اور نہ کسی پر طنز فرمایا، شخصیات کونشانہ بنا کر گفتگو
کر نے یا سفنے کا مزاح نہ تھا، ہاں غلط افکار کوموضوع گفتگو بنا کر
گری وعملی علاج پر زور دیا کرتے سے، بسا اوقات دینی خدمت
کے نام پر پچھ منی پہلو بھی درآتے ہیں، مولانا کواللہ رب العزت
نے یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ ہمیشہ شبت سوچ کے ساتھ شبت
طریقہ پرکام فرمایا، ہر معاملہ کے نفی پہلوؤں سے دوررہ کر ہمیشہ
مفید طریقہ پرکام فرمایا، ہر معاملہ کے نفی پہلوؤں سے دوررہ کر ہمیشہ
مفید طریقہ کوسا منے رکھا، یہ درحقیقت حضرت مولانا سیدا ہوائی نفور پر
علی حنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب تھا جوآپ کوفطری طور پر
ودیوت کیا گیا تھا، بسا اوقات اظہارتی کے پردہ میں دل آزاری

<sup>(</sup>۱) پیام عرفات مولانا عبدالله هنی ندوی تمبر

چپی رہتی ہے، اس طرح بھی مصلحت کے نام پر مداہند او رخاص قسم کی برد لی دل میں گھر کے رہتی ہے، بھی بے جارعایت زبانوں پر نقل چڑھاد بی ہے، اس طرح جوش وجذبہ حد سے بردھ کر زیادتی کی طرف لے جاتا ہے، بہت سارے ایجھے کام جو انچھی نیت سے کیے جاتے ہیں پھسلی ومنی پہلوؤں کے درآنے سے غیر مفید بلکہ بعض اوقات مضر بن جاتے ہیں، نا ہمواریوں سے فیر مفید بلکہ بعض اوقات مضر بن جاتے ہیں، نا ہمواریوں سے دورر ہے کے لیے جس متوازن فکر، معتدل طرز عمل، کئی خیر شوائی اور بھی عبداللہ خوائی اور جی کے غیرت کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ نے اس بندے وان کمالات سے مالا مال کر رکھا تھا جن کا نام بھی عبداللہ بقاور جن کی حیات بھی عبدیت کا ایک نمونہ تھی۔'(ا)

### خوابول كي تعبير

خوابول کی تعبیر میں مولانا کو بردا ملکہ حاصل تھا اور مناسب حال تعبیر ان کے قلب پر فوری طور پر وارد ہوجاتی تھی، اور خود وہ جو خواب د کیھتے خود ہی اس کی وہ تعبیر جودہ خواب رکھتا ہے، بعینہ لے لیتے، اور اکثر ان کے خواب کسی تعبیر کے مخاج ہوتے، اور جووہ د کیھے لیتے سے، ان کے اہل تعلق کے ہوتے، اور جووہ د کیھتے اسے جلد ہی پورا ہوتے د کیھے لیتے سے، ان کے اہل تعلق کے پاس اس کی خوب مثالیس اور نمونے ہیں، جس کی تعصیل میں جانے کا موقع نہیں، البتہ تعبیر د دیا جس بیا اس کی خوب مثالیس اور نمونے ہیں، جس کی تعصیل میں ان کی ذہانت و فراست کو ان تعبیر رد یا میں بیان کی ذہانت و فراست کو ان کے ایک شاگر داور موجودہ ملی کارکن مولانا رضوان احمد ندوی (سب ایڈ یٹر ہفتہ وار نتیب امارت شرعیہ کی لواری شریف پیٹنے، بہار) اپنے مضمون میں بیان کرتے ہیں:

د' ایک مرتبہ ایک طالب علم گھرانا ہوا مولانا کے پاس گیا، آپ
اس وقت کی کتاب کے مطالعہ میں مشغول سے، چشے کو آئے ہے۔

<sup>(</sup>۱) پیام عرفات مولا ناعبدالله هنی ندوی نمبر

اتارا، فرمایا: کہتے کیے آنا ہوا؟ حضرت میں اکثر عجیب وغریب خواب دیکتا ہوں، اچھا تو یہ بات ہے، روزانہ کتنے پارے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت اس کا موقع کم ماتا ہے، فرمایا: کہ جس طرح گھر ویران ہوتا ہے تو وہ شیطانوں کا بسیرا ہوتا ہے، ای طرح جودل کتاب اللی کی آیات سے خالی ہو وہ اندھیرا ہوتا ہے، جائے فجر کے بعد تلاوت کا معمول بنا لیجئے، پھر وہ طالب علم تلاوت کے ساتھ تغییر کا بھی مطالعہ کرنے لگا آج وہ ماشاء اللہ تغییر پراچھی نظر رکھتا ہے، بیرتھا ان کی تربیت کا انداز!"(۱)

ایک دومراواقعہ مولانا مرحوم کے برادرعزیز مولانا سید بلال عبدالحی حتی ندوی فرکرتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) پیام عرفات مولا ناعبدالله حسنی ندوی نمبر

مراداسلام اورمسلمان ہیں، اورآپ میلالا پر جولباس نظرآ رہا ہے۔ اس سے مراد اگریزی تہذیب ہے جومسلمانوں پر چھائی ہوئی ہے۔ '(۱)

تعبیرخواب کے سلسلہ میں ان کی قوت ادراک بہت بڑھی ہوئی تھی، وہ اس کے ذریعہ بھی اصلاح وتربیت کا کام لیتے تھے، مثلاً ایک مرید صادق نے اپنا خواب بتایا کہ ایک قطب کی زندگی میں میں تین تاء (ت) دیکھ رہا ہوں، فر مایا: اس کی تعبیر یہ ہے کہ فلطی ہوجائے، فورا تو بہرو، تو تو فیق ملے گی، پھر تائید حاصل ہوگی۔

اوراکی عزیزہ نے مولانا کی وفات سے چند مہینے پہلے خواب دیکھا کہ فضامیں میں ان کے لیے موتوں کی ایک مسجد تعمیر ہوئی ہے، ان کی خوشی کی انہناء نہ رہی، خود ان سے خواب سننے لگے، اور لقاءرب کی خوشخری یا کراس کا شوق بڑھایا۔

#### جامعيت

مولا نامحمہ قیصر حسین ندوی (استاددارالعلوم ندوۃ العلماء کھنو) کھتے ہیں:

'' تول عمل میں اعتاد وہم آ بھی، فکر میں گہرائی و گیرائی،
حقوق الله دحقوق العباد کی رعایت وحفاظت، امانت ودیانت
کے معاملہ کی پاکیزگی اور تعلقات میں ترقی و شجیدگی آپ کی بنیادی ونمایاں صفات تھیں، آپ کی طبیعت میں جرائت حق، فلوص نبیت، عالی ظرفی، عزم وحوصلہ اور ثبات واستقامت کے جو ہر نمایاں تھے، زندگی کے تقاضوں پر ہمیشہ شبت وایمانی انداز سے فورو فکر کرتے، مایوی و توطیت کا ان پرسامیہ می نہیں پڑاتھا،

سے فورو فکر کرتے، مایوی و توطیت کا ان پرسامیہ می نہیں پڑاتھا،
آپ اپنی عاجزی و اکلساری کی وجہ سے ہردل میں جگہ رکھتے تھے، وہ رفقاء کے ساتھ استحادت

مندشا گرداور برزگول کے ساتھ باادب اور نیاز مند تھے، اور ان کے تعظیم وقو قیر کا ہمہ وقت خیال رکھتے، ہم نشینوں کی خوشنودی کی فکر کرتے، اجنبی آ دمی سے بھی مسکراتے ہوئے ملتے، ان کے فکر کرتے، اجنبی آ دمی سے بھی مسکراتے ہوئے اور پا کیزگی فلب کی بر جمان تھی، وہ اپنے علمی، ادبی، دینی اور فکری کمالات فلب کی ترجمان تھی، وہ اپنے علمی، ادبی، دینی اور فکری کمالات کے ساتھ انسانی عظمت کے تمام پہلوؤں میں مکائے روزگار کے ساتھ انسانی عظمت کے تمام پہلوؤں میں مکتار ورفقار کی سنجیدگی اور نمی باندی، کردار کی پاکیزگی، گفتار ورفقار کی سنجیدگی اور نمی بانوں کے شریک، دنیا سے بے تعلق گر پوری دنیا کے وراحت کے شریک، دنیا سے بے تعلق گر پوری دنیا کے مسلمانوں کے غم میں گھلنے والے، متعدد تظیموں اور تح یکوں کے خصوصی مشیر اور ان میں زندگی کی روح پھو کئنے والے، خاموش طبع اور شجیدہ گرانہائی ظریف اور خوش طبع۔'(ا)

علمی رسوخ

مولا نا داكتر محداكرم ندوى (آكسفور ولندن) لكصة بي:

"سندا ۱۹۷۸ میں احقر ندوہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے داخل ہوا تھا، اور یہی مولانا مرحوم کا سلا تدریبی سال تھا، شروع میں آپ سے واقفیت سرسری تھی، کین دفتہ رفتہ یہ واقفیت بردھتی گئی، جب سند ۱۹۸۳ میں میری تقرری بھی ندوہ میں بحیثیت مدرس ہوگئی، تو آپ سے تعلق اور قربت میں کافی ترتی ہوئی، وجہ اس کی شاید یہ ہوئی کہ آپ ندوۃ العلماء کے مؤ قرعر بی جریدہ الرائد کے شاید یہ ہوئی کہ آپ ندوۃ العلماء کے مؤ قرعر بی جریدہ الرائد کے

نائب مدير ينتهءاوريس استادمحتر محضرت مولا ناسيدمحمرواضح رشيد حنی ندوی دامت برکاتهم (الرائد کے چیف ایڈٹر) کی ملاقات کی غرض سے فارغ اوقات میں الرائد کے دفتر میں حاضر رہتا تهاءان دونوں استادمحتر م کی خدمت میں حاضری اور استفادہ میرا مجبوب مشغله تها، وبين مولانا عبد الله صاحب سے بھی صحبت رہتی ، عمر ورتبہ میں بوے ہونے کے باوجود آپ خاص خیال ر کھتے ،اور بڑی توجہ فر ماتے ، بہت ہی جلد آپ سے انسیت ہی نہیں بلکہ بے تکلفی ہوگی،آپ سے ستعلق میری علمی تق اور عملی اصلاح کے لیے بہت مفید ثابت ہوا،آپ کی زبانی حضرت مولانا ابوالحن على ندويٌ كے بہت سےوہ واقعات وخصائص سے جوعام طور ہے لوگوں کے علم میں نہیں ہمولا نا عبداللہ حسنی مرحوم کی ایک ابم خصوصيت جس كاهمه ونت تجربه بوتا وها فكار وخيالات كى پختگى تھیٰ، جب کہ میں ندوہ کی روایت کےمطابق آ زادی کے ساتھ متقدین ومتاخرین کی تحریروں کا مطالعہ کرتا ،اورآپ سے ہرروز سسی نه کسی نے موضوع بر محفکو ہی نہیں بلکہ بحث ومباحثہ ر متا،اس زمانه میں ابن حزم ظاہری، ابن قیم، ابن تیمید کی کتابوں كاخصوصى مطالعه كرتاتها، ماورمير بي خيالات مردن بدلته ريخ تھے،آپ کشادہ ولی سے میرے سوالوں کا جواب دیتے،اور فرماتے کہ ابھی پختگی آنے میں ونت کیے گا، بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ جن موضوعات پر میں آپ سے بحث کرتا تھا ان میں سے زیادہ تر میں آپ کی رائے صحیح تھی،آپ کی صحبت سے تصوف وحقیقت کے بہت سے پہلو منکشف ہوئے،اور بالخصوص علم وتصوف کے درمیان معتدلا ندراہ روی کی معرفت مجھے آپ کے

ذربعه حاصل ہوئی۔

غرض مولانا مرحوم غايت ادراك ونهايت فنهم سے متصف فنون اوبيعلوم تقليه كے جامع ، فروع واصول ير حاوى ، مالك مشاہدہ وصاحب مطالعہ تھے علم تغییر وحدیث نہایت متحضر تھا، عام طور سے حدیث وتغییر کی کتابوں کا درس دیتے، فقہ سے بھی اچھی خاصی مناسبت تھی،طلبہ آپ سے مطمئن ہی نہیں بلکہ آب كے طرز تدريس، مسائل كى تقرير اور معصلات وغوامض كى تشریح کے دل دادہ تھے،تقریر کرتے تو ہمیشہ شریعت وسنت کے مطابق، جولوگ آپ کی مجلس کے بیٹھنے والے ہیں ان سے پوچھا جائے کہان میں کیا کیفیت ہوتی تھی،اور پڑھنے پڑھانے سے سننے والوں کا کیا حال ہوتا تھا، بلند یایہ خیالات انتہائی سادگی ،نفاست اوردل شی سے اداکرتے ، کفکو قرآنی آیات اور احادیث سے مدلل ہوتی، ہزرگوں کے واقعات اورسلف کے احوال اس طرح سناتے کہ سامعین کی دلچیسی میں اضافہ بوجاتاـ"(١)

# ذ كروفكراور بأكمال داعي ومربي

مولانا ڈاکٹر تقی الدین ندوی مدظلہ نے جومولانا سیدعبداللہ حشی مرحوم کے والد مولانا ٹرائش الدین ندوی مدظلہ نے جومولانا سیدعبداللہ حتی مرحوم کے والد مولانا سید محمد الحسنی کے دوستوں میں ایسے المہار خیال خصوصی اشاعت کے رسم اجراء کی تقریب منعقدہ ندوۃ العلماء میں ایسے اظہار خیال میں کہا کہ:

"مولاناسيرعبداللد حنى مرحوم كوالد برادرم مولانا محمميان

مرحوم ہمارے درس کے ساتھی تھے، بخاری شریف وسلم شریف میں ہارے ساتھ شریک تھے، مجھے بھی ان سے غیر معمولی محبت تقى،جس زمانه مين حفرت مولا ناعلى ميال كيساتهدائ يوركا ان کاسفر ہوا،اس میں بینا چیز بھی رفیق سفر تھا،اوراسی سفر میں وہ حضرت مولا ناعبدالقادر رائے پورگ سے بیعت ہوئے ،تو وہاں پر ایک بزرگ نے فرمایا کدمیر مادرزادولی بیں ،اوران کے والد ڈاکٹر عبدالعلى صاحب كي تمناتقي كهان كي اولا دميس كوئي اليهابيحه پيدا ہو جومحدث بھی ہو متکلم بھی ہواور داعی بھی ہو، چنانچے عبداللہ <sup>حسن</sup>ی کا تولد ہا،ان کے ساتھ اللہ والوں کی دعا نیس تھیں،اور خاندان کے ابل ذکر کی دعا کیں بھی تھیں ہمولا ناعبداللہ هنی مرحوم نے صرف كاني علم نبيل حاصل كيا تقاء بلكه انهول في نورعلم بهي حاصل كيا تھا،ان کے دادا اور حضرت مولا ناعلی میاں کی خواہش تھی کہ ہیہ صرف عالم بی نہیں بلکدان کا دل علم سے منور ہوصاحب ذکر ہوں،اس لیےان کےاندرایک اجتبائی شان بیداہوگئ،اللہ تعالی نے ان کے اندر ایک کشش پیدا کردی، حقیقت میں بیالک كرامت كا ظهار بجو بهار ي حفرت شاه ولى الله صاحبٌ نے يهلے لکھا تھا کہ اولا تو غیروں کی حکومت یہاں قائم نہیں ہوگی ،اور اگر ہوئی بھی تو ان کے بوے زعماء اسلام سے قریب آجائیں مے،اوراسلام قبول کرلیں مے،لین میں بھے میں نہیں آرہاتھا کہ بیہ پیشین کوئی کیسے پوری ہوگی کیکن جب مولا ناعبداللہ منی کے کام کود یکھا، تو ذہن میں آیا کہ شایدانہی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں بیکام کرائے گا،وہ صاحب ذکر تھے،اور صاحب ول بھی تھے،اوروہ حضرت مولا ناعلی میال کے فیض سے مستفیض ہوئے

تے، اوراپ والدصاحب وداداصاحب اور حضرت مولانا سیرمحر رائع صاحب ندوی ہے بھی پوراستفادہ کیا تھا، اس لیے ان کے اندر ایک شان اجتبائی پیدا ہوگی تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کے دماغ میں عجیب عجیب طریقے الہام فرماتا تھا۔"(۱)

### قوت تا ثير

بهرائج کے ایک سفر میں مولانا سیدعبداللہ حسنی مرحوم کے ساتھ ایک عجیب واقعہ يه بيش آيا كه نماز كودت مجدجانے سے ال تعلق نے منع كيا، كه مياں دوسر فرقه کے لوگ شرارت پر اتر آئیں کہیں پھر وغیرہ نہ کریں،آپ گھریر ہی جماعت كرليس، مولانانے فرمايا جم معجد ہى جائيں ہے، پھر مولانام جد کے ليے تشريف لے مے اورشرارتی تھے وہ راستہ میں کھڑے کے کھڑے رہ گئے ،اور جو مرغنہ تھا اس نے آ کرائی غلطی کا اقرار کیا،معافی مانکی،اورتوبه کی اورآپ سے بیعت ہوا،ای علاقه کا ایک دوسراواقعہ بیقابل ذکر ہے کہ آپ کے پاس ایک ایباقحص ملنے آیا جو بواسیر کی يهاري مين كافي دنول سے مبتلا تھا، اور دوسرے فرقہ سے تعلق ركھتا تھا، اور بدعتی تھا، وہ آپ کوآ ز مانا چاہتا تھا،اس نے آگر آپ سے خواہش ظاہر کی کہ میں فلاں گا دُن آپ كے ساتھ چلنا حيا بتا ہوں، كيكن ميں ايبا يار بول كدوبال كھانا كيا كھاؤں كا،مولانا تھوڑی دریخاموش بیٹھے رہے اس سے فرمایا میرے ساتھ چلو، پھراس نے دوبارہ سوال کیا مولانانے کہامیرے ساتھ چلو، جب تیسری مرتبداس نے کہا تو مولانا نے فرمایا كتمهاراجوجي حاب كهاناوه كهتاب ميس فيشرارت مين خوب كوشت كهايا بمين الحمد للداس وقت سے آج تک بواسیر کی بیاری نہیں ہوئی، اور پھراس نے مولا نا کے ہاتھ پرتوبه کی ،اوربیعت ہوا،اورالحمد للہ صحیح عقیدہ کے ساتھ زندگی گزار تا ہے۔ ای طرح ان میں جوکشش پیداہوگئ تھی ،اس کا اثر بھی طاہر ہوتا ،ایک شخص آپ

(۱)) مجلَّه الشارق: ۳۷ - ۳۷، منى جون ۱۲ ما ۱۸ واعظم كرُّه

کود کیمتار ہا، پھربے چین ہوکرا یک دم آپ کا ہاتھ پکڑ کررونے لگا۔ ای طرح کے اور بھی نامعلوم کتنے واقعات ہیں مثال کے طور پریہ چندواقعات ذکر کردیئے۔

كسبخلال

مولانا خالد بیک ندوی اینا تجربه ومشامده بیان کرتے بین: مولانا کا ایک برا وصف مشتنبه مال سے حد درجہ بچنا تھا، اور دوسروں کے دست گرنہ ہونا تھا، اور بار بار بیہ فرماتے تھے کہ ہمارے کاموں میں تا ثیراور قبولیت ای وقت ہوگی جب مشتبر مال ہے بچیں، وہ مدارس وغیرہ میں جاتے اور بیجسوں کرتے کہ کھانے ناشتے کا اہتمام مدرسہ كى طرف سے كيا گيا ہے تو وہ مدرسدكا كھ تعاون فر مادية بمولانا دعوت كے كام كے میدان میں داعی کے لیے بہت ضروری سجھتے تھے کہ داعی انبیاء کے اس اصول برقائم رب ولا أسئلكم عليه أحرا ان أحرى الاعلى الله المروع من جب حصرت ندوه میں استاد متصلوشروع میں تنخواہ نہیں لیتے تصاور مجلس شور کی کے اصرار پر بعد میں تنواہ لی،اوراس کوبھی اللہ کے راستہ میں خرچ کردیتے تھے،۸۴۔۸۵ء کے ز ماند میں مولا نا کے ساتھ ان کے گھر جانا ہوا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مولانا دوا بنارہے ہیں اور پورے ہاتھ میں اس کے اثرات ہیں،مولانا فرماتے کہ اپنی وسعت کےمطابق علاء کوکسب حلال کرنا جاہیے،اور دین کا کام بلا اجرت ومعاوضہ كرين، يبى سنت نبوى سے اقرب ہے، اس سلسله ميں مولاناعزيمت يولل كياكرتے تے مولانا فرماتے تھے کہ طلبدو چیزوں کا خیال کرلیں ، ایک علوم میں اختصاص دومرا استغناءتواللدتعالي ان كوبهت قبوليت سےنوازے گا۔

#### محنت ومشقت

مولانا کی ایک بری خصوصیت محبت وشفقت عامه کا بونا تھا،اورحضو سالید کی

الصفتكا يرَتُو يَقِيكُه "عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيسم" (التوبة: ١٢٩) وه بركام كرف والاوربرمومن ساس انداز سعجبت وشفقت فرماتے ہرایک مجمتا كدحفرت كا مجھ بى سے سب سے زيادہ محبت وتعلق ہے،ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ مولا نا کو حضرت مولا نامحمر احمد صاحب برتا مجڑھی رحمۃ اللہ علیہ سے اس میں بڑی مناسبت تھی اور وہ اس صفت میں حضرت برتا مجڑھی کے ثانی تے، نومسلموں اورطلبہ کے ذاتی حالات سے دانف ہوکران کی ضروریات کوحتی الوسع اس طرح بورا کرنے کی کوشش کرتے جیسے کوئی شفیق باب ہو، اور گویا کہ ان کے نان ونفقد کی ذمدداری خودائمی پر ہے، انقال کے بعد پید چلا کہ کتنے لوگوں کی ذاتی زندگی كي ضروريات حضرت سيمتعلق هو كئ تفيس، جن كو حضرت بور ب اخفاء كے ساتھ بورا كرتے تھے،كى طالب علم كوميڈيكل كالج ميں پڑھارہے ہيں،اوراس كى فيس ادا كررہے ہيں، كى كے كھركى مرمت كروارہے ہيں، كى بيوه كا وظيفہ جارى كئے ہوئے ہیں، بیبوں کے مسائل حل کردہے ہیں،ان میں سے بہت ی چیزوں کاعلم مجھے حضرت کی حیات میں تھا،کیکن اکثر حاجت مندخود آکران چیزوں کا اظہار کرنے لگے،حضرت علی زین العابدین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا تولوگوں کو پیتہ چلا کہائیے ہی علاقہ کے پینکٹروں بیوا دُں کے گھر ہر ماہ اخفاء کے ساتھ مہینہ بھر کا راش رات کے اندھیرے میں تھیلیوں کی شکل میں لے جا کر ان کے گھروں کو پہو نیادیتے ،کوئی نہیں جانتا کہ بیہ پہو نیانے والا کون ہے،حضرت زین العابدين كے انتقال كے بى بيسلسلہ بند ہوا، تو لوگوں كومعلوم ہواكديد بيديتے، ايسا بى کچھ حال حضرت مولانا سیدعبداللہ حسنی ندویؓ کا تھا، کہ آپ کے انقال کے بعدامت ہے آپ کی شفقت ومحبت اور غمخواری کے واقعات لوگوں سے معلوم ہوئے۔

امت مسلمہ کے لیے دلسوزی

مولانارحمة الشعليدرات دن امت كمسائل برايباترية تح بلامبالغديها

جاسکتا ہے جیسے کی شفق مال سے اس کے بچے کو چیس لیا گیا ہو،اورجس لحاظ سے جہال کہیں بھی دین کا کام ہور ہاہے اس کی ہمت افزائی اور تعاون کرتے تھے،اور کام کرنے والوں کے لیے مستقل دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے،خود ہم نے کئ مرتبہ مولانا سے دعا کی درخواست کی تو کہابار بار درخواست کرنے کی ضرورت نہیں، تم لوگوں کے لیے دعا میرے روز انہ کے معمولات میں شامل ہے۔

طلبہ کی تربیت اوران کی اصلاح کی کوشش میں دن رات مصروف رہتے ، تا کہ ان کوکام کا اہل بنا کرعلاقوں میں بھیجا جاسکے، نہ جانے کتنے افراد کو تیار کیا، کہ وہ ہندوا حیاء پرستی، عیسائی مشنری، اور قادیا نیت کا مقابلہ کرسکیں، اورامت کوار تداد سے بچالیں۔

# عقيدهٔ توحيداوريفين وتوكل

مولانا کو ہر دفت فکر رہتی تھی کہ اس امت کوشرک جل سے بی نہیں بلکہ شرک خفی سے محفوظ کرنے گئی جاتے تو حید کا سے محفوظ کرنے کی کوشش کریں، شرک سے حد درجہ نفرت تھی، جہاں بھی جاتے تو حید کا درس دیتے ، لوگوں کوشرک کے خلاف بتاتے ، بیاری کے زمانہ میں ہم سب نے محسوس کیا کہ مولانا تو حید کے اس اعلیٰ مقام پر فائز ہیں جس کود کھے کرہم جیسوں کو احساس ہوا کہ ہم خود شرک خفی میں مبتلا ہیں۔'(1)

### ذكروا خلاص

مولوی محرعرفان ندوی (برما) کہتے ہیں، جب میں وطن جانے لگا، اور حضرت سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا، اور اپنے جذبات اور مقاصد دعوت دیں کے تعلق سے ذکر کے تو فرمایا: میں اپنی زندگی کا ایک راز بتاتا ہوں، اللہ تعالی ہم سے جننے کام لیتے رہو، اللہ تعالی تم سے بیں، وہ یہ کہ میں اللہ کا نام لیتے رہو، اللہ تعالی تم سے کام لیس کے، پھرتم جران رہ جاؤگے۔ مولانا نے اس موقع پر سلسلہ چشتیہ میں جو کام لیس کے، پھرتم جران رہ جاؤگے۔ مولانا نے اس موقع پر سلسلہ چشتیہ میں جو

<sup>(</sup>۱) روایات مولانا خالد بیک ندوی

دوازدہ(۱۲) تسبیحات ہیں وہ تلقین فرمائیں، اور فرمایا کہ سلسلہ کی اجازت دیتا ہوں، اور فرمایا ایک مہینہ پابندی کے بعد ذکر وجیز جو بتایا ہے وہ بتانا، مولانا عرفان کہتے ہیں، اور جب میں نے مولانا کی فیسحت کھنی جاہی تو فرمایا مت کھو، دل ود ماغ میں لکھ لو۔''

### اخفائے حال

اس سب کے باوجود مولانا کے یہاں اخفاء بھی حد درجہ کا تھا جس کی پچھ وضاحت انہیں کے تعلق والوں میں سے سیدولی حسن قادری نے پچھ یوں بیان کی ہے: 'مولانائے محرّم کے غیر مسلموں میں کام کاچر چدادھر چند سالوں ہے لوگوں میں زیادہ ہونے لگا تھا، مگر برسوں ( کم از کم سترہ سال) پہلے کا کیک واقعہ میں بھول نہیں یاتا ہوں، رمضان کے دنوں میں میں تکیہ پر بنگلے (مہمان خانے) کے پاس کھڑا تھا کہ ایک سادھو(میری نظر میں) گیروے کپڑے میں ملبوس ، بوی داڑھی کے ساتھ بردی موتچیں، تکیری جانب چلاآ رہاتھا، ڈاکخانے سے ذرا پہلے موڑیراس نے اپنی دھوتی کو پیچیے سے کھول کرلتگی کی شکل دی اور مجد کی طرف بڑھ گیا، مجھے بحس ہوا میں اس کے یجهے ہولیا، وہ استاذ گرامی ہے ملا، دونوں کچھ دیر گفتگو کرتے رہے، پھرعصر کی جماعت کا دنت ہوگیا،لوگ مجد کے اندرونی جھے میں جماعت ادا كرنے حلے محت اور وہ مجد كے الكے حصے (قبلے كى جانب مسجد کے احاطے میں بیرونی دیواراورمسجد کے درمیان جوگل سى موجاتى ہے) میں چلاگیا، جماعت كے فورابعد مولانا ئے محترم مسجدے باہرآئے اور اس سے دوبارہ آستہ آستہ گفتگو کرنے لگے،سارےلوگ معمول کےمطابق اینے ذکرواذ کاراور تلاوت میں مشغول منے میری حرت کی انتہاند ہی جب اس کواس جانب

جا كرجلدى جلدى دوركعت نمازيره متدريكها، پمروه چل ديا، ميس بھی مبدے باہرنکل کراس کے پیچنے ہولیا اور موقعہ ملتے سوال کیا كة آب كون بين؟ كيا آب مسلمان بين؟ ان صاحب في يبلا سوال کول کرتے ہوئے جواب دیا کہ میں الحمد ملتمسلمان ہوں اور مولانا (عبدالله حسى ندوى رحمة الله عليه) كابتايا موا يجه كام كرتا ہوں، پھروہ (میری عمر کے لحاظ سے ) سے ہی سوال کرتے رہے اورمیرے سوالوں کا جواب نہ کے برابر دیا، ڈاکنانے کے یا س موڑ یر پانچ کرانہوں نے پھرانی لنگی کو دھوتی کی شکل دی اور چلتے رہے، ان کے انداز سے صاف ظاہر ہور ہاتھا میراساتھ ان کونا گوارگذر ر ہاہے،اس لیے میں ان کوسلام کر کے واپس آھیا،استفسار أجب بیساری باتیں استاذِ محترم مولانائے گرامی کو بتا کیں توانہوں نے ایک خاص جکد کا نام لے کر بتایا کداللہ تعالی ان سے وہال دین کاکافی کام لےرہا ہے،ایک بہت اہم کام کے لیےمشورہ کرنا تفااس لیےاس طلیے میں یہاں آ محتے ورنہ میں نے منع کررکھاہے، پھرا پیے مخصوص انداز اور لہجے میں فرمایا:''چونکا نہ کرو، بیر (اس طرح کے لوگ) اسکیلے نہیں ہیں ان کے جیسے اور بھی ہیں جو مجھ ہے تعلق رکھتے ہیں''۔

### شفقت ومحبت

یدوصف بھی مولانا کا بہت بردھا ہواتھا جوملاقات پر، دسترخوان پر، تقریر ترقریر پر، دوسری دینی علمی کوششوں پر بختلف طریقوں سے ظاہر ہوتا، جوعزیز ان مولوی کی شنی، منصور، رشید، خلیل، امین، اور شعیب سلمہم کے مضامین میں گھر کے تعلق سے دیکھا جاسکتا ہے، شعیب سلمہ نے جو بات کھی ہے اس کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو

ان کادل مہط محبت تھا
اب محبت خیال خام ہوئی
اب محبت خیال خام ہوئی
جب ملے دل سے دل قریب ہوا
روح سے روح ہم کلام ہوئی
ان ممنام زندگ دیکھیں
وہ جنہیں شہرت دوام ہوئی

ایک خدادادصلاحیت جومولانا کو ملی تھی دوانداز تربیت اور طریقه
اصلاح ب، تربیت پرمولانا بہت زور دیتے تھے، کوئی درس کوئی
مجلس کوئی گفتگو تربیتی پیغام سے خالی نہیں ہوتی تھی، اصلاح
وز کیہ کاعمل بڑ بحکمت کا متقاضی ہے، مولانا کے ٹو کئے کا انداز
بڑاہی لطیف اور زودا تر ہوا کرتا تھا، بطور مثال میں عرض کرتا ہوں
کہ ایک مرتبی میری تقریر میں انہوں نے کوئی کی محسوس کی، تو
بات میں اس انداز سے کہا کہ دل بھی بڑا ہوگیا اور غلطی کی جانب
توج بھی ہوگئی۔

# بزرگون كاياس ولحاظ

مولا نائے عم مکرم مولا ناسید محدواضح رشید حسنی ندوی رقم طراز بین:

''مولوی عبدالله حنی حدیث شریف سے شغف رکھنے کی دجہ سے
سیرت کواپنے لیے نمونہ اور ذات رسول میرالا کواپنے لیے اسوہ
سیجھتے تھے، اتباع سنت کا ان کو برا اہتمام تھا، اور وہ اپنے
معتقدین کواس کی پابندی کافم دیتے ، سخت بیاری میں بھی وہ اس
پرعامل تھے۔

مديث شريف مي عين اليس منا من لم يوفر كبيرنا ولم

یسر حم صغیر نا" مولوی عبدالله حنی اس پرعامل ہے، چھوٹوں پر شفقت اور ان کی اصلاح کی فکر اور بروں کی تعظیم اور ان کے تجربات سے استفادہ کرنا ان کا شعارتھا، اس کی ہم گواہی دے تجربات ہو، ہارے ساتھ گفتگو میں اکرام اور خاص مجلس ہوتی تھی، بہت بری تعداد میں لوگ جمع ہوجاتے، اس وقت ہم اور برادر گرامی مولا نا سیرمحمد رابع حنی ندوی صاحب کھر چہنچتے تو وہ سب کوچھوڑ کر گھر میں ہم لوگوں کے متوجہ کرنے پر پچھو دیر کے سب کوچھوڑ کر گھر میں ہم لوگوں کے متوجہ کرنے پر پچھو دیر کے لیے جاتے، ان میں غایت درجہ کی تواضع تھی، اپنے اساتذہ کے ساتھ ان کا بہی معاملہ تھا، یہ خصوصیت ان کو اپنے مر بی اور شیخ حضرت مولا نا سید ابوالحین علی ندوی سے مل تھی، وہ آخر تک اپنے عصر کے اہل علم اور اہل تقوی کی خدمت میں جایا وہ آخر تک اپنے عصر کے اہل علم اور اہل تقوی کی خدمت میں جایا

اپنے کام کے سلسلہ میں بھی وہ ہم لوگوں کو مطلع کرتے رہتے ہے۔ مولانا بوسف صاحب کا ندھلوی کے بارے میں ایک بزرگ کا قول ہے کہ وہ اپنے عصر میں اپنے بروں سے بڑھ گئے ہے، یہ بات مولوی عبد اللہ حنی ندوی مرحوم کی زندگ کی جامعیت، مقبولیت اور تو فی اللی کود کھر کہی جاستی ہے، فحزاہ الله حیر بما ھو اھله"(۱)

### اتباع سنت

ا تباع سنت اور رضائے البی کا شوق وجذ بدائر کین ہی سے تھا، جو متانت کی شکل میں اس زمانہ میں ہی ظاہر ہونے لگا تھا جوزمانہ عموماً کھیل کوداور تفری کاسمجھاجاتا ہے، ان کے ساتھی عزیزوں میں زبیر فریدی صاحب اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ان کو ایک مسئلہ میں تکلیف پینی، ہم دونوں ہی اس وقت چھوٹی عمر میں تھے، تین دن وہ ہم سے بولے نہیں پھر خود ہی آئے اور کہنے گئے کہ تین دن سے زائد ترک تعلق اللہ اور اس کے رسول میں اللہ کو زیادہ کے رسول میں ایک کرتا ہوں۔

پند ہے اس لیے میں ابتدا کرتا ہوں۔

### جزبه خرخوای

زبیر فریدی صاحب اور دوسرے ان کے ہم عمر عزیز مولانا عرفان مسینی ندوی حضرت مولانا کے حسینی ندوی حضرت مولانا کے محدر دانداور خیر خواہانہ مل کا ذکر کرتے ہیں کہ جس میں بھی مولانا کوئی ایسی چیز دیکھتے جو نقصان دہ ہوتی تو وہ اس کے از الہ کی طرف توجہ دلاتے ، اور بھی بھی کسی کی کمزوری کو دوسرے کے سامنے نہ کہتے ، یہی وجہ تھی کہ مولانا کے بچپن کے سامنی اور تعلیم سامنے نہ کہتے ، یہی وجہ تھی کہ مولانا کے بچپن کے سامنی اور تعلیم کے رفقاء بھی مرید وشاگر دا پونا سے اور این سجھتے تھے۔

# افكار ونظريات

#### دعوت توحير

توحید کی دعوت مولانا کے رگ دریشہ میں سرایت کئے ہوئے تھی، ادر اس میں ان کا در دا تنا بڑھا ہوا تھا کہ وہ ظاہر ہوجا تا ، چونکہ دین اسلام کےعلاوہ جواریان وفداہب ہیں وہ سب اب كفروشرك میں بورى طرح دو بے ہوئے ہیں، اور اسلام كى طرف نسبت کرنے والے بعض فرقے بھی اس میں پوری طرح مبتلا ہیں،روانض اور شیعہ کا غلواس قدر بڑھ چکا ہے کہ دہ حضرت علی کورب کے درجہ میں سجھنے لگے ، اور ائمہ ا ٹناعشر کے سلسلہ میں ایسے عقائد گڑھ لئے کہ جوانسانی طاقت سے بالاتر ہیں، اور دومرى طرف شرك في النبوة كويمي اختيار كرليا ، مولانا كواس فكروعقيده كوباطل قرار دینے کی بڑی فکرتھی، اور اس کے لئے انہوں نے عربی کی ایک کتاب کا ترجمہ کرایا جو شیعیت سے تائب ان کے ایک بوے عالم کی کھی ہوئی تھی اور بلاد عربیہ میں تھا، "لله نسم لسلت ریسے " کے نام سے معروف تھی ' انصاف کی عدالت میں مظلوم اہل بیت کا مقدمہ' کے عنوان سے کتاب طبع کرائی، تا کہ لوگ مراہی سے پی سکیں ، یہ ایک ان کا انقلابی قدم تھا اور اس تیزی ہے یہ کتاب پورے ملک میں پھیل گئی جس کا تصور محال تھا۔ بیمولا ناکے داعیانہ کرو در داوران کے اخلاص کا نتیجہ تھا۔ بدعت کے راستہ سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی محبت کے نام پرتر کہ

فرائض، اورعلم غیب کی با تو سکا اختر اع اور حضور صلی الله علیه وسلم کی طرف ایسی با تو سکا انتساب جو صرف الله وحده لاشریک کے ساتھ خاص ہیں، زیادہ عام اور تحریکی شکل میں ان کا شیوع و یکھا جس کے لیے ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ وغیرہ کا سہار الیا جانے لگا تھا، آپ کو سخت فکر دامن گیر ہوئی اور بعض افراد کو اس کام میں لگایا کہ وہ اس کا جائزہ لکے راس کے ردمیں کتابیں تکھیں اور اس سلسلہ میں بعض کا نام آنے پران کی بردی ہمت افرائی کی اور اس کی بھی اشاعت کی بردی فکر کی۔

اسی طریقہ سے اللہ کی صفت رہو ہیت میں انسان غیر شعوری طور پر جوشرک کر بیٹھتا ہے، اور شافی ، رازق دوسرے کو سمجھ لیتا ہے، مولانا کے لئے یہ چیز بھی برداشت سے باہر ہوتی ، اور پی تقریروں اور ملفوظات میں برابراس کی نفی کرتے ، اور بتاتے کہ کارساز حقیقی صرف اللہ ہے اور یہ حساسیت ان میں اتنی برھی ہوئی تھی کہ اللہ کا ترجمہ معبود اور اللہ اکبر کا ترجمہ اللہ سب سے برا اسے کونا کا فی سمجھتے تھے اور اللہ اکبر کا ترجمہ اس طرح کرتے کہ اللہ ہی برا ہے، اور فرماتے کہ اللہ ہی برا ہے، اور فرماتے کہ اللہ ای دوسری زبان ایک لفظ میں ادائمیں کر سمتی اور در حقیقت کی دوسری زبان ایک لفظ میں ادائمیں کر سمتی اور در حقیقت کی دوسری زبان ایک لفظ میں ادائمیں کر سمتی اور در حقیقت کی دوسری زبان ایک لفظ میں ادائمیں کر سمتی اور در حقیقت کی دوسری زبان ایک لفظ میں ادائمیں کر سمتی اور در حقیقت کی دوسری زبان ایک لفظ میں ادائمیں کر سمتی اور حمد کیا ہی ٹہیں جا سکتا۔

نی نسل کے لئے ہندوستان میں تعلیم کے داستہ سے ایک بڑا امتحان جب یہ سامنے آیا کہ بچوں کو اسکول میں لازی طور پر وندے ماترم گانے میں شریک ہونا تو جس طرح مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوائح نعلی حنی ندوی بے چین ہوگئے اور انہوں نے صاف اعلان کردیا کہ ہم صاف طور پر بچوں کے گارجین سے کہددیں مجے کہوہ اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال لیس، اور سلم امت کو حضرت بعقوب علیہ السلام کا بیدوعظ یا ودلایا جو انہوں نے اپنی وفات کے قریب اپنی اولا دکوسوال کے انداز میں ویا تھا جس کوقر آن نے قل کیا ہے "ماند عبدون من بعدی" کے عنوان سے مولانا علی میاں نے اس کو جب مسلمانوں کے سامنے پیش کیا تو اس کا بڑا فائدہ یہ ظاہر ہوا کہ علی میاں نے اس کو جب مسلمانوں کے سامنے پیش کیا تو اس کا بڑا فائدہ یہ ظاہر ہوا کہ

توحید کے سلسلہ میں جو حساسیت رخصت ہورہی تھی، اس نے پھر زور پکڑا، مولانا عبداللہ حنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی روشی میں علاج کے طور پراپنے تربیتی اسکولوں کے قیام کی تحریک چلانی شروع کی، اور جگہ جگہ جاکر پورے ملک میں اس کی وعوت اور ندا لگائی جہاں لوگوں نے ان کی اس ندا کو لبیک کہا، اور اسلامی طرز پر اسکولوں کا قیام تیزی سے ہونے لگا، مولانا کو اس سلسلہ میں دوبڑے معاون ملے، ایک مولانا محمد الیاس ندوی بھٹکلی جنہوں نے اسلامیات کا ایک نصاب تیار کر کے اور عفرت مولانا محمد الیاس ندوی بھٹکلی جنہوں نے اسلامیات کا ایک نصاب تیار کر کے اور حضرت مولانا سید ابوالحن علی جنہوں نے اسلامیات کا ایک نصاب تیار کر کے اور طرز تعلیم کے مطابق انگریزی میں لاکر ایک انقلابی کام کیا، اور بھٹکل کو سنٹر بنا کر مولانا ابوالحن علی ندوی اکا دی قائم کر کے اس کے تحت A.P.S یعنی علی میاں پبلک اسکول کا ابوالحن علی ندوی اکا دی قائم کر کے اس کے تحت A.P.S یعنی علی میاں پبلک اسکول کا فیان ، چین ، ملیشیا وغیرہ میں بھی داخل ہوگئے۔

دوسری طرف مولانا خالد بیک ندوی تمکوری نے جدید تعلیمی نظام کا گہرائی سے مطالعہ کر کے مولانا کے مشوروں سے اس راہ میں قدم رکھا اور انہوں نے ایک دوسرا طرز اختیار کیا کہ مروجہ نصاب کو جاری رکھتے ہوئے اس میں نظام میں تبدیلی کی اور اسا تذہ کو الی ٹریننگ دی کہ وہ بچوں کو یہ نصاب پڑھاتے ہوئے دین کی بنیادی باتوں اور اسلام کے ضروری احکام اور فرائض وواجبات جیسے نماز وروزہ اور میراث وغیرہ کی باتوں سے حساب کی تعلیم وغیرہ سے واتف کرادیں، اور مروجہ نصاب کو برختے ہوئے لڑکا ایک طرف عصری تعلیم کا ماہر ہوکر نکلے اور دوسری طرف دین کی مرادیات سے اچھا واقف کا ربھی ہوجائے، مولانا کی سرپرتی میں بینظام خاصام شبول مواء اور اس کی افادیت کو عام کرنے کی غرض سے مولانا نے مشقت اٹھا کر اور بیاری ہوا ، اور اکلیفیں اٹھا کیں لیکن ان کے نزدیک بچوں کے کی پرواہ نہ کرکے بار بارسٹر کئے، اور تکلیفیں اٹھا کیں لیکن ان کے نزدیک بچوں کے دین وعقیدہ کی حفاظت کے اس ذریعہ کو طافت بہو نیجانا وقت کا سب سے اہم تقاضا

تھا، اور صرف یہی نہیں بلکہ وقت کا بڑا جہا دہھی۔مولا ناسے مشورہ لینے میں متعد دلوگ ان دونوں کے نظام سے اپنے اپنے ذوق ومزاج کے مطابق جڑے، اور بعض نے الگ طرز پریہی فکر لے کر کام کیا، اور بہت سے حضرات نے ان سے راہ لی۔

مولانابار بار بر محفل اور برتقریر میں توحید پرز دردیے ہوئے کہتے تھے کہ اگر توحید اورعقیدہ تھے کہ اگر توحید اورعقیدہ تھے کہ اگر توحید اورعقیدہ تھے کہ نیا ہے ہوں کام جو بھی نیک اور اچھے کئے جائیں کچھے کام خوا کی مثال یوں سجھے لی جائے جیدے ایک شخص بینک رقم جمع کرنے جائے اور کھا تانہ کھلوائے تو اس کی پوری رقم جائے جینی زیادہ واپس کردی جائے گی کھا تا کھلنے پر ہی جمع ہوگی ،ای طرح اگر عقیدہ اور توحید درست نہیں تو جاہے جتنی نیکیاں کرلی جائیں وہ یوں ہی واپس کردی جائیں گی ،اورمقبول نہ ہوں گی۔

مولانا کواس کا درد تھا کہ اچھے چھوں کا آئ عقیدہ تھی جہیں ہے، یہاں تک کہ یہ حس علاء میں بھی کم ہوگئ ہے، بڑی آسانی سے کہ دیا جا تا ہے کہ اللہ اوراس کے رسول نے بلالیا، ایک عالم نے کسی کے انتقال پر یہ بات کھی تو مولانا سے رہائیس گیا ان کو تنبیہ کرائی۔ ای طرح آیک بڑے فیض کی طرف منسوب سے بات بھی مولانا کو بڑی ناگوارگزری کہ تین کتابیں بڑی البیلی ہیں، قرآن کریم، بخاری شریف اور مثنوی مولانا دوم سے بڑا روم۔ مولانا نے فرمایاا پی آئی جگہ پر ان کی افادیت ہے، مثنوی مولانا روم سے بڑا فاکدہ پہو نچا ہے، لیکن قرآن مجید کے ساتھ اس کا ذکر کرنا یہ کھل بے ادبی ہے۔ پھر مولانا نے اس ملفوظ میں جوایک بڑے فیض کی غرف منسوب تھا پہر میم کی، کہ اللہ درب مولانا نے اس ملفوظ میں جوایک بڑے فیض کی غرف منسوب تھا پہر میم کی، کہ اللہ درب مولانا نے اس ملفوظ میں قرآن مجید کا کوئی جواب نہیں، انبیاء کے کلام میں مختوی مولانا روم کا جواب نہیں، اور بزرگوں کے کلام میں مغتوی مولانا روم کا جواب نہیں۔

نعت یاک کے تعلق سے لوگوں میں جوحدودسے تجاوز ہونے لگ گیا تھا،جس

ے عقیدہ تو حید متاثر ہور ہاہے، اس کی بھی ان کو بہت فکر دامن کیرتھی ، اس کے لیے ایک تد پیر انھوں نے بیا افتار کی کہ ان حضرات کا منتخب کلام پیش کریں جن کے یہاں سیا عشق ہے اور کھمل اعتدال بھی ہے، چنا نچہ مولوی تکلیل احمد ندوی بارہ بنکوی سے کی کیسٹ تیار کرائے ، ان کے علاوہ اور بھی اجھے پڑھنے والوں کو اس کا حوصلہ یا۔ اور اس میں مولانا محمد ٹانی حضہ وسلام اور مناجات کے اشعار کو جن میں تو حید خالص اور نعت رسول کے ساتھ ذاتی دعاؤں کا مجموعہ بھی چھو مجھوٹے اشعار میں آگیا ہے، اس کو برھوا کر عام بھی کرایا، اور نومسلموں کے عقائد مضبوط کرنے میں اس سے کام لیا۔

مولانا جب توحید کا درس دیت تو مولانا شاہ اساعیل شہید کا رنگ ان پر عالب ہوتا اور جب اس سلسلہ میں ان کا لوگوں کے ساتھ معاملہ پڑتا تو پھر وہ اپنے فاندانی بزرگ حضرت شاہ علم اللہ کے سیچ پیروکار ہوتے، انہیں اس سلسلہ میں امیرالرومنین حضرت سیدا حرشہیدا ورحضرت مولانا رشیدا حرگنگوں کی تختی بڑی پندھی کہان دونوں بزرگوں نے اس سلسلہ میں اپنے اپنے شیخ کے سامنے پوری صراحت اورصاف کوئی سے کام لیا ہے ۔حضرت سیدا حمد شہید کو جب تصور شیخ کا مختل بتایا گیا تو انہوں نے ریکہ کرصاف من کردیا کوئی اور شغل ہوتو کرلیں گے، اس میں شرک ہے، یہ نہیں ہوسکتا ۔ اور اس طرح حضرت مولانا رشیدا حمد گنگوہی نے بعض ایسے معاملات پر جوان کے زو کی سنت کے خلاف اور بدعت سے، اختیار کرنے اور اس کی اجازت دیے جانے پراپے شیخ سے مراسلت کی اور شیخ نے رجوع کیا۔ تو حید پرمولانا کا رسالہ حی جانے پراپے شیخ سے مراسلت کی اور شیخ نے رجوع کیا۔ تو حید پرمولانا کا رسالہ حقیقت تو حید برا نے شیخ سے مراسلت کی اور شیخ نے رجوع کیا۔ تو حید پرمولانا کا رسالہ حقیقت تو حید برا نیش کے۔

#### مثالی درسگاه

اسلام کے بقاءدین کے حفظ کے لئے دینی درسگاہوں کی حیثیت بلاشبدیرہ مدیر کے میں کہ کی کہ کی ہے، اور اللہ تعالی کا ارشاد ﴿إنا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون ﴾ میں جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ ہے، کہ یہ جس طرح اتراہے ای طرح ہمیشہ

محفوظ رہے گا، دینی مدارس اور علاء و حفاظ کی حفاظت کا وعدہ بھی اس میں آجا تاہے، کہ بید سب ایک دوسرے سے مربوط ہیں، لیکن دینی مدارس کے نظام میں تربیت کا پہلوجس طرح اس آخری دور میں متاثر ہوا ہے اس سے مولا نا بڑے متاثر تھے اور فکر مندر ہتے تھے، اس لئے وہ ہرا دارہ اور درسگاہ میں اعلیٰ تربیتی نظام قائم کرنے کی کوشش تو سعی لا حاصل ہجھتے تھے، لیکن ان کے نزدیک بیمکن اور ضروری تھا کہ بعض ایسے ادار سے ضرور الا حاصل ہجھتے تھے، لیکن ان کے نزدیک بیمکن اور ضروری تھا کہ بعض ایسے ادار سے روں اور وائم ہوں جہاں سے بچپن کا زمانہ پاکیزہ گزار کراتھے نضلاء اور علاء تیار ہوں اور وہاں داخلہ میں رعایت ومروت سے کام نہ لیا جائے ، اور وہاں کے نظام کا انحمار رکوۃ پر نہ ہو، اس لئے زکوۃ کے حصولیا بی میں غیر ستحقین اپناحق جا کہ ادر ملاحیت تھی ، لیکن مشتبہ وہ اس کے نتیجہ میں اس لائق نہیں بن پاتے جس کی ان کے اندر صلاحیت تھی ، لیکن مشتبہ اور نا جائز طریقہ سے مال حاصل کر کے وہ یہ صلاحیت کھود سے ہیں۔

 حضرت مولانا سیدعبداللہ حنی ندوی سے گہراتعلق تھا، اس مثالی نظام تعلیم وتربیت کومولانا نے دیکھ کر کھا کہ ہم اپنے گھر کے بچوں کو کہیں بھیجتے ہوتے تو اپنے لڑکے کو آپ کے بہاں بھیج دیتے۔

مولانانے چاہا کہ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی مدظلہ، حضرت مولانا سید محمد واضح رشید حسنی ندوی مدظلہ، حضرت مولانا سید محمد واضح رشید حسنی ندوی ہوئی اور ان دونوں بزرگوں نے بھی اچھے تاثر کا اظہار کیا اور مولانا واضح رشید حسنی ندوی مدظلہ نے جامعہ العلوم کے ساتھ اس کی اس خصوصیت وامتیاز کے پیش نظر دائر ہیں اس خصوصیت وامتیاز کے پیش نظر دائر ہیں اس خصوصیت وامتیان کے پیش نظر دائر ہیں اسان میں کا محمد العلوم کے ساتھ دائر ہیں۔

صفائی ، سقرائی کے ساتھ بچوں کے اخلاق پہ پوری نظر، اس کے لئے گرانی کا زبر دست نظام، اور محبت وشفقت کا الگ انداز، عربی میڈیم نظام تعلیم، اور دوران زمانہ تعلیم خارجی چیز وں سے حفاظت کا پوراسامان، فیس کا نظام اور طلباء کے خرج پر پوری نگاہ، اس کے ساتھ زبان پر نظر، حیاء کی تاکید، اور تہذیب وادب کے خلاف کسی بات پر فوری سرزنش اور ہمہ وقتی گرانی، یہ خصوصیات الی بیں جو اس ادارے کو دوسرے اداروں سے متازکرتی بیں، جبکہ ابھی اور بھی اس میں اصلاحات کی جاسکتی دوسرے اداروں سے متازکرتی بیں، جبکہ ابھی اور بھی اس میں اصلاحات کی جاسکتی بیں، مولانانے مشورے ہیں۔

### مثالي اسيتنال

مثالی در گاہ کے ساتھ ساتھ مثالی اسپتال کے قیام کی بھی مولانا کو بڑی فکر تھی، اور وہ آخر تک اس بارے میں سوچتے رہے، اور اہل تعلق کو اس کی ترغیب بھی دیتے رہے، تا کہ اسلامی ہدایات و تعلیمات کے مطابق اسپتال چلایا جاسکے، اور علاج اور اس کی تد ابیر کے سلسلہ میں اسلام نے جو حد بندی کی ہے، اور اس میں جہاں اسراف و تبذیر سے رکنے کو کہا ہے، اور علاج میں اس حد تک جانے کو کہا ہے کہ جہاں

خدااعما دی متاثر ندہو، اورخوداعما دی اتنی نہ بڑھ جائے کہآ گے کا خیال ہی نہ رہے اور نسلیس مقروض ہوکر تیاہ ہوچا کیں۔

ای طریقہ سے تمار داری کے جوآ داب بیان کیے گئے ہیں، نرسنگ نظام
اس کے مطابق کیا جائے، اور ڈاکٹروں کی ایسی تربیت کی جائے کہ وہ دواعلاج بطور
سبب وتد بیر کے کریں مگر نگاہ مسبب الاسباب اور قادر مطلق ذات وحدہ لائٹریک پر
رہے، آج جب کہ علاج کا شعبہ بھی خالص کا روباری ہوگیا ہے اور مریض کی حیثیت
گا ہک کی مجھ لگئی ہے اس فکروسوچ کو بدلنے کے لئے مولا نابڑے فکر مند تھے۔ (1)
وینی مکا تب کے قیام کی ضرورت

نسل نو کے ایمان وعقیدہ کی حفاظت کے جوکام زیادہ موثر نظر آتے ہیں، ان میں گاؤں گاؤں، محلّہ محلّہ، مجد مجد، دین مکاتب کے قیام کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، جہاں بچکسی بھی صورت میں جاکرایمانی عقائداور ضروری دینی باتوں سے واقف موجائے تاکہ وہ کہیں بھی جائے مسلمان بن کر جائے اور مسلمان بن کر رہے۔ مولانا برابراس کے لئے تفقد احوال کرتے اور جہاں اس سلسلہ میں کوتا ہی معلوم ہوتی وہاں کے لوگوں کواس کی طرف متوجہ کرتے ، اور تعاون کے لئے دوسروں کو متوجہ کرتے۔

ملنے آنے والوں میں ان کے حالات کود کیھتے ہوئے ان کے ایمان کا جائزہ لیتے اور اس کے لئے وہ کلمہ سننے کا طریقہ اختیار کرتے۔

ای طرح ساج میں دین کے گھٹے اور بڑھنے کا اندازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، خلفاء وراشدین، امہات الموثنین سے متعلق سوالات کے ذریعہ کرتے اور وضو، نماز وغیرہ سے متعلق باتیں پوچھ کرمسلمانوں کی دینی حالت سے واقفیت حاصل

<sup>(</sup>۱) مولانا کی وفات کے بعدان کے اس جذبہ اور دعوتی فکر کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسے مثالی اسپتال کے قیام کا الحمد مللہ انہی کے متعلقین ومتوسلین اور ان کی تحریک سے جڑے افراد میں بعض نے منعور بہ بنالیا ہے، امید ہے کہ بیخواب بھی بہت جلد شرمندہ تعبیر ہوجائے گا انشا واللہ۔

كرليت ،اوران كوآخر ميس اس كابرا در تها كدامت ارتداد كى طرف جارى بــ

فرماتے تھے کہ ڈرمعلوم ہوتا ہے کہ باہر کے لوگ اندر نہ آجا کیں ،اور اندر کے لوگ اندر نہ آجا کیں ،اور اندر کے لوگ باہر نہ چلے جا کیں گے، ایک طرف تو ان کو ان حالات کے بتیجہ میں بیدیتین ہوگیا تھا کہ ہدایت آسان سے بنچ اتار دی گئی ہے بس آ دمی آ گے بڑھے اور اس کو لے لئے ،اس لئے وہ فرماتے تھے کہ جو آ گے بڑھے گا اس کے ذریعہ اللہ ہدایت کے دروازے کھول دے گا۔

دوسری طرف وہ فکر مند ہوتے کہ گمراہی بھی اس طرح پھیلی ہوئی ہے جواس کی طرف جائے گااسے لے لے گا۔وہ چاہتے کہ کیا کوشش اختیار کی جائے کہ جس سےلوگوں کو گمراہی سے بچایا جاسکے۔

دینی مکاتب کے قیام کودہ اس کے لئے بڑی اہمیت کا حامل ذریعہ بچھتے تھے،
ادرانہوں نے خوب مکاتب قائم بھی کرائے ادراس کے لئے خوب دور ہے بھی کئے، اور
دومری طرف وہ ایسے اسکولوں کے قیام کو ضروری بچھتے تھے کہ جہاں ان گھروں کے بیچ
آسکیس جو کسی صورت میں دینی مکتب میں اپنی اولاد کو بھیج نہیں سکتے، آئیس اسکولوں کی
عصری تعلیم کو اسلامی روح کے ساتھ دی جائے، ان ہی اسکولوں کے ذریعہ دینی مکتب کا
کام لے لیا جائے مولا نا سے رائے اور مشورہ لینے والوں میں مولا نا اسداللہ ندوی اور
مولا نا کمال اخر ندوی نے امیشی ضلع کے گاؤں میں اس کی اچھی پہل کی، اور شمیر میں
مولا نا کے شاگر دوں مولا نا عاشق حسین ندوی کا کام بڑا قابل ذکر کام ہے، جب کہ
مولا نا الیاس بھلکی ندوی اور مولا نا خالد بیک ندوی نے اسلامی طرز اسکولوں کے قیام کو
ایک تحریک کی شکل دے کراس کے ذریعہ سے مسلمان بچوں کو سلمان بنانے کاعظیم کام
لیا ہے بکھنو میں بھی مولا نا سے متعلق لوگوں نے اس میں اقدام کیا ہے، مولا نا کی بہی گلر
کوسا منے رکھ کر جناب شیر از الدین صاحب نے مولا نا اصطفاء آلحین صاحب کوسا تھے
لیک بچوں کی دینی تربیت کوسا منے رکھتے ہوئے ان کی بی کی یادگار میں اسکول کی بنیاد

ڈالی ہے۔جس کا افتتاح حضرت مولا تاسیدمحمد راکع حنی ندوی نے فر مایا:مسلمانوں کی ایک بری تعداد جودیہانوں،قصبات وغیرہ میں ہاوروہ اینے بچوں کواسکول کی تعلیم دلانے كاخواب بھى نېيىل دىكھتى اورائى معاشى صورت حال سے يريشان موكران كوجالل ر کھنے پر مجبور ہے آ مے بوھ کر یہ بیج ساج پ بوجھ بنتے ہیں، اور خرافات کے شکار ہوتے ہیں، انہیں کام کا بنانے کے لیے مولا نارحمۃ اللّٰدعلیہ مختلف تدبیریں سوچتے رہتے تھے کہ کس طرح ان کے اندر تعلیم کا شوق پیدا کرایا جائے ، انہیں لکھنؤ کے بروں ضلع سیتنا پور کے گا وَں ، دیبہات کے ناسمقہ بہ حالات کا جب علم ہوا تو ان کی حساس طبیعت بری کے چین ہوئی، توشفق سیتا پوری کواس کام پہ نگایا، اور بعض اہل خیر کوان مکاتب کے تعاون کی طرف توجہ دلائی ، اور رہنمائی فرمائی ، اور بھی دوسرے مقامات پراس کی فکر کی، مدھیہ پردیش، میں جہاں مسلمانوں کاتعلیمی حال بردااہتر ہے، جناب انتساب احمد صاحب کی کوششوں کاعلم ہوا تو ان کی ہمت افزائی اوراس راہ میں مکمل رہنمائی فرمائی۔ اور مدراس کے سفر میں ندوی فاضل مولا نا سید منصور اسلم ندوی کی مدراس کے اطراف اور تمل ناڈو کے اصلاع میں دین مکاتب کے قیام کی کوششوں کاعلم ہوا، جو چھ ہزار کی تعدادمیں ہیں، توان سے بھی رابط مضبوط ہوا، بیمولانا کا امتیازی وصف تھا، کہ دین کے لیے کام کرنے والوں سے اس نسبت سے وہ تعلق قائم کر لیتے تھے، اور اس کی فکر نہیں کرتے تھے، کہ جوکام ہو ہاری سر پرتی میں ہو۔

## دین مدارس کی سربراہی

دین مدارس کی سربراہی مولانا کی دعوتی زندگی کا ایک اہم وصف ہے، ان مدارس کے ذریعہ جن کے وہ سربراہ اور ناظم یا متولی تصفاموش دعوتی کام کے ساتھ اور مردان کارکی تربیت کا فریضہ بھی انجام دیا، جن تعلیمی دینی اداروں، مدارس ومراکز کے آپ ذمہ دارتھے، بحثیت صدروناظم کے ایسے اداروں کی ایک لمبی فہرست ہے، ان میں مدرسہ نورالعلوم کنڈہ پرتاپ گڑھ، مدرسہ دینیہ غازیپور، مدرسہ عربیہ اسلامیہ جودھپور، مدرسۃ المعارف رام پور، مدرسہ ظہر الاسلام بلوچ پورہ کھنو وہ اہم مدارس ہیں جنھوں نے ایک نام اور مقام پیدا کرلیا ہے، جکدیش پور میں بھٹوا کے مدرسہ کی آپ کو نظامت می تو روز اول سے اس کی فکر بھی زیادہ رہی کہ وہاں بدعت کا بہت زور تھا اور بچھاسی طرح کنڈہ (پرتاپ گڑھ) کے احوال تھے، اس لیے ان دونوں مدرسوں میں آنا جانا زیادہ رہا، بڑے نشیب وفر از آئے، مگر آپ بڑے تی سے کام لیتے رہے، اوران دونوں اداروں کو تی دی۔

آندهرا پردیش، راجستهان، مدهیه پردیش ، اڑیه اور مغربی برگال کے علاقوںک بردی فکرتھی، جہاں ارتداد کھیلنے کی اطلاعات سے آپ بے چین سے، اپنے شاگردوں کو منظم طریقہ سے ان علاقوں میں کام پر ابھارا، اور ایک توین تیار کی، اور سریستی فرمائی۔ سریرستی فرمائی۔

ر کی میں مولوی محمہ عامر صدیقی ندوی نے المحمد بیا یجیشل اینڈ ویلفئر سواسائی آپ کی سرپری میں قائم کی ،اور راجستھان میں کام کرنے کے لیے مرکز الامین الاسلامی للبنین کے ذریعہ بڑے وعوتی الامین الاسلامی للبنین کے ذریعہ بڑے وعوتی تعلیمی کام کا آغاز کیا ،مولانا خود وہاں تشریف بھی لے گئے ،اس کے علاوہ راجستھانی طلبہ وفضلاء کو مولوی شخ ابرار احمد ندوی استاد دار العلوم ندوة العلماء کے ذریعہ مختلف مقامات پرجع کراکر کام کا حوصلہ دیا ،اس طرح مولانا عامر خال ندویا درمفتی عادل وغیرہ کو مشوروں سے نواز تے رہے ،جھانی اور مدھیہ پردیش کے مضافات میں انتساب صاحب کے مکا تب کے قیام کے ذریعہ کاموں کی پوری سرپری فرمائی اور انتساب صاحب کے مکا تب کے قیام کے ذریعہ کاموں کی پوری سرپری فرمائی اور انتساب صاحب کے مکا تب کے قیام کے ذریعہ کاموں کی پوری سرپری فرمائی اور انتساب صاحب کا می بڑی قدرتھی ، بھو پال میں قاضی مشاق علی ندوی صاحب کا آپ ان کوان کے کام کی بڑی قدرتھی ، بھو پال میں قاضی مشاق علی ندوی صاحب کا آپ سے بڑار ابطرتھادہ تحریفر ماتے ہیں :

"مولاناعبداللدهنی سے باقاعدہ ملاقات کب اور کیے ہوئی بیرو یا ذہیں ،اندازہ بیہ کہ ۸ے۔ کے واء میں جب دارالعلوم ندوة

العلماء مين داخله كي سعادت حاصل بهو كي ادر حضرت مولا نامعين الله ندوي نائب ناظم ندوۃ العلما و کھنو کی رہبری اور توجہ سے اسی سال تکبیدکلاں حاضری ہوئی تو اسی وفت ہے مولا نا عبداللہ حشی ّ ے ملاقات وتعارف ہوا۔ 19۸ء میں دارالعلوم سے فراغت کے بعد سے ۲۰۰۴ء تک سی نہ کسی درجہ میں ربط و تعلق رہائین اس دوران يهليمفكر اسلام حضرت مولانا سيد ابوالحن على ندوى رحمة الله عليه سے اور پھر حضرت مولانا محمد رابع صاحب حنی ندوی مد ظلہ العالی ہے ہی قرب وتعلق رہا، رمضان المبارک میں تکہیہ حاضری ہوتی تو عبداللہ هنی کے درس حدیث میں شرکت ضرور کرتا اور بھی مبھی وہ ازراہ محبت وتعلق اینے کمرے میں بلا کر ضافت کا اہتمام کرتے تھے، میں جب اللہ تعالی نے بجويال مين معبد الدراسات الاسلاميد شاخ دارالعلوم ندوة العلما يكفنوً قائم كرنے كى توفيق عطا فرمائى اوراس كا يہلا سالانه جلم منعقد ہوا توسب سے پہلے عبد الله حنی صاحب کو مرعوکیا، اس ونت بعض مخلص ندوی حفرات نے اشکال کیا کہ''عبداللہ حنی تو مقرر نہیں' لیکن چونکہ میں مولانا کے درس میں شرکت كرچكا تقا،مولانا مجويال تشريف لائے، ايك وسيع وعريض ميدان ميں جلسه موا، حاضرين سے شاميانہ جھوٹا برر ماتھا، مولانا عبداللدهني صاحبٌ نے اين مخصوص انداز سے ايباسال باندها که پوراجمع دم بخو دفقا، اور جب اذان برمولا تانے بات ختم کردی تو ہرایک کوشکوہ تھا کہ مولانا کو کم وقت ملا مولانا کی بات مزید ہوناتھی۔اس کے بعدتو پھر بھویال واطراف میں مولانا کی آمد کا الياسلسلة قائم ہوا كدايك موقع يرمولانا نے مسكراتے ہوئے فرمايا

كه كمروالي كہتے ہيں بتم بھو پال بہت جانے لگے ہو۔

مولانا کے انداز خطاب پرتیمرہ کرتے ہوئے ایک بہت فاضل وقد یم ندوی صاحب نے فرمایا ''مولانا عبداللہ شنی ندوی کے یہاں شعلہ بیانی نہیں شینم افشانی ہوتی ہے''۔

کبوپال ہو یا ایم پی کا کوئی بھی سنر، میں کوشش کرتا کہ سنر میں مولانا کے ساتھ ہی رہوں، مولانا بھی بہت غیر معمولی محبت واعتاد کرتے تھے، میں بھی مولانا کے سامنے اپنے ہر مسئلہ کورکھتا، مولانا سنتے اور سکراتے ہوئے بہترین حل پیش کرتے ، معہد و مدر ساور دیگر میدانوں میں کام کرنے کے سلسلہ میں بھی بھی کا حالات کا شکوہ کرتا تو فرماتے: '' خاموثی سے کام کرتے رہیے اور اپنی طرف سے اچھا سلوک پیش کیجئے''۔ ایک مرتبہ فرنایا: '' مولانا صاحب! قرآن مجید میں ہے : ﴿ میں بیس فسر بن و دم لبنا خالصا مسائعاً میں ہے : ﴿ میں بیس فسر بن و دم لبنا خالصا مسائعاً میں اور گوبر کے درمیان سے بی خالات واعتراضات کے درمیان ہی قاکم ہوگا اور کھر و بی ان شاء اللہ خالص وسائغ ہوگا۔''(۱)

مغربی بنگال کے لیے مولوی اختر ندوی، مولوی خورشید عالم ندوی، مولوی عبد السلام کلکتو ی ندوی، مولوی اساعیل ندوی، مولوی اساعیل ندوی اور دوسر بندوی فضلاء کے ذریعہ کام کا ایک نقشہ بتا کرپوری سرپرتی فرمائی، اور فکر کی، اثریسہ بیس مفتی عبد الرحلٰ ندوی کفک، مولوی سراج الاسلام ندوی، مولا نا سیدعنا بت اللہ ندوی استاد دار العلوم ندوة العلماء کومتوجہ کرتے رہے، اور دورے بھی کئے۔

آندھرامیں سب ہے پہلے کام کا آغاز کیا تھااور بہلی وزیا تکرم کی سر پرتی فر ما کرعلم ودین کی اشاعت کی اس نطۂ ارتد ادمیں بھی فکر کی۔

<sup>(</sup>۱) پیام عرفات ،حفزت مولانا سیدعبدالله حشی ندوی تمبر

ملک سے ہاہر چین کے لیے عادل تبتی ندوی کی تربیت فرما کرتیار کیا،اورانہوں نے وہاں مقامی دعوتی کام کا آغاز کیا،اس طرح اور دوسرے مقامات کے لیے افراد تیار کر کے بیسیجے تھے۔ فررا کھے املارغ

ڈاکٹرصیاح اساعیل ندوی لکھتے ہیں

"انسانی ساج کی اصلاح کے لیے میڈیا کے ذریعہ جوکام انجام دیے جاسکتے ہیں ان کا انہیں بخوبی انداز تھا، ای لیے وہ ہم سے ہر بار مارے اگریزی اخبار (دی ایسرن بوسٹ) کے بارے میں بھی سوال کرتے رہتے تھے، لگ بھگ دوسال قبل جب شرکھنؤ میں یام انسانيت كاايك ابم جلسه مواتهااس موقع يرمجلس تحقيقات ونشريات اسلام، ندوة العلماء كعنو مل انهول نے مجھے اور ميرے برادرعزيز عبد الباسط اساعیل (ایڈیٹر دی ایسٹرن یوسٹ) کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ میڈیا ایک انتہائی اہم اور طاقتور شعبہ ہے، مگر برقتتی سے سے مسلمان اس میدان میں بہت میچیے ہیں،عصر حاضر میں مسلمانوں کی محروی وناکامی کے اسباب میں سے ایک ریمی ہے، کہ اس میدان میں مسلمان خاطر خواہ کام انجام نہیں دے رہے ہیں،اغیاراس رائے سے لگا تاری پندوں پر حملے کررہے ہیں،اور حق کی آواز دبائی جارہی ہے، انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ حضرات مرسود وزیال سے بلندر ہوکراس کام کوانجام دیجئے اور ملامت کرنے والول کی ملامت کی برواہ کئے بغیرت کی آواز کو دنیا کے کونے میں كنيان كوشش كرت ري،الله آب كا حامى وناصرب-"



# چندا ہم نظریات<sup>☆</sup>

ہم مسلمانوں اوران کے رہنماؤں کے موجودہ حالات کو دیکے کر حضرت مولانا سیرعبداللہ مجمدالسی کا نظریہ تھا کہ بیسارے حالات آج علماء میں رسوخ کے ختم ہوجانے کے سبب پیش آرہے ہیں ،مولانا کا ماننا تھا کقر آن میں انسانوں کو أیہ الله قالدن کہ کر کا طب کیا گیا ہے، لینی بھاری بھر کم ہم کو ہتلایا گیا ہے کہ ہمارے اندر Wait انسقہ لان کہ کر کا طب کیا گیا ہے، فرماتے تھے اور بھاری بھر کم چیز کواگر یوں کہیں کہ کوئی بھی اٹھا کر ادھر سے ادھر بھینک دے یہ ناممکن ہے، بلکہ یہ کام بلکے پن ہونے پر ہی باسانی کیا جاسکتا اوھر بھینک دے یہ ناممکن ہے، بلکہ یہ کام بلکے پن ہونے پر ہی باسانی کیا جاسکتا ہے، فرماتے مسلمانوں کا آج یہ حال ای لیے ہے کہ ان کے اندر بھاری بھر کم پنا نگل کیا، حالانکہ اس کے لیے اللہ کے رسول میرائی نے ہتلایا تھا کہ وزن کس طرح باتی رہ کیا، حالانکہ اس کے لیے اللہ کے رسول میرائی کیا جاری بھر کم لوگوں کے لیے بھاری بھر کم لوگوں کے لیے بھاری بھر کم لوگوں کے لیے بھاری بھر کم لیک کیا جا رہا ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، فرماتے تھے آج آج آج آج آج کی خاطر دو چیزوں کو اپنا نا ہوگا ایک کیا جا رہا ہے۔ لیے دری قوم کو ہر طرف لیڈ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، فرماتے تھے آج آج آج آج کی خاطر دو پر وں کو ہر طرف لیے میان کیا جا رہا ہے۔

🖈 سنتوں پر پابندی کا اہتمام حضرت مولا نا خاص طور سے رکھتے تھے اور

<sup>🖈</sup> انتخاب وتلخيص:محمد ابو بكرار مغان ندوى

اس کے اندر عصری تحقیقات کی مداخلت کے سلسلہ میں بالکل اینے دادا ڈاکٹر سید عبدالعلى حنى كے ہم خيال تھے ،فرماتے تھاس سے اصل جذبہ اتباع سنت كاختم ہوكر کہیں نہ کہیں کی نہ کسی درجہ میں جسمانی فائدہ کی نبیت کا کھونٹ سامنے آہی جا تا ہے۔ 🖈 مولا نا کا نظریة تھا کہ آج کل لوگوں نے نماز کو بھی ورزش بنالیا ہے ایک تو ویسے ہی اس کے اندر سے دل غائب رہتا تھالیکن اب جب سے جسمانی نماز شروع ہوگئ یعنی بوگا کی خاطرتب ہے تو نماز کا جنازہ ہی نکل گیا،فرماتے حالانکہ نماز صرف جسم کی نہیں ہوتی ، بلکہ نماز اگر دل ، د ماغ ، روح اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کی بھی تو بیہ نماز وهنماز ہے جوانسان کومعراج کراتی ہے، اوراسی کے تعلق سے کہا گیا ہے "الصلاة معراج المعومنين ليكن مولانا كابيجي كهناتها كداكرانسان نمازير هتاب اوردل، د ماغ، روح والی اسے اس درجه میں حاصل نہیں ہویار ہی ہے لیکن اس کی جسمانی نماز سے ورزش کی نیت بھی نہیں ہے بلکہ چا ہتا ہے کہ اصل نمازال جائے تو امید الله رب العزت سے منقطع كرنانبيں جا ہے مكن ہے كدوہ نماز بھى نعيب مو،اوراس كا بھى تواب اس درجہ کا ملے، کیونکہ ان کے یہاں کنٹر وانگ نہیں ہے، وہاں تو بیہ ہے "و اذا سألك عبادي عنى فاني قريب"\_

ہے ہولانا کا نظریہ تھا کہ علم سے معاشرہ میں اصلاح کا کام کیا جاسکتا ہے ہیکن آج علم کا فقدان ہے ،اور معلو مات کا بازار ہے ، جس سے انسان کو ذاتی فائدہ بھی ہونا ممکن نہیں ہے ،اور علم میں اگر رسوخ نہ ہوتو وہ علم بھی زیغ وضلال کا باعث بن جا تا ہے ، فرماتے تھے اس لیے رسوخ بھی ضروری ہے ،اور اس کے لیے چند با تیں بیں ،اگر وہ پیدا ہوجا کیں تو پھر علم رائخ آجات ہے جیسے خشیت ،تقوئی ،خشوع بیں ،اگر وہ پیدا ہوجا کیں تو پھر علم رائخ آجات ہے جیسے خشیت ،تقوئی ،خشوع فضوع ، عمل اگریہ چیزیں انسان کے اندر ہوں اور اس کوعلم کے حصول کی گئن ہوتو تھوڑے ،علم میں بہت برگ وبارلائے گا جس کی مثالیں تاریخ میں بھری پڑی ہیں۔ تھوڑے ،ی علوم میں بہت برگ وبارلائے گا جس کی مثالیں تاریخ میں بھری پڑی ہیں۔ مولانا کا کہنا تھا کہ آج بیعلوم میں میں میں کہنا تھا کہ آج بیعلوم کے دسر کے تعلق سے مولانا کا کہنا تھا کہ آج بیعلوم

ہیں تو لیکن چونکہ صرف معلومات کی حد تک ہیں اور باسم ربك الذي حلق سے ب زار ہیں نیزمسلمانوں کی سر پرتی سے محروم ہیں اس لیے نتیجہ یہ ہے کہ آج یہی علوم ملک کو ملت کو تباہ کرنے اور ان کو لوٹے کا بہترین ذریعہ بے ہوئے ہیں،اگر یہی علوم مسلمانوں کی زیر تکرانی ہوتے تو پورے عالم کواس کا نفع ہوتا، جبیسا کہ اس سے پہلے تھا۔ 🖈 مولا نا کا موجودہ کم علم علماء کے تعلق سے کہنا تھا کہ ضروری نہیں ان کوسند مل گئ ہے تو بیام می ہو گئے ،اصل سندتو دل کی سند ہوتی ہے جیسے کہ حضرت شاہ ولی ویئے جانے کا مسئلہ تو بدایسے ہی ہے جیسے بینک میں سونا کم ہواور مارکیٹ میں نوٹ زیادہ آجا ئیں تو خدشہ رہتاہے کہ کہیں اعلان نہ آجائے کہ فلاں تاریخ کے نوٹ ختم کئے جاتے ہیں،اور بیہ ہوتا ہے،تو ایسے ہی حال ان علاء کا ہے جوسند کو کسی بھی صورت سے حاصل كرك لوكول كوعالم بتاتے بين حالانكه بوتے كي خيين، ندمعلوم كب ان كالجمي پیغام آ جائے کہاب تمہارا دورختم،اور بدواقعہ ہے کہایے خص کی شہرت زمین پر ہوتی ہے زمین ہی سے اٹھتی ہے اور چند دنوں کے بعد زمین میں ہی دب جاتی ہے،رہے راسخ فی انعلم علاءتوان کی شہرت اوپر ہے آتی ہے اور سرمدی رہتی ہے حال یہ ہوتا ہے کہان کے جانے کے بعد بھی ان کی یادیں اور باتیں زندہ رہتی ہیں۔

کے مولانا کا قرآن کے پڑھنے والوں اور حفاظ سے کہناتھا کہ یہ قرآن مزل من اللہ قیامت تک کے لیے دستور بناکر دی ہوئی کتاب ہے جو کہ ایک معجزہ ہے، فرماتے تھے یہ خودا تناحسین ہے کہ کی خارجی حسن کی اس کو ضرورت ہی نہیں پیش آتی، پھر فرماتے تھے کہ ای طرح اگر کوئی قاری یہ سمجھے کہ قرآن میری آ واز اور میر کے لہجہ کی وجہ سے زیادہ اچھا لگتا ہے اور میں زیادہ اچھا پڑھ لیتا ہوں تو وہ بے وقوف ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن ہی ہے جواس کی آ واز کواس لائق بنار ہا ہے، جی کہ اگرکوئی حسن صوت ندر کھنے والا انسان بھی ہواور قرآن کی تلاوت کرے تو قرآن اس

کی آ واز کوبھی احیما بنادیتاہے۔

ہے ہی خیابے دین کے تعلق سے مولانا کا کہنا تھا کہ میر بنزویک فیان لم تفعل فیسا بلغت رسالته کے تحت یہی کام اس امت کے لیے اصل ہے ہی نی ید حوکہ ہیں ہونا چاہیے کہ کام ہونا جب نظر آنے گئے تو کہیں کہ بیکام ''ہم'' نے کیا ہے ، جہاں بھی پر لفظ ''ہم'' آتا ہے تو معاملہ ڈس بیلنس ہوجاتا ہے کیونکہ ہماری و مدداری صرف بیلنے اور تعارف ہے راستہ پرلانا اور ہدایت و بناللہ کا کام ہے ،انك لا تھ دی مسن احربت الیہ اور ہمارے اکابر کا بہی طرز عمل رہا ہے کہ بھی بھی ان کی زبان سے یہ نہیں فكا کہ ہم نے کیا بلکہ اللہ نے بیکام لے لیا۔

ہے کالجوں کی موجودہ صورت حال اور دنیا کی چک دمک کو دیکھ کرمولانا کا کہناتھا کہ بید جال کی جنت ہے اس کا مزاجہتم ہے باہرتو۔ A.C ہے کیکن اندرالی کی تعیمی ہے، اس لیے کہاجاتا ہے دور کے ڈھول سہانے ،مولانا کا بیابھی کہناتھا کہا گریفین نہ ہواورعلاء کے حال پر حقارت ہوتو اس خض کوچا ہے دونوں جگہرہ کر پچھ دنوں دکھے کہ مزاکہاں زیادہ آتا ہے کیاوہاں جو کہ تمیں ہزار میں جہنم کمار ہے ہیں، یاوہاں جو تنین ہزار میں جنت حاصل کررہے ہیں۔

 تے جب ہم کو ملاوٹ والی کوئی چیز پسندنییں ہے، تو کیے مکن ہو کہ اللہ تعالیٰ ملاوٹ والا لے لیس؟ ہاں بیتو ہوسکتا ہے کہ جیسے کمزور بھینس کا دود ھذیا دہ اچھا نہیں ہوتا چا ہے اس میں ملاوٹ بھی نہ ہوتہ بھی اسی طرح سے اگر جمارا کھا تہ دین کا کمزور تھا تو کوئی بات نہیں ممکن ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے مغفرت فر مادے، لیکن اگر کوئی ملاوٹ والا لے گیا تو جیسے تم کو ملاوٹ کا دودھ پسندنہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کو ملاوٹ والا تمہارا دین پسند ہرگر نہیں، فر ماتے تھے کہ شرک پیشاب اور پائخانہ کی طرح ہے جس کا ایک قطرہ بھی اگر دودھ میں گر جائے تو وہ نا قابل استعال ہوجائے تو ایسے ہی اگر شرک تھوڑا ہویا زیادہ اگر دودھ میں گر جائے تو وہ نا قابل استعال ہوجائے تو ایسے ہی اگر شرک تھوڑا ہویا زیادہ اگر دودھ میں گر جائے تو وہ دین قابل استعال ہوجائے تو ایسے ہی اگر شرک تھوڑا ہویا زیادہ اگر دودھ میں گر جائے تو وہ دین قابل استعال ہوجائے تو ایسے ہی اگر شرک تھوڑا ہویا

کمولانا کا کہنا تھا کہ آج کل دلوں کی دنیا دیران ہوچکی ہے ضروت ہے اس کوجلا بخشنے کی جس کی زندگی وابستہ ہےا خلاص سے اورا خلاص موقوف ہے معرفت الٰہی پربس اس کی دعا اللہ تعالیٰ سے ماشکتے رہنے جا ہیے۔

ہے تربیت اولاد کے تعلق سے مولا ناکا کہنا تھا کہ جب بچہ تھا تو اس کے کان میں اذان کی فکر خیس کی، پچھ بڑا ہوا تو اس کو غلط ماحول سے بچانے کی فکر نہ ہوئی، پڑھنے کے لائق ہوا تو اس کو تحکے الفکر کالج یا مدرسہ میں بھیجنے کی سوچی نہیں لیکن اب جب بورا وہ ملحد بن کر تیار ہوا اور طرح طرح کی اذبیتیں ان کو دینے لگا تو پھر شکایت ہوتی ہے کہ ٹود تو نالائق کے باپ ہیں،اگر شکایت ہوتی ہے کہ ٹود تو نالائق کے باپ ہیں،اگر شروع سے اس کی فکر کی ہوتی تو کاش بینو بت بی نہ آتی اور جنہوں نے فکر کی ان کے گھروں میں آج بھی جنت کا مزا آتا ہے۔

کم مولانا کا کہنا تھا کہ آج برخض مال کے فتنے میں پڑا ہوا ہے اور اس کی طرف حضور اقد سلم اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کردیا تھا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے، مولا نا فرماتے تھے کہ کاش لوگ جان لیتے کہ مال کی ہوس وہ قارنیت ہے اور شداو کی وہ جنت ہے جس کو آ دمی بذات خود بھی استعمال نہیں کرسکتا، کیونکہ ایسے لوگوں کا

اندر کا اطمینان فوت ہوتا ہے اندر کی مایالٹ جانے کی وجہ سے۔

کہ مولانا کا کہنا تھا کہ یہ دنیا ایک سمندر ہے خواہشات کا گناہوں کا گذرگیوں کا ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے انسان پانی کے سمندر میں کشتی پر بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ سمندر پار کرجاتا ہے، اور اس کے کپڑے تک نہیں بھیگتے ای طرح ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ بھی دین کی کشتی پرسوار ہوکراس طرح دنیا پار کرجائے کہ اس کا دامن گناہوں سے تر نہ ہونے پائے۔

﴿ فتنوں کے مقابلہ کے لیے مولانا کا کہنا تھا کہ بید حقیقت ہے کہ باطل حق کے مقابلہ میں جم نہیں سکتا، اس لیے اگر صحیح کوششیں کی جائیں، تو اچھے نتائج فوراً سامنے آتے ہیں، تعاقب جاری رکھاجائے۔

اصلاح ودعوت کا کام اگر چه جرخص اینے دائر هٔ کاراورامکان کے بفذر ہی کرسکتا ہے، اوراس کا مکلف ہے، لیکن اس کوفکر ودعا پوری امت کی اصلاح اور پوری انسانیت کی ہدایت کرنی چاہیے۔



## ملفوظات وارشادات

ملفوظ نمبرا تا ۲۳ عبدالله برتاب گڑھی کے قلمبند کیے ہوئے ہیں۔ملفوظ نمبر ۲۴ تا ۵۳ عبد الہادی اعظمی ندوی کے،ملفوظ نمبر ۲۵ تا ۸ محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی ،اور ملفوظ نمبر ۸۵ تا ۹۹ محمد حسن غانم اکرمی ندوی ۹۳ تا ۹۴ شاهد الاسلام آسامی ندوی کے اور ۹۷ تا ۹۹ محمہ ابو بکرار مغان ندوی کے مرتب کردہ ہیں۔

(۱) فرمایا بمبت دوطرح کی ہوتی ہے : ایک دہ جوآ سان سے آتی ہے ، اور یہی اصل ہے ، جیسے بارش اوپر سے نازل ہوتی ہے ، اور نین اس کو جذب کر لیتی ہے ، اور پھرا چھے سے اچھا سبز شاداب غلہ ، کھل ، کھول آگاتی ہے ، اور لوگ آس سے مستفید ہوتے ہیں۔ دوسری محبت سیلاب کی طرح ہوتی ہے ، جیسے سیلاب آتا ہے ، پوری پوری ہری بحری بستیوں کوصاف کر دیتا ہے ، پھر آخر میں کیچڑ ہی بچارہ جاتا ہے ، جیسے بیکر کٹ والے اور فلمی دنیا کے لوگ جود کیھنے میں بڑے اچھے گئتے ہیں ، اور بعد میں بیٹھ بیچھے دوتے ہیں ، جوان کی اتباع کرتا ہے دہ بھی روتا ہے ، اور پھر وہی لوگ ان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں ، جوان کی اتباع کرتا ہے دہ بھی روتا ہے ، اور پھر وہی لوگ ان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں ، جوان کی اتباع کرتا ہے دہ بھی روتا ہے ، اور پھر وہی لوگ ان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں ۔

(۲) ایک صاحب کوخاطب کرے فرمایا: جواللہ کے لیے کام کرتے ہیں، وہ بھی نہیں تھکتے ، اوراس سے بھی نہیں گھراتے کہ نتائج آرہے ہیں یانہیں، کام ہمارے ذمہ ہے، نتائج نہیں، نیت کو درست کرکے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے آ دمی کام کرے اوان شاء اللہ بھی تھے گانہیں، اوراللہ کے یہاں قابل قبول بھی ہوگا۔

ہارے حضرت مولا ناعلی میاں فر مایا کرتے تھے کہ آج لوگ بدنیت نہیں ہیں، بلکہ بے نیت ہیں، آج کل لوگ بڑے اچھے اچھے کام کر ڈالتے ہیں، لیکن ہم اگر اپناجا ئزہلیں تومعلوم ہوگا کہ کوئی نیت ہی نہتی۔

ہمارے حضرت مولا ناعلی میاں فر ماتے تھے بخلص کا سفینہ ڈو ہے ڈو ہے بھی پارلگ جاتا ہے،اورغیرمخلص کا سفینہ پار لگتے لگتے بھی ڈوب جاتا ہے۔

(۳) فرمایا: قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے دودھ کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم نے دودھ کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم نے دودھ کو جواتی آسانی سے طلق میں اتر جانے والا ہے، اس کو گو براورخون کے درمیان سے نکالا ہے، اس طرح سے فرمایا کہ انسان کو تمام مسائل اور پریشانیوں سے گھرے ہونے کے باوجو داس میں سے راستہ نکالنا چاہیے، مسائل اور پریشانیوں کے بچے ہی سے راستہ نکالنا چاہیے۔ مسائل اور پریشانیوں کے بچے ہی سے راستہ نکالنا ہے۔

(٣) ایک مرتبہ حضرت والانے علم کے متعلق فر ما یا علم کا وعاہے: رَبِّ ذِدُنِی عِلمَا، یعنی اے ہمارے رب ہمارے علم عیں اضافہ فر ما، اور دودھ پینے کے بعد کی دعا ہے: اَللَّهُ ہُ ہَا اِللَٰ لَمَنَا فِیهُ وَزِدُنَا مِنهُ ، یعنی اے ہمارے رب اس میں برکت عطا فرما، اور اضافہ فرما، انہی دونوں میں اضافہ اور زیادتی کی دعا کی گئے ہے، اور جھے تویا و نہیں آتا کہ کسی اور چیز کے متعلق زیادتی کی دعا کی گئے ہے، کیوں کہ مم اور دودھ کا بڑا گہر اتعلق ہے، جیسے جیسے برتن میں دودھ لیا جاتا ہے، وہ برتن الگ ہوتا ہے، اگر گوشت کے برتن میں آپ دودھ لیا جاتا ہے، وہ برتن الگ ہوتا ہے، اگر میں آپ دودھ لے رہے ہیں اگر وہ برتن پیلا ہے تو دودھ پیلانظر آئے گا، لال ہے تو دودھ پیلانظر آئے گا، لال ہے دودھ ویائی نظر آئے گا، یعنی جس برتن میں دودھ لیا جائے گا، وہ اس طرح سے ہوجائے گا، وہ اس طرح سے علم دین حاصل کرنے والے وہ ما نجھ لے، یعنی نیت درست کر لے، اس کی رضا کے لیا محاصل کرنے والے وہ ما نجھ لے، یعنی نیت درست کر لے، اللّٰہ کی رضا کے لیا محاصل کرے۔

(۵) حضرت والا نے فرمایا: دعوت کے کام کے لیے ضروری ہے دل کو جیتنا، اور دل کو مطمئن کرنا، ایجھے اخلاق سے پیش آنا، ندکد دماغ کو مطمئن کرنا، اگر آپ دل کو مطمئن کرلیں گے تو وہ خود آپ کا ہوجائے گا، اور اگر اس کے دماغ کو مطمئن کرنے کے چکر میں پڑے تو سوالات و جوابات کا انبارلگ جائے گا، اور پھر بعد میں دو چیزیں پیش آئیس گی، اگر وہ جیت کیا تو آپ نہیں ہاریں گے، اسلام ہارے گا، اور اگروہ ہاراتو آپ سے کتر انے گے گا اور ملے گانہیں اور کٹ جائے گا، اس لیے دل کے دروازہ سے اندر واضل ہوجائے، اور پھرد ماغ کے تمام دروازوں اور کھڑ کیوں کو کھول سکتے ہیں۔

(۲) ایک صاحب نے سوال کیا: میں بار بار توبہ کرتا ہوں، پھر بھی گناہ کر پیشتاہوں، میں کیا کروں پڑھانے کا بھی جی بہیں چاہتا، حضرت والا نے فرمایا: شیطان کتنا چالاک ہے، پہلے تو گناہ کبیرہ کروا تا ہے، پھر بعد میں مایوں کرکے تفرتک کہنچادیتا ہے، مایوی کفر ہے، دیکھیے جیسے پورے بمبئی شہراوراس کے اطراف میں بڑی بڑی فیکٹر یوں کا پچراسمندر کے کنارے ایک جگہ آ کرجمج ہوجا تا ہے، لیکن سمندر کی ایک بھر آ کرجمج ہوجا تا ہے، لیکن سمندر کی کھراللہ توالی کی دھاں پھر تھا ہی نہیں، تو کھراللہ تعالی کی رحمت اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے، آپ مایوس نہ ہوں، بار بار توبہ کھراللہ تعالی کی رحمت اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے، آپ مایوس نہ ہوں، بار بار توبہ کریں، ادرا بنا حال دل بھی بتاتے رہیں۔

(2) حضرت والا نے فرمایا: ایک دفعہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو مخص
جس چیز پر ہاتھ رکھ دے، وہ اس کی ہے، سارے وزراء اور وہاں حاضر بھی حضرات
نے جس نے بھی بات نی، کس نے ہیرے جواہرات پر کس نے اور کسی تینی چیز پر ہاتھ
رکھا، آخر میں بادشاہ نے دیکھا کہ اس کی ایک بائدی کونے میں چاپ چاپ کھڑی
ہے، تو بادشاہ نے اس سے سوال کیا کہتم بھی کچھ لے لو، تم کیوں چپ کھڑی ہو؟
بائدی نے کہا: سوچ لیجے، بادشاہ نے کہا: اجازت ہے، بائدی کی اور بادشاہ کے سر پر
ہاتھ رکھ دیا، بادشاہ نے پوچھا: تہیں ہیرے جواہرات اور بیش قیت چیزوں میں
دیچسی نہیں ہے، جھے ہی کیوں چنا، اس نے کہا: یہساری چیزیں ایک دن ختم ہوجا کیں
دیکھی نہیں ہے، جھے ہی کیوں چنا، اس نے کہا: یہساری چیزیں ایک دن ختم ہوجا کیں

گی کمیکن جب آپ میرے ہیں تو بیساری چیزیں ملتی ہی رہیں گی ،حضرات ولانے فر مایا:ٹھیک ای طرح اللہ کی رضا کا سوال کرتے رہنا چاہیے، وہ ہماراسب پچھ ہمارا، دنیا بھی ہماری، آخرت بھی ہماری، وہ حی وقیوم ہے۔

(۸) عقیدت و محبت کے متعلق قر مایا: عقیدت ختم ہوجاتی ہے، محبت اگر تچی ہے۔
ہوت فتم نہیں ہوتی، کسی کے چینکارکود کی کرآ دمی معتقد ہوجا تا ہے، اس سے اعلی چینکار
کسی اور نے دکھا دیا تو وہ اس کا معتقد ہوجائے گا، لیکن محبت کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔
(۹) حضرت والا نے فر مایا: کلمہ لاالمہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنا بھاری
ہ کہ تر از و کے ایک پلڑے میں کلمہ طیبہر کھ دیا جائے اور دوسر نے پلڑے میں دنیا
اور آسان اور جو پھھ اس کے درمیان ہے دوسر نے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ طیبہ
والا وزن سے جھک جائے گا، لیکن ہم لوگوں نے سمجھائی نہیں، اس کی ایک مثال دیتا
ہوں، جیسے لفٹ ہوتی ہے، آپ لفٹ میں بیٹھ گئے، اور جس منزل پر آپ جانا
ہوں، جیسے لفٹ ہوتی ہے، آپ لفٹ میں بیٹھ گئے، اور جس منزل پر آپ جانا
ہوا ہیں، بٹن دبادیں، بس آپ پلک جھیکتے ہی سومنزل، ایک سودس، ایک سوہیں منزلہ
طے کر لیتے ہیں، اس طرح سے اخلاص کے ساتھ معنی کو بچھ کر محبت کے ساتھ لا السہ
الا اللہ کاذکر کیجیے، آپ کے کتے در جے طے ہوتے ہیں۔

(۱۰) ایک صاحب نے سوال کیا: ذکر کا فائدہ محسوس نہیں ہوتا، آپ نے فرمایا:
آپ کھانا کھاتے ہیں، کیا بھی میحسوس ہوا کہ کھانے سے یہاں گوشت بن گیا، یہاں
اُنجر آیا، یہاں پھول گیا، اور اگر کھانا چھوڑ دیں تو اس کا احساس ہوجائے گا، آپ
کھانا کھاتے ہیں وہ اندرجا کراپنا کام شروع کر دیتا ہے، لیمی خون بنتا ہے، اور جو بے
کار چیزیں ہیں، وہ باہر نکل جاتی ہیں، اور نئے خون بننے کی وجہ سے بی انسان زندہ
ہوتی ہے، ایسے بی ذاکر آدمی کی روح زندہ ہوتی ہے، ذکر روح کی غذا ہے، انسان بری
چیزوں سے بیتا ہے۔

(۱۱) ایک صاحب نے سوال کیا کہ ماں باپ کی غلطی بچوں کو کیوں بھکتنی پردتی ہے؟ حضرت والانے فرمایا: کمہارہے، گھڑے بنا تا ہے، اگراس کے ہاتھ میں سیاہی ہےاور بھول سے گھڑے پر گرجائے تو گھڑا تو کالا ہوہی جائے گا،اس میں گھڑے کی غلطی تونہیں ہے،لیکن کالا تو ہو گیا،اس طرح ماں باپ کی غلطیوں کا بھکتان اولا د کو مجلتنا پڑتا ہے۔

(۱۲) داعی کوکس سے متاثر نہیں ہونا جا ہیے، بلکہ اپنے اجھے اخلاق کے ذریعہ دوسروں کومتاثر کرے۔

ارے حفرت والانے ہندوستان کے مسلمانوں کی ایمانی حمیت کے بارے میں فرمایا کہ جیسے جذام کا مریض ہوتا ہے، جس جگہ جذام ہوتا ہے وہاں پرآپ شندی میں فرمایا کہ جیسے جذام کا مریض ہوتا ہے، دونوں کا اثر نہیں ہوتا، اس طرح جس کے اندردین کی حمیت ختم ہوگئ ہے، ان کے سامنے کچھ بھی کہو، کوئی پرواہ بی نہیں، شریعت کے خلاف کہا جائے، عقیدہ کے خلاف بات ہو، ان کے سر پر جول ہی نہیں ریگتی، ایسے ہی لوگ دینی اعتبارے جذام کے مریض ہو چکے ہیں، ان کے ایمان کا دیوالیہ نکل چکا ہے۔

(۱۴) ایک دفعه شرک کے متعلق سخت الفاظ خاص کیفیت کے ساتھ فرمائے کہ شرک بپیثاب اور پاخانہ کی طرح ہے، جس طرح سے ایک کلو دودھ میں بچاس گرام بپیثاب یا پاخانہ ڈال دیں تب بھی دودھ گیا، آدھا کلوڈ الیس تب بھی دودھ گیا، اوراس کی بد بوچاروں طرف بھیل جائے گی، قران شریف میں فرمایا گیا کہ اللہ کے ساتھا تنا بھی شرک نہ کرو، بعض لوگ بھی شرک نہ کرو، بعض لوگ اینے سیاسی یا دنیوی مفاد کے لیے میہ چیزیں کر بیٹھتے ہیں، کہ میہ شرک کہاں ہے، میتو دراسا ہم نے اس لیے کرایا۔

(۱۵) فرمایا: اس امت کو امت حمادہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے امت کے افرادکوحمد کی کثرت رکھنی چاہیے۔

(۱۶) اخلاص کے معنی بتاتے ہوئے فر مایا: اخلاص لیعنی خالص، لیعنی بغیر ملاوث کے دین، عباوات میں ریاکی ملاوث نہ ہو، تعلقات میں خودغرضی کی ملاوث نہ ہو، اور زندگی کے جتنے مشہور شعبے ہیں، ان میں کسی چیز کی ملاوث نہ ہو، خالص رضائے خداوندقدوس کے لیے عمل کیا جائے ،اورکوئی دوسری غرض اس میں شامل نہ ہو، صحابہُ کرام دنیا کودین بنا کرکام کرتے تھے،اور آج ہمارا حال بیہ ہے کہ دین کا کام بھی دنیا کے لیے کردہے ہیں۔

حضرت حسن بھری رحمۃ الله علیہ نے جوتا بعین میں ہیں، فرمایا تھا: محابہ اور ہم میں ایک بردا فرق بیہ ہے اگر صحابہ ہمیں و کھتے تو کہتے تم منافق ہو، اور اگر ہم صحابہ کو و کھتے تو کہتے کہ یہ پاگل ہیں، و یوانے ہیں، یہ کب کی بات ہے، اور آج کل تو حالات بدے بدترین ہوتے جارہے ہیں۔

(۱۷) ایک کانفرنس میں صحافی نے پوچھاتھا کہ ہماری کامیابی کا راز کیا ہے؟
آپ نے فرمایا: کہ ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم پیچھے ہوتے چلے جائیں، یہاں
تک کہ اتنے پیچھے جائیں کہ صحابہ کرام سے جاملیں۔ میں بینہیں کہتا کہ ماڈرن
مکنالوجی اور سائنس سے فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ ساری بیسائنس اور جدید تحقیقات
مسلمانوں کی ایجاد کردہ ہیں، لیکن ہم خودا سے بھول گئے۔

(۱۸) فر مایا: ہر حکمت والی چیز مومن کا گمشدہ مال ہے، اس لیے کہ فر مایا گیا ہے: الحکمۃ صالۃ المومن ،کین ہمیں ان (مغربیوں) کے کچرکو، ان کی تہذیب کونہیں لینا ہے، ان کی نکنالوجی ،سائنس علم سے فائدہ اٹھا نا ہے۔ہم ہندوستان میں رہیں گے ایک ایک فرض اور سنت اور نوافل کی ادائیگی کے ساتھ، ہم اخلاق میں، کروار میں، اور تمام چیزوں میں معاشرہ سے متعلق تمام چیزوں میں جب صحابہ کرام سے جا کرمل جا کیں گے تواسی میں کامیانی کے راز بنہاں ہیں۔

بانیک دفعہ ایک جگہ دعوت تھی، دسترخوان لگا ہوا تھا، سب ہاتھ دھوکر دسترخوان پر بیٹھ گئے، اس وقت دسترخوان پر پلیٹ کےعلاوہ کچھ بھی شقا، ہم لوگول کا بیٹھنا تھا کہ ایک صاحب نے جو بغل میں تھے، ایک چھوٹی سے کھڑکی کھول کرکہا کہ بھیج دو، اس وقت کھڑکی سے کھانا آنا شروع ہوگیا، کھانا کھا کے جب آپ بیٹھے تو فرمایا: یہی حال ہوتا ہے اللہ والوں کا جن پر اللہ کی معرفت کی کھڑکیاں کھل چکی ہیں، ان کویدیقین ہوتا ہے وہاں سب کچھ تیار ہے، بس ما تکنے کی ضرورت ہے، اور ما تکتے ہی ملنا شروع ہوجا تا ہے، تاریخ اس کی گواہ ہے، ہمارے حضرت سید احمد شہید رحمة اللّٰه علیہ سے نہ جانے کتنے ایسے واقعات ہیں، حضرت سید صاحب فرماتے تھے کہ عرب کا صحرا ہواور پوری دنیا کے لوگ میرے ساتھ ہوں تو جھے ایک پل کے لیے بھی بی خیال نہ ہوگا کہ ان کو کہاں سے کھلاؤں، یہ کیا چیز تھی؟ بیان کی معرفت کی ان کے ایمان کی بات تھی، اور پھر حضرت سید صاحب کے کی واقعات سنائے۔

(۱۰) ایک دفعہ فر مایا: جیسے کوئی شخص اسلے بیٹھا ہوکسی اہم فکر میں، اور کوئی پیچھے

سے آکر دھیرے سے ایک جھانپڑ لگا دے تو اس دفت کیا کیفیت ہوگی، وہ تلم لا اسٹھے گا

کرعفریب اسے ماردے، لیکن اس نے پیچھے مڑکر دیکھا کہ اس کا محبوب جس سے اسے

بہت محبت ہے، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ شرم کے مارے پانی پانی ہوجائے گا، ایک طرح

کرایک دواور اسے لگائے، اور اس کا سارا غصہ خوشی میں تبدیل ہوجائے گا، ای طرح

سے جب اللہ والوں پر پریشانی آتی ہے یا بیاری آتی ہے تو ان کی نگاہ اللہ پر ہوتی ہے،

اور وہ مطمئن ہوتے ہیں، اور صبر کے ذریعہ اپنے مقامات کو ہلند کرتے ہیں، میں کہتا ہوں

کرایمان والوں کی چت بھی ان کی بہت بھی، جب اللہ کی طرف سے انعامات کی

ہارشیں ہوتی ہیں تو وہ اللہ کا شکر اداکرتے ہیں، اور جب بیاری یا مشکلات آتی ہیں تو یہ

سوج کر کہ یہ میرے محبوب کی طرف سے ہیں اس پر صبر کرتے ہیں، اس طرح صبر وشکر

سے وہ اپنے درجات کو ہلند کرتے ہیں، اور اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔

فرمایا: جب بچه پینٹی میں پیشاب یا پاخانہ کردیتا ہے تو مال دھلاتی اور صفائی
کرتی ہے، اس وقت بچہ کو تکلیف ہوتی ہے، بچہ چلا تا اور روتا ہے، لیکن مال چھوڑتی
خبیں جب تک کہ پاک صاف نہ کردے، پاک صاف کرنے کے بعداس کو بیار کرتی
ہے، ٹھیک ای طرح سے اللہ تعالی جواسے بندوں سے مال سے زیادہ محبت کرنے والا
ہے، وہ بیاریوں اور آز ماکشوں کے ذریعہ بندوں کو پاک صاف کرتا ہے، اور ان کے
درجات کو بلند کرتا ہے، اور پھراہے یاس بلاتا ہے۔

(۲۱) فرمایا: بادنی بہت بری بلا ہے، بھی سی اللہ دالے کی بادنی نہ کرنا، بادنی سے توفق سلب ہوجاتی ہے، بعض دفعہ ایمان کے لالے پڑجاتے ہیں، یہ جو فرقے بیدا ہوئے ہیں یاراہ سے بٹی ہوئی جماعتیں ہیں، ان کے ہاتھوں سے کہیں نہ کہیں آپ مطالعہ کریں قومعلوم ہوگا کہ کسی اللہ دالے کی شان میں گستاخی یا تحقیر کی کوئی بات معلوم ہوئی جس کی دجہ سے دہ رائے سے ہے، اور تو بہ کی توفیق نہ ہوئی، خود پہلے اور پھر دوسروں کو بھی لے ڈو ہے۔

(۲۲) فرمایا: محبت ضروری ہے، جواہل اللہ کی محبت اختیار نہیں کرتے جا ہے وہ بڑے لوگ ہوں، شیطان ان کواو پر لے جا کر چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنے کو بہت پکھ سمجھنے لگتے ہیں، اور او پر سے ینچ گرتے ہیں، چھوٹے اور بڑے لوگوں میں یہی فرق ہے، کہ جہاز پرواز کررہا ہواس سے جوگرے گا وہ چور چور ہوجائے گا، اور سائیکل سے جوگرے گا وہ گورٹے گا۔

(۲۳) بطن کا باطن سے بڑاتعلق ہوتا ہے، پیٹ میں اگر حرام لقمہ جائے گا تو دل بری عادتوں کی طرف مائل ہوگا، اگر لقمہ حلال جائے گا تو باطن اچھا ہوگا، باطن کو اچھا کرنے کے لیے حرام ادر حلال کا جائز ہ لیتے رہنا جا ہیے۔

(۲۴)فر مایا: جواپنے بڑوں کے ساتھ رہے گا اس کواپنی کم علمی اور چھوٹے بن کا احساس ہوگا، اور وہ اپنی کمی دور کرنے کی کوشش کرے گا، اور جواپنے چھوٹوں کے ساتھ رہے گاوہ کبر میں بنتلا ہوگا،اور جواپنے جیسے لوگوں کے ساتھ رہے گاوہ لا اہالی بن میں بنتلا ہوگا۔

(۲۵) فرمایا: ہرکام اللہ کی رضائے لیے کرنا چاہیے یہاں تک کہ معمولات عادیہ بھی اللہ ہی کے لیے کرنا چاہیے یہاں تک کہ معمولات عادیہ بھی اللہ ہی کے لیے کرنے چاہئیں۔اوراس سلسلے میں حضرت سیدا حمد شہید کے بارے میں فرماتے کہ ایک مرتبہ انھوں نے فرمایا کہ جب سے ہوش سنجالا ہے تب سے آج تک یا ذہیں کہ کوئی کام حتی کہ اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، ملنا جلنا کوئی کام ایسانہیں کیا جس میں رضائے الی کی نیت نہو۔ (۲۲) طلبہ سے بارہا فرمایا کہ مکتوبات حضرت مجدد الف ٹانی کا مطالعہ کرو، (خاص طور پر مکتوبات کی تلخیص و ترجمہ جومولا نانیم احمہ فریدی امروبیؓ نے دمجلیات ربانی ''کے نام سے کیا ہے)، نیز فرمایا: معیاری کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، خاص طور سے منصب امامت مولفہ حضرت شاہ اساعیل شہیدرجمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ کریں کہاس کے مطالعہ سے معیار بلند ہوتا ہے۔

(۲۷) جولوگ حفرت سے بیشکایت کرتے کہ فلاں کام میں کوتا ہی ہوتی ہے، یا فلاں کام کرنا چاہتے ہیں لیکن کرنہیں پاتے تو فرماتے کہ اصل کام تو کوشش اور فکرسے ہوتا ہے۔

(۲۸) فرمایا: جواخلاص کے ساتھ دین کا کام کرےگا، وہ بھی تھے گانہیں،خواہ اس کام کے متائج خلاص کے ساتھ دین کا کام کرےگا، وہ بھی تھے گانہیں،خواہ اس کام کے متائج خلام ہوں یا نہ ہوں، کیوں کہ اس کے ساتھ روید کھیں، وہ اپنا کام کرتا اطاعت خداوندی ہے،لوگ چاہے جیسا بھی اس کے ساتھ روید کھیں، وہ اپنا کام کرتا رہے گا، اگر وہ مقصد حاصل نہ ہوا تو وہ تھک جائےگا، کہ جو کسی اور مقصد سے کام کرے گا، اگر وہ مقصد حاصل نہ ہوا تو وہ تھک جائےگا، کہ جو کسی ایک ہے خیر خلوص کی۔

(۲۹) فرمایا: دین و دنیا ساتھ چلتے ہیں، ایک خراب ہواور دوسرالیج ایسانہیں ہوتا، جس طرح دنیوی چیزوں میں ملاوٹ ہوگئ ہے اور ان کے کھانے سے متعدد امراض پیدا ہوتے ہیں، ای طرح دین کا کام کرنے والوں کے بہاں بھی اخلاص کے نہونے سے بہت سے امراض پیدا ہوجاتے ہیں، جس طرح دنیوی چیزوں میں ملاوٹ نہ کرنے والے کھسین کی کی ہے، اس طرح دین کا کام کرنے والوں میں بھی مخلص کم ہوتے جارہے ہیں اور دھیرے دھیرے بالکل ہی کم ہوجا کیں گے۔

(۳۰)مجلس میں کسی کا فون آیا، توان کی بات س کر حضرت نے ان سے کہا کہ پھھ دن کے لیے یہاں آ جائیے، پھر حاضرین سے فرمایا: آ دمی جب تنہا کام کرتا ہے تو راہ سے مٹنے کے بہت سے امکان ہوتے ہیں، کہ عام لوگ جواس کے پاس آ کیں گے وہ اس سے ایک جیسا سلوک کریں گے،احترام وغیرہ کا، تو مثلاً تھم دینے کا عادی ہوجائے گا، اپ کو برا سیحفے گئے گا، اور جہاں جہاں جائے گا ویسے ہی کرے گا، اس لیے کی برے کے باس لیے کی برے کے باس میں مرورت ہوتی ہے، الجمد للہ ہم لوگوں کو یہ چیز شروع سے حاصل رہی ہے کہ یہاں تکیہ پرکوئی نہ کوئی برا اور ہتا ہے، تو چھوٹے پھراپنے کو برانہیں سیحقے۔
(۱۳) فر مایا: کچھلوگ بروں سے مشورہ کرے دوسروں سے مشورہ کرتے ہیں، یا پی رائے کوافضل سیحھ کراس پڑمل کرتے ہیں، بروں کی بات کو کم عقلی یا مصالح سے بیا بی رائے کوافضل سیحھ کراس پڑمل کرتے ہیں، بروں کی بات کو کم عقلی یا مصالح سے

عدم واتفیت وغیرہ پرمحمول کرتے ہیں، بروں کےمشورہ ورائے کو ہمیشہ قبول کرنا چاہیے،اس میں خیر ہوتا ہے،اگراپنی رائے زیادہ بہتر نظرآئے،تواپنی رائے پراصرار نہ کرے، رائے کا نہ ہونائقص ہے، رائے پراصرار کرنا غلط ہے۔

(۳۲) فرمایا: باطل کی دو بیسا کھیاں ہیں: زن وزر، کمی فدہب میں کشش کا کوئی سامان نہیں ، تو وہ اسے باہر سے کشش کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ اسلام سرا پا کشش ہے۔ کشش ہے۔ کشش ہے۔

سالکین سے فرمایا: طلب اور بے فکری ایک ساتھ جمع نہیں ہوسکتے ، بے فکری عدم طلب کی دلیل ہے، طلب توبیہ ہے کہ سی چیز کے لیے اس درجہ بے چینی ہو کہ جب تک وہ ل نہ جائے دل کو کسی بل قرار نہ آئے ۔

جس کل کودل دیا ہے جس پھول پر فدا ہوں یا وہ بغل میں آئے یا جال نفس سے چھوٹے

بِطلب کے ذکر زیادہ فائدہ نہیں کرتا، جس کوآنا ہے وہ طلب ہے آئے۔ (۳۴) حضرت حکیم الامت تھا نوگ کی اس بات پر کہ کمالات پر ناز کس بات پر بیر تو عطائے حق ہے، اپنا کچھ کمال نہیں، ہمیں ناز نہیں نیاز کرنا چاہیے، فرمایا: جب دینے والاسامنے ہوتا ہے تو ناز نہیں ہوتا، سامنے نہیں ہوتا تو ناز ہوتا ہے، تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ استحضار ہوتا ہے وہ ہمیشہ نیاز کرتے ہیں، ناز کا خیال بھی نہیں آتا۔

(۳۵) فرمایا: صرف رونے پیٹنے سے کام نہیں چاتا، اعمال مامور بہا پڑمل اور معاصی سے اجتناب ضروری ہے، غیرمسلموں کی طرح نہیں کہ ہرا تو ارگر جا گھر وغیرہ جاکر گذاہ معاف کروالیے، اسی طرح ہر ہفتہ بیان تقریر وغیرہ میں بیٹے کر دولیے، وہ مقرر بڑے خطرناک ہیں جوتقریر کے بعد دعا میں رُلاتے ہیں، لوگ روکر سجھتے ہیں کہ سب کام ہوگیا، سب گناہ معاف ہوگیا، حالانکہ بیوی کے حقوق ادائہیں، والدین کے حقوق ادائہیں کیے، إلی آخرہ۔ دین ادائے حقوق کا نام ہے، جس کا جتناحق ہو وہ ادا کیا جائے، جس سے جتنے پہلے واسطہ پڑا وہ نمبراول پر پھر دوسرا نمبر پھر تیسرا، اسی طرح آگے بڑھے جائے، پہلے نمبر پر والدین کہ سب سے پہلے ان سے واسطہ پڑا، پھر اسا تذہ کے ان سے واسطہ پڑا، پھر شخ ، اسی طرح ترتیب سے حقوق کی ادائیگی ہوگی، اسی طرح ترتیب سے حقوق کی ادائیگی ہوگی، اللہ کہ خاص حالات ہوں، مثلاً والدین الی بات کا حکم دیں جو سیحے نہیں تو پھران میں تقدیم وتا خیر ہو گئی ہے۔

(۳۷) فرمایا: کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے، کی دوسری چیز کے لیے نہیں، ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں بائیس سال سے مدرسہ چلا رہا ہوں مگر لوگ مانتے ہی نہیں، میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی منوانے کے لیے مدرسہ چلاتے ہیں، اللہ کے لیے چلاتے تو مدرسہ چلا، سب کام ہوتا، لوگ بھی مانتے، آپ کو بھی فائدہ ہوتا، کو رہے وہ بیت ہوتی۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا: پہلے ظاہری ادب بھی تھا اور باطنی ادب بھی،
اس لیے بامراد ہوتے تھے، اب نہ ظاہری ادب ہے نہ باطنی ادب، اس لیے پھھ ماتا
میں نہیں، اور نہ ملے گا، با دب با نعیب ہے ادب بے نعیب، آج ادب نہیں اس
لیے نصیب بھی کم ہے یا ہے، ی نہیں، قرآن میں ہے: ﴿و من یعظم شعائر الله
فیانھ امن تقوی القلوب ﴾، یدل کا ادب ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، جو باطن
میں ہووہی ظاہر میں ہونا جا ہے، کتاب اللہ کا ادب، رسول اللہ میر اللہ علی ادب، اللہ سے جا ہونی اللہ علی کا ادب، اللہ سے کہ اللہ علی کے اور جس درجہ کی رکھتا ہے، اس کا ادب، سب کے کھا دب ماتا ہے،
اللہ کا خاص فضل وکرم ہمارے ساتھ ہے کہ ہم نے بحین سے ہزرگوں کی خوب خدمت
بھی کی اور ان کا ادب بھی کیا، حضرت مولا نا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عرب وعجم کے

مشائخ آتے تھے،تقریبا بھی کی خدمت میں شریک رہااور دعا ئیں ملیں۔

کیا میں نماز بہت پڑھتاہوں؟ روزہ بہت رکھتا ہوں؟ مجاہدے اور ریاضتیں کرتا ہوں؟ بہت سے لوگ جھے ہیں، مجاہدے کرتا ہوں؟ بہت سے لوگ جھے سے زیادہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں گرمیرے پاس آتے ہیں، کیوں؟ المحدللہ جھے دھو کہ نمیں، اپنے حال سے واقف ہوں، میرے پاس کھنہیں، بس بینتجہ ہے ان بزرگوں کا ادب کرنے کا، دل سے ادب کرنا کا۔

جب میں چھوٹا تھا صوفی عبدالرب صاحب آئے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ کے سے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ کے سے مات کے ساتھ لگ گیا، وہ حضرت مولا نُا سے فرمانے گئے کے عبداللہ کو مجھ سے بہت مناسبت ہے۔

(۳۸) حاضرین میں سے کی نے پوچھا کہ باطنی ادب کیا ہے؟ تو فر مایا کہ سب کھھ آج، ی پوچھا کہ باطنی ادب کیا ہے؟ تو فر مایا کہ سب کھھ آج، ی پوچھا کہ ایک جو بتایا کہ ادب ہو، یہیں کہ طاہر میں کچھ ہو باطن میں پچھ ہو، پھر دل سے ادب کرے، ان کی جہاں غیبت ہو وہاں اس مجلس میں شرکت نہ کرے، اس مجلس سے اٹھ کر چلا جائے۔ حضرت مولا نا رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک صاحب حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برائی بیان کرنے علیہ کی مجلس میں ایک صاحب حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برائی بیان کرنے سکے تو حضرت نے فر مایا کہ خاموش ہو جائے، میں سید صاحب کی برائی نہیں من سکتا، تو شان کی غیبت کرے نہ بی ان کو برا بھلا کے۔

فرمایا: جھے پسندنہیں تھا کہ کوئی مجھ کوٹو کے،خوداس طرح کی باتوں سے پچتا تھا کہ جس سے ٹو کا جائے ،گر اگر کسی نے بھی ٹوک بھی دیا تو پھر زندگی بھراسے یا در کھا اور وہ کام نہ کیا، (اوراس کے بعداس کی کئی مثالیس بھی دیں۔)گراب تو لوگ ٹو کئے پراگلے روز ہی بھول جاتے ہیں کہ کس بات پرٹو کا تھا، اتنے بے حس ہو گئے ہیں، کہ طلبہ کوڈ انٹیں ماریں گرا گلے روز پھروہی حرکت کرتے ہیں۔

حاضرین میں سے ایک مدرسہ کے طالب علم نے پوچھا کہ مدرسہ کے طلبہ میں اتن بے حسی کیوں؟ تو فرمایا: آج طالب علم کہاں، اپنے مدرسہ .....میں سے ایک

طالب علم کوبھی دکھادو،کوئی طالب علم نہیں،سب سے پوچھ کردیکیو،کوئی شخ الحدیث بنتا چاہےگا، یا شخ الادب، یا کوئی کچھاور، یہ تو میں ان کے بارے میں بتار ہا ہوں جو کچھا چھے ہیں، وہ یہ بتا کیں گے، بقیہ تو بس ....علم تو علم کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، طالب علم دعا کرتا ہے: اے اللہ جھے پرعلم کھول دے، جب علم کھل جاتا ہے تو دل ود ماغ روشن ہوجاتے ہیں، علم نماس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ شخ الحدیث بنتا ہے یا فلاں بنتا ہے، بلک علم علم کے لیے ہو،ای میں مزہ آئے،لذت آئے،علم نہ لفاظی کے لیے ہے، بلک علم علم کے لیے ہو،ای میں مزہ آئے،لذت آئے،علم نہ لفاظی کے لیے ہے نہ عبارت آرائی کا نام ہے۔

(۳۹) استحضار کے ساتھ اللہ کی عبادت ہوگی تو اس کے ثمرات طاہر ہوں گے،
سب سے بڑا فائدہ اللہ کے ذکر کا بیہوگا کہ اللہ کی ذات پر ایمان پختہ ہوگا، اللہ پر توکل
بڑھے گا، اللہ سے محبت بڑھے گی، اللہ کی محبت سے، یقین سے، توکل سے ہمارا دل
سرشار ہوجائے تو مکمل کا میا بی ہوگی، دنیا کی کا میا بی، آخرت کی کا میا بی ہمیں حاصل
ہوجائے گی، اللہ کو یادکر نے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے لذت آنے گئے گی، بڑی سے
بڑی پر بیٹانی کو خندہ بیٹانی سے پرداشت کرے گا، اس کا یقین ہوگا کہ جو پھے ہور ہا
ہے اللہ کے تھم سے اور اس کی مشیت سے ہور ہا ہے، کہی بھی اس کا ایمان ادر توکل
متزاز لنہیں ہوگا۔

( ۱۹۰۸) فرمایا: چند با تیں ایس بیں جن کی طرف خاص توجہ کی ضرورت ہے، جس
کے بغیر آپ کوئی نمایاں کا منہیں کر سکتے ، پہلی چیز بیہ ہے کہ استحضار نیت ہو، ہم کوجو کا م
جسی کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، بس پہلی آپ کے سارے مسائل حل ہوجا کیں
گے، دو مگث مسئلے آپ کے استحضار نیت سے حل ہوجا کیں گے، کیونکہ آ دمی بات
کرتا ہے تو غصر آتا ہے، اگر اللہ کے لیے کرے گا تو غصر نہیں آ کے گا اور آئے گا بھی
تو وقت پر آئے گا، اور ضرورت کے تحت ہوگا، پھر فور آٹھنڈ اہوجائے گا، جیسے سیا آ دمی
ہوتا ہے وہ بید کھتا ہے کہ ہم کوراستہ ل جائے، وہ بینیں دیکھتا کہ ہم کا میاب ہوئے یا
ناکام ہوئے۔

دوسری چیز جس کا اہتمام ضروری ہے، اکل حلال ہے، اکل حلال بہت اثر ڈالٹا ہے، کیونکہ اکل حلال بہت اثر ڈالٹا ہے، کیونکہ اکل حرام سے زبان خراب ہوجاتی ہے، دل خراب ہوجاتا ہے، دعوت کے کام میں اکل حلال بہت ضروری ہے، اور اس میں آپ اپنے آپ کو جتنا تیار کر سکیں، کریں اور اور کوتا ہی نہ کریں، اور ابھی سے کوئی حرام کریں اور کوتا ہی نہ کریں، اور ابھی سے کوئی حرام لقمہ آپ کے اندر نہ جائے۔

تیسری چیز میہ کہ کام کی شہیرادر پر دیسگنڈ ہنہ کریں، بلکہ اخفاء سے کام لیں،
اس کام کوخفیہ رکھا جائے، بہت زیادہ چرچہ نہ کریں، اورلوگوں سے زیادہ نہ بتا کیں،
اس سے لوگوں میں حسد بیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ شہرت چاہتے ہیں، کیا تو کچھ بھی نہیں
اور صاحب اپنی شہرت میں کام بند کراڈ الیں گے، شہرت خوب کردی، لا کھ ہوگئے،
دس لا کھ ہوگئے، اور ہوا کچھ بھی نہیں۔

 مسلمانوں کی نظر آرہی ہے، اگر بیظ ہری تعلق بھی ختم ہوگیا تو بیہ بھرم بھی جاتا رہےگا، اس لیے کہ قرآن مجید ہے آپ نے اور ہم نے ظاہر کا تعلق رکھا تو اللہ نے ظاہر کو بچالیا، لیکن جب اس قرآن سے ہمارا تعلق حقیق ہوجائے گا، باطنی ہوجائے گا، معنوی ہوجائے گا، تو پھر ہم اچھل پڑیں گے، اور نہ جانے کہاں پنچیں گے، لیکن قرآن مجید کوہم نے سمجھانہیں کہ قرآن مجید ہے کیا؟

(۳۳) فرمایا: ایمان والوں کی مجلسوں میں بیٹھنے سے سب سے زیادہ ایمان تازہ ہوتا ہے، دوسرے درجہ میں ایمان والوں کی با تیں سننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، تیسر درجہ میں جہاں ایمان والوں کا تذکرہ ہووہاں بیٹھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تیسر درجہ میں جہاں ایمان والوں کا تذکرہ ہودہاں بیٹھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ (۳۳) فرمایا: عام طور پر دوباتوں کی وجہ سے نماز میں اور و عامیں دل نہیں لگتا،

ایک اکل حرام اور دوسرے بدنظری، اس لیے ان دونوں چیز وں سے ہمیشہ خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرو، اور کوشش جتنی ہوگی فائدہ بھی وییا ہی نظر آئے گا۔

(۵۵) فرمایا: پیغمبر دل کو مخاطب کرتے ہیں، اور دل بدلتے ہیں، سوچ صیح کرتے ہیں، کوئکہ اگر دل میں برائی ہے قانون اس کوروک نہیں سکتا ہے، اس لیے اعدو نی تبدیلی کی ضرورت ہے، اور اندرونی تبدیلی کے لیے دنیا کی پوری تاریخ میں

''ایمان''سے بڑھ کرکسی طاقت اور تربیت کا تجربہ نہیں ہوا، جب تک عوام میں خدا کا یقین اور اس کا خوف اور خدائی بوچھ کچھ کا کھٹکا پیدا نہ ہوگا اخلاق اور آ دمیت کا سرا ہاتھ نہ آئے گا۔

(۳۲) ایک دفع فرمایا: ہم مسلمان الله تعالیٰ کی رحمت سے اس لیے دور ہوگئے ہیں کہ ہم میں صفت احسان باقی شربی ﴿إِنَّ رَحُسمَةَ السَلْسِهِ قَسَرِيُسَبُّ مَّسنَ المُسْحُسِنِيُنَ﴾۔ المُسْحُسِنِيُنَ﴾۔

رسی ایک دفعه کس نے بوجھا کہ علم وہبی اور کسی میں کیا فرق ہے؟ تو فر مایا کہ کوئی کسی نہیں میں کیا فرق ہے؟ تو فر مایا کہ کوئی کسی نہیں، سب وہبی ہیں، (بعنی جوعلم انسان اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے، وہ مجمی حقیقت میں اللہ کافضل ہے۔)

(۳۹) فرمایا جولوگ اندهی بهری خالفت کرتے ہیں، ان کو سمجھانا آسان ہے، ایسے لوگوں کو قیق ملتی ہے، کوئی ایک بات دل کولگ جاتی ہے تو زندگی ہی بدل جاتی ہے، پھریمی لوگ دین کی حمایت میں سب سے آگے رہتے ہیں، اس کے برعکس جو لوگ سوچ سمجھ کر، با قاعدہ پلانگ کر کے خالفت کرتے ہیں، عام طور پر ایسے لوگوں

کے لیے ہدایت کے درواز نے بیں کھلتے۔

(۵۰) یورپ نے سب سے بوی غلطی اور جرم یہ کیا کہ اس نے حسن وقتے کے پیانہ کوتو ژدیا تو یہ خلط نہ ہوگا، پیانے کو بدل دیا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ حسن وقتے کے پیانہ کوتو ژدیا تو یہ خلط نہ ہوگا، حسن ان کے نزد کی خود غرضی، آزادر ہنا، اور وہ چیزیں ہیں جن میں ان کولذت کا احساس ہود غیرہ، اور قبتے ان کے نزد کی بیہے کہ کوئی جرم کرکے پکڑا جائے، تو یہ جرم ہے، چے انا جرم نہیں، بلکہ چراکے پکڑا جانا عیب کی بات ہے۔

(۵۱) فرمایا: ذکرکرتے رہنا چاہیے فائدہ ظاہر ہویا نہ ہو، کھانا کھاتے ہیں تو کیا لیبار ٹیری جاکر چیک کرواتے ہیں کہ کھانا کھایا تھافا کدہ نہیں ہوا، وقت پرضر ورت کے وقت اس کا فائدہ ظاہر ہوگا، اس طرح ذکر سے فائدہ ہوتا ہے آگر چہاں کے فوائد فورا ظاہر نہوں، اس کے اثر است ضرورت کے وقت پریشانی کے وقت ظاہر ہوں گے، اور پھر غلط اقدام سے بازر ہیگا۔ ایک بڑے عالم جوذکر وشغل کے قائل نہ ہے، ان کا نام ہمیں معلوم ہے لیکن بتا کیں گے ہیں ، حضرت مولائا (سید ابوالحن علی ندوی ) نے ان کا پورا واقعہ سنایا تھا، جن کا واقعہ القراء قالراشدہ میں ہے کہ جب ڈو جن گے تو کہا کہ خہذ بیدی، ڈو جن گے تو ان کو پیرسے مار مارکر باہر زکالا گیا، وہ چی رہے ہے کہ ہے کوئی بچانے والا، جب نکے تو کہا کہ ذکر نہ کرنے کے اثر ات ہے کوئی بچانے والا، جب نکے تو کہا کہ ذکر نہ کرنے کے اثر ات ہیں کہ جب تک یانی میں رہے اللہ کی یا دنہ آئی۔

سال کتالی بنادیا، اس کے بیام وبال کتالی بنادیا، اس لیے بیم وبال موگیا، ساری انسانیت کے لیے کائک کا ٹیکا ہوگیا، اس وجہ سے جوعلم سیکھ دہا ہے، وہ آج نفع پہنچانے نے بجائے نقصان پہنچا رہا ہے، اس لیے ڈاکٹر پھر و ڈاکٹر بن جاتے ہیں، ان کے پاس علم تو ہے، لین گردہ نکال کر سجت سے ڈاکٹر ڈاکو بن جاتے ہیں، ان کے پاس علم تو ہے، لین گردہ نکال کر بیخ کاعلم ہے، علم ہے لیکن دا کو بنا کرانسانوں کو ہلاک کرنے کاعلم ہے، علم ہے لیکن زہر بلی گیس بنا کرچھوڑنے اور انسانوں کو جانے والے تھیکیدار موجود ہیں، لیک وہ وہ کی جہالت ہے، اور بڑے بڑے اس علم کو جانے والے تھیکیدار موجود ہیں، لیکن وہ

دنیا کے استے بڑے جالل ہیں کہ شاید پوری تاریخ انسانی میں استے بڑے جالل بھی پیدانہ ہوئے ، کیونکہ پیلم مال کے تابع ہے۔

(۵۳) حفرت سید شاه نفیس انحسینی (مجاز بیعت وارشاد حضرت مولا نا عبد القادر رائے بوریؓ) کی وفات (۵رفروری ۸۰۰۸ء) کے دن جب درجہ عالیہ رابعہ میں تشریف لائے تو فرمایا کہ آج اللہ کے ایک بہت ہی مقبول بندے کی وفات ہو کی ے،- پھر حضرت شا نفیس الحسینی رحمة الله علیه کے کمالات والتیازات کے بارے میں تھوڑی دیرِفرمایا، پھرایصال تواب کے بارے میں فرمایا کہ-ان کوایصال تواب كرين،اس سے آپ كوبھى فائدہ ہوگا،اصل ايسال ثواب تو مالى ايسال ثواب ہے كە صدقه کریں یامساکین کو کھانا کھلائیں، کیونکہ میتنق علیداعمال ہیں، دوسرے درجہ پر بدنی ایصال تواب، تلاوت قر آن وغیرہ ہیں، پھرفر مایا کہاس ہے آپ کو بھی فائدہ ہوگا،جس کوایصال تواب کیاجاتا ہے،اگردہ صاحب نبست ہے، یا کوئی برداعالم ہےتو اس کی نسبت کا اثریر تا ہے،مثلا کوئی امام بخاری کوالیسال ثواب کرتا ہے تو اس کو حدیث سے پچھ نہ پچھتعلق بیداہوگا، اور امام بخاری کی نبیت حاصل ہوگی، ایسے ہی کوئی فقہ یا تفسیر میں کمال پیدا کرنا جا ہے تو وہ کسی بڑے فقیہ یامفسر کوایصال تواب كثرت سے كيا كرے توان ہے بھی نسبت بيدا ہوگی الخ۔ جيسے اگر كوئی سجان اللہ کی کثرت کرتا ہے تو چونکہ وہ اللہ کی تنزیہ وشبیع بیان کرتا ہے تو اس کو گنا ہوں سے ایک طرح کی وحشت پیداہوتی ہے، دل خلوت کی طرف مائل ہوتا ہے، کوئی الحمد للدکی کشرت کرتا ہے تو خوداس کے اندر صفات محمودہ پیدا ہوتی ہیں، کوئی اللہ اکبر کی کشرت كرتاب توخودصا حب عظمت بنرآب الخيه

(۵۴)عدل واعتدال سکون کے ذرائع ہیں۔

(۵۵)بإمارت كى زندگى باكارت بـ

(۵۲)اہل حق کے اندر مبالغ نہیں ہوا کرتا ،البنتہ تو از ن واعتدا<del>ل ہوا</del> کرتا ہے۔ (۵۷)اگرانسان کسی کو ہا کمال سجھتا ہے تو اس کے عیوب کو بھی ہنر سجھنے لگتا ہے۔

(۵۸) بوری کی حقیقت بُوهیا کی سے، جودورسے بُوهیا نظر آتی ہے۔ (۵۹) بریشانی کاحل در نبوت برہے، در عقل برنہیں۔ (۲۰) تجربه کا کوئی بدل نہیں۔ (۱۲)رائے کا نہ ہونا بے وقونی ہے، اور رائے پر اُڑ جانا خودسری ہے، اصل میہ ے كدرائے تو ہوليكن ائي رائے كود بالياجائے۔ (۱۲) بابر کا فساداندر کے فساد کا نتیجہ بواکرتا ہے۔ (۱۳) اعمال کی معتبریت اوراس کی ثمر ریزی اندر کی کیفیت ہی سے وابستہ (۱۴) نیت میں غیر معمولی طاقت ہوتی ہے۔ (۷۵) تنہا مطالعہ سے علم نہیں آتا، جب تک کہ علائے ربانیین کی صحبت نہ اختیار کی جائے۔ (۲۷) حس کہتے ہیں سلیقہ مندی کو، جبکہ جمال نام ہے ظاہری خوبصورتی کا۔ (۷۷) جذباتیت جس کے اندر زیادہ ہوتی ہے وہ کم عقل ہوتا ہے، مرد کامل وہی ہے جواپنے جذبات پر عقل کواور عقل پر شریعت کومقدم رکھے۔ (۲۸)رشداوريسر دونول جمحولي بين-(١٩) كى كايدكمناك مم اس عادت سے بازنبيں آسكتے - يدمت كافتور ب، نہ کہ عادت کے جذور کے رسوخ کا۔ (۷۰) متبع سنت بميشه اطمينان مع الحزن كي كيفيت مين ربتا ہے۔ (۷۱)جو نااہل ہوتے ہیں وہ اپنی اہلیت کے کن گاتے پھرتے ہیں،کیکن جو ال ہوتے ہیں وہ اپنی نامل کوظا ہر کرتے رہتے ہیں الیکن اہلیت اس کے سامنے خود ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ (21) آپ (مناللہ) جامع کمالات تھے،اورامت محدیہ جامع امراض ہے۔

(۷۳) حفرات حسنين كے ناموں كے ساتھ "امام" كا آنايدامت ابراميى

كاامتداد بندكهامامت عقيد أشيعي كي طرف نسبت ب،اس لي كهان كي يهان

امامت نبوت سے اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ (۷۴) حضرات حسنین گواللہ کی طرف سے دوقیتی چیزیں ملی تعییں: قول سدید ادراقدام سديد

(۵) عقائد کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے شرک سے، اخلاقیات کی لواطت سے،معاملات کی تطفیف کیل سے اور اقتصادیات کی معیار زندگی کو حدسے زیادہ *بڑھانے سے*۔

(۷۲)جبلتِ اصلی کا إماله کریجتے ہیں إزالهٔ ہیں، جبکه جبلتِ عارضی کا ازالہ كريطة بي، بنل، لا لي أورحب مال وغيره جلتِ اصلى كى مثالين بين، جبكه عصه، چوری اورزناوغیره جبلت عارضی ہیں۔

(24) زمانہ کے نشیب و فراز سے وہی واقف ہوسکتا ہے جس کی نگاہ تاریخ کے اتار چڑھاؤیر ہو۔

(۷۸) الله تعالی مستوراییا که لاتی در که الأبصیار، اور مشہوداییا که و هو معكم أينما كنتم ـ

(49) طلب ہوتو اللہ کے یہاں کا متو بن ہی جاتا ہے، اور تڑپ ہوتو فور أبن

، (۸۰) بعض دفعہ دنیا کی **ند**مت بھی دنیا کی محبت پیدا کر دیتی ہے۔

(۸۱) آج کل دین کودنیا بنانے کی کوشش کی جارہی ہے، جبکہ پہلے دنیا کودین بنانے کی کوشش کی جاتی تھی۔

(۸۲) مندوستان کے ماحول میں جب بھی اصلاح وارشاد کا کام کیاجائے گا، تو حصرت مجد د الف ثانيٌّ ،حضرت سيد احمد شهيدٌ اور حصرت مولانا رشيد احمر كنُّكوبيٌّ كو یره هناضر دری بوگا\_

(٨٣) عقيدة توحيد الفاظ وعبارات كانام نيس هم، بلكه بدايك اندروني چز

ہے، جب سامنے آتی ہے قومست الست بنادیتی ہے، پھر کسی صاحب رعب کا رعب بھی مانع نہیں ہوتا ،اور کسی حاکم کے سامنے جہر سائی کرنے کوابیا موحد سوچتا ہی نہیں۔ (۸۴) آداب وابواب کی رعایت سے ہی دخول حاصل ہوتا ہے۔

(۸۵) اسلام نے عقیدے سے لے کرعلم تک ہر چیز کوند پیلی بنایا ندراز میں رکھا، بداسلام بی کا امتیاز ہے۔

(۸۲) جب الفاظ بغیر کسی ہتائے بچھ میں نہیں آتے تو معانی کیسے بچھ میں آئیں گے، یہ تو دھوکا ہے۔

(۸۷) جنتی محبت وشفقت ہوگی اتنا احساس ہوگا اور اس قدر تکلیف ہوگ،
آپ ہولی اللہ سب بر ھکرشفق اور محبت کرنے والے ہیں، کوئی اس قدر کرئی ہیں
سکتا، ماں اپنی مامتا کو دیکھنا چاہے تو آپ ہولی کے پاس جائے، آپ میلا کے
جسمانی طور پر بھی کنتی فکر فر مائی ہے کہ توار مجمع میں ندلا و ، کھلی ہوئی جھت پرنہ سونا، یہ
شفقت کی انتہا ہے، رحمت کی حد ہے، ایک ایک فرد کا اس قدر خیال، تو پھر جہنم میں
جانے سے کتنی تکلیف ہوگی، اللہ کے یہاں کوئی امتی کوئی عذر پیش نہیں کرسکتا۔

(۹۰) نظام عالم رشته داری پر ہے، الفت ومحبت پر ہے، بیمعاشرت اور

اجماعی زندگی کے بنمیادی پھر ہیں، اس دور کی خرابی یہی ہے کہ خاندانی نظام بگڑگیا، یہاں رشتہ داری کا اتنا لحاظ ہے کہ آپ میلائل کی اوٹنی بھی مدینہ میں وہاں رکی جہال آپ میلائل کی رشتہ داری تھی، خاندان کو یا ایک کڑاہے، اس کو دوسرے سے ملایا جاتا ہے، تو وہ زنجیر ہوتی ہے، میشفق علیہ بات ہے، سوائے یورپ کے سب نے مانا۔

(۹۱) حضرت عمرضی الله عنه قیامت تک کے لیے حق کی علامت ہیں، جس میں جتنی شیطنت ہوگی، اور جس قدر حق سے دور ہوگا، حضرت عمر سے اتنا ہی وہ دور ہوگا۔

(۹۲) تمام برائیوں کی اصل بنیاد دنیا کی محبت ہے، اور دنیا کی محبت کی بنیاد پسیے کی محبت ہے، اور دنیا کی محبت کی بنیاد پسیے کی محبت ہے، جو جتنا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اس کا درجہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی بڑھے گا، حضرت ابو بکر شنے اللہ کے راستے میں سب دے دیا، اس وجہ سے ان کا مقام سب سے بلندہے،

(۹۳) خضرت عمر تن پر ہیں،ان کے ساتھ شیطان نہیں رہ سکتا، جو جتنا زیادہ ان سے دور ہوگا، وہ حق سے اتناہی دور ہوگا۔

الفاظ ومعانی سجھتے ہیں،لیکن پین ندوی جب پڑھتے ہیں تو اس سے بہت سارے معانی نکالتے ہیں۔

(9۵) جو جتنا زیادہ خدائے قریب ہوگا اس پراتی زیادہ آ زمائش ہوگی، حضرت امام ابوصنیفہ کا جیل میں انقال ہوا، امام احمد بن صنبلؓ پرکوڑے برسائے گئے، اور امام بخاریؓ کولوگوں نے سخت تکلیفیں پہنچا ئیں۔ جو بھی دین کا کام کرے گا پہلے اس پر آزمائشیں آئیں گی۔

(۹۲) سرمایہ حدیث نبوی تمام علوم ومعارف کے لئے مرجع اور اساس ہے،
فرمایا: آج اس عمدہ سرمایہ میں ضعیف وضیح کا جھڑا ہے، جس کو میں مغربی فکر سے تعبیر
کرتا ہوں، چونکہ اھل پورپ اور مغرب کا مزاج بوڑھوں اور ضعفاء کو اولڈھا کس میں
رکھنے کا ہے، اور ان سے استفادہ نہ کرنے کا ، اسی نظریہ کو وہ لوگ ضعیف حدیث پر
منطبق کرنا چاہتے ہیں اور فرمایا ہماری فکر و تہذیب ہمہ وفت اپنے گھر کے ضعیف کو گھر
کی زینت بنانے کی متقاضی ہے، جی کہ خاتگی معاملات نیز اجماعی ومعاشرتی مسائل
میں بھی بطور مشورہ ان کو ہمارے یہاں اولیت کا مقام و یا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ما کہ مار ہمارے ہی گھر میں سی عمارت کو تغیر کرنا ہوتا ہے، تو اس وقت ہم لوگ صیح ماتھ وقو انا حضرات کو مقدم کرتے ہیں، نیز فرمایا اب خور تطبیق کرلو کہ ہم ضعیف احادیث سے گھر میں خیر و ہر کت ملح وامن کا پیغام دے کرزینت بخشا چاہتے ہیں، البتہ عقید ہوتے مسئلہ پر جو کہ ایمان واسلام کی گویا مضبوط دیوار ایں ہیں اس کے قیام کے لئے ہم صیحے احادیث کا سہارا لیتے ہیں۔

(۹۷) فرمایا بکھنؤ میں ہماری ایک چھوٹی سی دوکان تھی ، ایک باراس میں پکھا بہت تیز چل رہا تھالیکن ہوابالکل نہیں تھی ، جب میکا تک کو بلایا اس نے دیکھ کر بتایا کہ پرالٹے گئے ہوئے ہیں اس لئے ہوانہیں دے رہاہے، یہی حال آج ہماراہے کہ دین کی اشاعت وڑون کے لئے اجتماعات واصلاح معاشرہ کے اجلاس اور دیگر اہم موضوعات پر بڑی بڑی کانفرنسیں ہورہی ہیں لیکن اس کا اثر معاشرہ پر پڑتا و کھائی نہیں دیتا اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پر النے گئے ہوئے ہیں ان کوٹھیک کرانے کی ضرورت ہے اور بیٹھیک وہ کرسکتا ہے جوان کوٹھیک کرنے کا ماہر ہو، اوروہ ہیں صرف اور صرف اہل قلب ونظر۔

(۹۸) فرمایا: جذبات پر عقل غالب ہو ، عقل پر شریعت غالب ہو ، اصل بہا دری یہی ہے ، مطلوبہ شجاعت اس کا نام ہے۔

(99) فرمایا: انسان جب درودشریف پڑھتا ہے تو رب العالمین کی امل پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اوراس کواب جھنا بہت آسان ہے بالحضوص ۱۵راگست کے موقع پر جب جھنڈ البرایا جاتا ہے، تو ادھرآ دی جیسے ہی نیچے سے جھنڈ ہے کی رسی کھینچتا ہے اور ادھر فوراً او پر سے اس کے او پر پھول جھڑتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ تبارک وتعالی نے ہرمون کے او پر ایک جھنڈ الگا دیا ہے جب بھی وہ اس کی رسی کھینچتا ہے سلی اللہ علی دانوں کی در بعد، فوراً او پر سے ہو چھار ہوجاتی ہے، رحمتوں کی اور عنا بتوں کی ۔ صلی اللہ علی النبی الأمی و علی آله و صحبه و سلم

## که سولهوال باب

## انتخابات واقتباسات

# ذكرالبي كثمرات

استضارے ساتھ اللہ کی عبادت ہوگی تواس کے تمرات ظاہر ہوئی، سب برافائدہ اللہ کے ذکرکا یہ ہوگا کہ اللہ کی ذات پر یقین پڑنے ہوگا، اللہ پر توکل بر سے گا اللہ سے مجت بر سے ہوگا، اللہ ہوئی، اللہ کی محبت ہے، یقین ہے، توکل سے ہارا دل سرشار ہوجائے تو کھمل کامیابی ہوگی، ونیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی ہمیں حاصل ہوجائے گی، اللہ کو یاد کرنے سے اللہ کاذکر کرنے سے لذت آنے لگے گی، بردی سے بردی پریشانی کو خندہ پیشانی سے برداشت کر یگائی کافیان ہوگا کہ جو پھے ہور ہا ہے اللہ کے تم پریشانی کو خندہ پیشانی سے برداشت کر یگائی کا میانیان اور توکل مزازل نہیں ہوگا۔" سے اور اس کی مشیت سے ہور ہا ہے کھی بھی اس کا ایمان اور توکل مزازل نہیں ہوگا۔" میں اس کا ایمان اور توکل مزازل نہیں ہوگا۔" میں آئی کے جو بی بیما ہر و باطن کا محافظ

دنیا میں کوئی الی چیز نہیں ہے جس کو خراب آواز والا پڑھے اور اچھا سمجھا جائے ، تنہا قرآن ہے خراب سے خراب آواز ہولیکن اگر تلاوت کر دیگا تو قرآن اس کی خرائی آواز کواچھا کردے گا اور اگر اچھی آواز والا ہے تو بہت اچھا کردیگا ، ینہیں ہوا کہ اچھی آواز سے قرآن اچھا ہوا بلکہ قرآن اتنا اچھا ہے کہ آپ کی آواز کواچھا کردیا ہمارے تمام حفاظ وقراء کو بجھنا چاہئے کہ قرآن ہمارا محافظ ہے اور قرآن نے ہمارے اندر حسن پیدا ہما مرتبہ جھنتیس خال ندوی (رفتی دار عرفات ، رائے بریلی) کردیا ہے جمال پیدا کیا ہے رعنائی پیدا کی ہے دلبرائی پیدا کی ہے بیصدقہ ہے قرآن مجید
کا بیتو میں ظاہر بتا رہا ہوں کہ ابھی قرآن کا ظاہر ہمارے ظاہرکا محافظ ہے لیکن جب
قرآن مجید سے اپنے آپ کو باطنی طور پر جواللہ نے اس کے اندرطاقت رکھی ہے اس سے
جوڑیں گے اور اس کے لئے محنت کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری معنویت کو
ہمارے باطن کو محفوظ کر دیگا یعنی سارے عالم میں ہماراؤ تکا پہ جائے گا ساری دنیا ہماری
طاقت کا لوہا مان لے گی ہماری قیادت کو تسلیم کرلے گی اس پر خوش ہوگی اور فخر کرے گ
ترج جو تھوڑ ا بہت بھرم رہ گیا ہے وہ الفاظ قرآنی سے ہمارے تعلق کے نتیجہ میں ہے کہ اتن
بری تعداد مسلمانوں کی نظر آربی ہے آگر بین ظاہری تعلق بھی ختم ہوگیا تو یہ بھرم بھی جاتا
رہے گااس لئے کے قرآن مجید سے آپ نے اور ہم نے ظاہر کا تعلق رکھا تو اللہ نے ظاہر کو بچا
لیالیکن جب اس قرآن سے ہماراتعلق حقیقی ہوجائے گا باطنی ہوجائے گا معنوی ہوجائے گا تو پھر
ہم اچھل جا کیں گے اور نہ جانے کہاں بہو نچے گے کیکن قرآن مجید کو ہم نے سمجھانہیں کہ
قرآن مجید کیا ہے۔

زنده جاويدقوم

دنیا میں آیی قوم موجود نہیں جس کے پاس چودہ سوسال کا کوئی جوں کا توں موجود ہوجس کے پاس جودہ سوسال کا کوئی جوں کا توں موجود ہوجس کے پاس بھی پہلے سے سر مایہ تھا وہ لٹ پٹ گیافتم ہوگیا اور اس کا نام بھی برائے نام باقی ہے اس کے لئے جومنصف ہیں وہ قرآن پاک پردشک کرتے ہیں اور جو غیر منصف ہیں وہ حسد کرتے ہیں قرآن ایک ایس چیز ہے ایسی زندہ جا وید کتاب ہے اور ایسی جوان ہے اور زندگی سے بھی ایسی مجر پور ہے کہ جواس سے جڑ جائے جوان موجائے گادد اولیک الی آخرہ' انقلاب اسی قرآن کی روشی موجائے گادد ہو ہو کے اس کی ایسی موجوب ہونے کی سرخوب ہونے ہیں وہ اندر سے کھو کھلے اور بہت بودے ہیں ان سے مرحوب ہونے کی ضرورت نہیں وہ اندر سے کھو کھلے اور بہت بودے ہیں ان سے مرحوب ہونے کی ضرورت نہیں وہ اندر سے کھو کھلے ہور بہت بودے ہیں ان سے مرحوب ہونے کی ضرورت نہیں وہ ان اندر سے کھو کھلے ہوں وہ قرآن پاک کے انقلاب

ے خاکف ہیں اس لئے غلط پروپیگنڈہ کررہے ہیں دہشت گردی کے عنوان پر دہشت گردی کوجنم دے رہے ہیں اور میں سیج کہتا ہوں ان کی سیسازشیں بے نقاب ہوجا کیں گی اوراپنے بچھائے ہوئے جالوں میں خود پھنس جاکیں گے۔

#### و من ود نیا

دین و دنیاساتھ چلتے ہیں ایک خراب ہو دوسر اصحیح ایسانہیں ہوتا جس طرح دنیوی چیزوں میں ملاوٹ ہوگئی ہے اور ان کے کھانے سے متعدد امراض پیدا ہوتے ہیں اس طرح دین کا کام کرنے والوں کے یہاں بھی اخلاص کے نہ ہونے سے بہت سے امراض پیدا ہوجاتے ہیں جس طرح دنیاوی چیزوں میں ملاوٹ نہ کرنے والے مخلصین کی کی ہے اس طرح دین کا کام کرنے والوں میں بھی مخلص کم ہوتے جارہے ہیں اور دھیرے دھیرے باکل ہی کم ہوجا کیں گے۔

#### نماز میں دل کیوں نہیں لگتا

عام طور پر دوباتوں کی وجہ سے نماز اور دعاء میں دل نہیں لگتا ،ایک اکل حرام اور دوسرے بدنظری ،اس لئے ان دونوں چیز وں سے ہمیشہ خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرو،اورکوشش جتنی ہوگی فائدہ بھی ویباہی نظر آئے گا۔

#### مكاتب كى ابميت

یے چھوٹے چھوٹے مکا تب ہماری بنیاد ہیں بنیاد کے بغیر ممارت بن ہی نہیں سکتی یہ ریڑھ کی ہٹری ہیں جیسے کوئی الفاظ نہ جانے حروف جبی نہ جانے ،ا،ب، A,B,C,D, کس کو کہتے ہیں اگر کوئی یہ نہ جانے تو، ابجد میں کسے جائےگا ؟ پہلے تو الف ب جاننا ہوگا ایسے ہی مکا تب بھی ہیں یہ بڑی اہمیت حال ہیں لوگ ان کونظر انداز کردیتے ہیں جھتے ہیں کہ معمولی ہیں یہ غیر معمولی ہیں یہ بنیاد ہیں انہی پرساری ممارت کھڑی ہوتی ہے بڑے مدارس انہی ہے ارچل رہے ہیں یہ چھوٹے مدارس جو

ہیں بیسپلائی کرتے ہیں اور پھرآ مے کام چلنا ہے تو ان کی اہمیت بہت شیادہ ہے ان پر خرچ کرنا اپنامال اور قوت لگانا بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس لئے کہ یہ ہماری بنیاد ہیں اور ان سے دابستہ ہماری پوری نئ نسل ہے۔

ايمان كيسة تأزه مو؟

ایمان والوں کی مجلسوں میں بیٹھنے سے سب سے زیادہ ایمان تازہ ہوتا ہے، دوسرے درجہ میں ایمان والوں کی باتیں سننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، تیسرے درجہ میں جہاں والوں کا تذکرہ ہوو ہاں بیٹھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔

معاملہ دل کا ہے

پیغبروں کو خاطب کرتے ہیں اور دل بدلتے ہیں سوچ سیح کرتے ہیں کیونکہ اگر دل میں برائی ہے تو قانون اس کونہیں روک سکتا ہے اس لئے اندرونی تبدیلی کی ضرورت ہے، اور اندرونی تبدیلی کے لئے دنیا کی پوری تاریخ میں 'ایمان' سے بڑھ کرکسی طاقت اور تربیت کا تجر بنہیں ہواجب تک عوام میں خدا کا یقین اور اس کا خوف اور خدائی پوچھ کچھ کا کھٹکا پیدانہ ہوگا، اخلاق اور آ دمیت کا سراہا تھ ندآ نے گا۔

روح کی فکر

تم کوسب سے زیادہ اس بات کی فکر ہونی چاہئے کی آخرت ہیں تم کو کا میا بی
وکا مرانی ہواور بیاس وقت ہوسکتا ہے جب آ دی اپنی روح کی فکر کرے، چنانچہ انہیاء
کرام جب اس دنیا ہیں آئے تو انہوں نے پہلی فکر جوانسانوں کے اندر پیدا فرمائی وہ
بیتھی کہ آ دمی اپنی روح کی بیاس بجھائے اور اپنی روح کو تی وینے کی کوشش کرے
ماس کے کی اگر خدانخو استدروح مرگئ توجم کی کوئی حیثیت نہیں اس کے بعد جب جسم
زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے تو وہاں سرگل جاتا ہے، زمیں کھودی جاتی ہے تو ہڈیاں ملتی
ہیں ہڈیاں بھی بوسیدہ ہوجاتی ہیں بہاں تک کہ ہڈیاں اٹھائے تو بھر ابھر اجا آتی ہے اس

#### ک کوئی صیفیت نہیں ہوتی'' محبت کی تا ثیر

ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کے جب ہوتو اس کو بتا بھی دے ، بتانے سے محبت میں اضافہ ہوجاتا ہے اور محبت سے توجہ ہوجاتا ہے، توجہ سے محبت کا فاکدہ ہوتا ہے۔ جب محبت سے آدمی ویکتا ہے تو محبت بھی عجیب چیز ہے، اس کے اثرات پڑ کر رہتے ہیں یہاں تک کہ بعض دفعہ چبرہ میں بھی مشابہت پیدا ہوجاتی ہے، جب آدمی کوزیادہ محبت پیدا ہوجاتی ہے کی اللہ کے نیک بند سے سے تو اخیر میں اس کے چبر سے پر بھی اثر ات پڑنے گئے ہیں۔ محبت کرتے، کرتے ساتھ دہتے دہتے رہتے رہتے رہتے ہیں کہ وہی آرہا ہے۔ جب دوطر فدمجت ہوتی ہے تو یہ بعض دفعہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ وہی آرہا ہے۔ جب دوطر فدمجت ہوتی ہے تو یہ چیز پیدا ہوجاتی ہے۔

### پیام انسانیت کیاہے

پیام انسانیت اصلاً یمی ہے کہ جواحسان والے کام ہیں، جن سے احسان ہوتا ہے وہ کام کرنے والے بن جا کیں، زبان سے بھی لوگوں کو دعوت دیں کہ انسان بنو، حیوان نہ بنو، یورپ نے ہم کو حیوانیت سکھائی ہے، اسلام تم کو انسانیت سکھا تا ہے اور انسانیت ہمیشہ کی طرح اسلام کے ہاس ہے، کسی کے پاس کچے نہیں ہے، سب کی جمولی خالی ہے، با تیس بنالینا الگ چیز ہے لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ دکھائے تو نہیں دکھا پاکیں گے ، سب کے سب دیوالیہ ہیں، پھے بھی نہیں ہے، لوگ چک دمک سے مرعوب ہوجتے ہیں، ان کی چمک دمک سے ہمارے لوگ بھی فریب میں آ جاتے ہیں۔ مرعوب ہوجتے ہیں، ان کی چمک دمک سے ہمارے لوگ بھی فریب میں آ جاتے ہیں۔ انسا انہیت کی فلاح

انسانیت اپنی حقیقی فلاح و بهبود کوای وقت حاصل کر سکتے ہیجب کی وہ اس کتاب کومظبوطی سے تھام لے جو نبی آخر الزیاں حضرت محم مصطفیٰ میرادی پر نازل کی گئی ، درحقیقت انسانیت کی کامیا بی و کامرانی اس کتاب (قرآن) میں منحصر ہے کیونکہ باطل نہ تو اس کے سامنے تملہ آور ہو سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے پیچھے کی جانب سے پر مارسکتا ہے، اس لئے کہ وہ تمام تعریفوں کے سز ااور خداوند حکیم کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ انسانیت کی فکر سیجے کے

انسانیت کے لئے بے لوث محبت رکھے،آج انسانیت مردہ کا ہے،انسانیت بہت دکھی ہے،اس کے لئے دردمندی پیدا کیجے،اس کے تین احرام کا جذبہ رکھے۔اپ دین پرمظوطی سے قائم رہیں گریادر کھیں کہ کسی کا ایمان (بے عزتی)نہ ہو، ظلم مت سیجے، ظالم مت بنے،اوپر واللاظلم کو بالکل نہیں پند کرتا ہے، زمین میں قبل وغارت گری کرتا ،فسا برپا کرنا کسی طرح بھی درست نہیں۔ فہہب اچھائی کا راستہ دکھا تا ہے،اچھائی اور نیکی کے راستے کو اپنائے، ملک اور ماحول ازخود سدھرے گا۔انسانیت کی بقااور ترقی کے لئے ایک دوسرے سے ل جمل کر رہنے،ایک دوسرے لکا احرام سیجئے۔ پچھلوگوں کا خیال ہے کہ فدہب کے جمل کر رہنے،ایک دوسرے لکا احرام سیجئے۔ پچھلوگوں کا خیال ہے کہ فدہب کے سبب جھڑے ہوتے ہیں،بالکل نہیں!فداہب تو اچھائی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں،ہندواگرایک دوسرے کی عبادت گاہ تو ڑتے ہیں اور مسلمان آپس میں اختلافات ہیں،ہندواگرایک دوسرے کی عبادت گاہ تو ڑتے ہیں اور مسلمان آپس میں اختلافات رکھتے ہیں تو یہ دین نہیں سکھا تا ان ،ان برے اعمال کی وجہ سے دین کو برانہیں کہا جاسکا۔

### دنیا کی ہرزبان ہاری ہے

''دنیا کی ہرزبان ہماری ہے ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی حمدوثنا اوراس کے خاتم الانبیاء رسول مقبول میں اللہ کی ہرزبان ہماری ہے ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی حمد مقبول میں اللہ کی مدح وقو صیف اگر عمر فی زبان میں ہے اور فارس اورار دو کو اس کا پورا پوراحت ہے کہ وہ بھی حمد خداوندی کی کوشبو سے اور مدح نبوی میں اللہ کے عطر سے اپنے کوم کا کیں، اس لئے دیگر زبانوں کوشبو سے اور مدح نبوی میں کرنبانوں

میں بھی حمد و ثنائے وحدہ لاشریک اور مدھ و توصیف رحمۃ للعالمین ہونی چاہئے، تاکہ معرفت الله کا نور اور سنت نبوی کی برکت ان کو بھی حاصل ہو، تاکہ قیامت میں عربی زبان نہ ہی، اردواور فاری کے جلومیں کھڑے ہونے کے لاکت ہوسکیں۔'' علم یا جہالت

حصول علم كامقصد

سے بہت دھیان کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے لئے علم حاصل کیا جائے
اور اللہ بی کے لئے دوسروں تک پہنچایا ہے ،اس میں کی طرح کی خودغرض شامل نہ ہو
،اگراس میں غرض شامل ہوگی تو ساراعلم ملیا میٹ ہوجائے گا یعنی اگریہ ذبن میں ہے کہ
سے بہت بڑے عالم بیں علامہ بیں صاحب تقنیفات بیں بڑے برے نقطے بیان
کرتے بیں ماشاء اللہ صاحب تقنیفات بیں ان کے مضامین پر ہے میں چھیتے بیں ان
کی تقریریں ریڈ یو میں نشر ہوتی بیں اور لوگ ان سے بہت فاکدہ اٹھارہے بیں اور ان
کا ہرطرف جے چہ ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے خص کو آخرت میں بلایا جائے گا اور کہا

جائیگا کہ تنہیں دنیا میں علامہ کہا جاچکا اور پھرا یسے خف کواوند ھے منے جہنم میں ڈال دیا جائیگا کہ تنہیں دنیا میں علامہ کہا جاچکا ،اسی لئے ہمارے علاء ہمیشہ اس میں بہت زیادہ محطاط رہے ہیں'۔

متائج اللدك ماته ميس بي

جواللہ کے لئے کام کرتے ہیں ، وہ بھی نہیں تھکتے ،اوراس بھی نہیں گھبراتے کہ نتائج آرہے ہیں یانہیں ،کام ہمارے ذمہ ہے، نتائج نہیں ،نیت کع درست کرکے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لئے آ دمی کام کرے تو انشاء اللہ بھی تھکے گانہیں ،اوراللہ کے یہاں قابل قبول بھی ہوگا۔

جسم کےساتھ روح کی بھی فکر

جس طرح جسم کی توانائی کے لئے کھانا بھی ضروری ہے اور کام کا کرنا بھی ضروری ہے اوراسی طرح علم وذکر بھی ضروری ہے تا کہ دوح تروتا زہ رہے اوراس کے اندر زندگی کی شاد مانی اور روانی باقی رہے، ورندروح مرجائیگی، اور روح مرجائیگی تو جسم ہوجائیگا اورا گرجسم مرگیا تو روح کو بھی ترقی نہیں دے سکتے کیونکہ دنیا میں بغیرروح کے جمنہیں اور بغیر جسم کے روح نہیں، اس لئے دونوں پرمحنت ضروری ہے۔

مرادن کار کی ضرورت

'' آج فارغین کی تعدادتو بہت ہے اور نضلاء بھی بہت ہیں لیکن کر دار بہت مجروح ہیں، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ادریہ نویس کدرہا ہوں علی وجہ البصیرہ کہ رہا ہوں، اس کے وجوہات بہت ہیں، لیکن میرے نزدیک ایک بہت بڑی وجہ ریکی ہے کہ ہمارے علماء مدعو ہوگئے ،مغربی بیلغار، اپنے مطالعہ کی کمزوری اور علمی رسوخ کی کی ہے دہارے علماء مدعو ہوگئے ،مغربی بیلغار، اپنے مطالعہ کی کمزوری اور علمی رسوخ کی کی ہے دفار کے دان کے داریعہ۔افکار

کی میڈیا کے ذریعہ سے،اور تہذیب وتدن کی بلغار کی اسباب ووسائل کے مہیا موجانے کی وجہ سے ،جن میں ان کوساری دنیا پر سبقت حاصل ہے اور دفاعی بوزیش ر کھنے والا ہمیشہ کمزور ہوتا ہے، جوم کرنے طافت ور ہوتا ہے، آپ کوان کو بلغار کرنی چاہے تھی یہاں تک کدان کے گھر میں جا کرجملہ کرنا جاہے تھا، اور وہ آپ کے گھروں میں حملہ آور ہورے ہیں ،تو آپ دفاعی پوزیش میں ہیں ،اس طرح وہ آپ الزامات لگارہے ہیں،بدنام کررہے ہیں اورخودآپ کومشکوک کررہے ہیں، بھی ایمان ویقین بر حملہ کرتے ہیں بھی تاریخ وثقافت کو متبم کرتے ہیں بھی آپ کے کردار کو مجروح كرتے ہيں، كبھى آپ كے سلف كو كج فہم بتاتے ہيں، اور آپ كبھى شرماتے ہيں، كبھى اعتراف قصور کر کے ان کے برابر آتا جائے ہیں اور بھی خودائیے ہی ماضی اورایے ہی بروں کونشانہ بناتے ہیں، بلکہ اس سے ایک ہاتھ آگے بردھکر اپنے دین وایمان کو داؤپر لگاتے ہیں،اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس جال میں پھنسائے رکھنے اور جال کو مظبوط کرنے کے لئے انسانی نفسیات کوسامنے رکھتے ہوئے اخلاقی کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا اورخوب اٹھارہے ہیں جس کا تمام لوگ با آسانی شکار ہوجاتے ہیں۔ اس کا مقابلہ وہی لوگ کریاتے ہیں جنہوں نے دین تربیت پوری لی ہے اور ان تمام چيزوں کورو كنے كاسامان تيار كرليا ہے۔"



#### احساسات وتاثرات

(حضرت مولانا سیدعبدالله حنی ندویؒ کے انقال پر ملک و بیرون ملک موَقر شخصیات نے تعزیق خطوط و تاثر اتی مضامین ارسال کیے، ذیل میں اہم خطوط و تاثر اتی مضامین کے اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ خطوط حضرت مولانا سیدمجد رائع حنی ندوی وامت برکاہم کے نام تحریکے گئے ہیں، حضرت مولانا مرحوم رشتہ میں حضرت مولانا سیدمجمد رائع حنی ندوی کے والم دبھی تھے )

### بين الاقوامى شخصيات

'' بیخبرس کر بہت رنج ہوا کہ آپ کے داماد، جید عالم دین، دارالعلوم ندوق العلماء کے مدرس اور حضرت مولا ناعلی میاں ندوی کے خلیفہ، معروف مبلغ و مقرر مولا ناعبد اللہ حسنی ندوی صاحب اس دار فانی سے رحلت فر ماگئے۔

انا لله وانا اليه راجعون.

بلاشبه مولانا كا انتقال ندوة العلماء اور ملت اسلاميه كے ليے نا قابل تلافی نقصان ہے، مولانا كاشار ندوة العلماء كے معروف مبلغين ميں ہوتا ہے، ديني ودعوتی سرگرمیوں میں مولانا کا ایک مقام تھا، مرحوم ندوۃ العلماء سے نگلنے والے عربی جربیدہ ''الرائد'' کے مدیر ہتے، بید رسالہ ہندوستان کے علاوہ عرب مما لک میں بھی بہت تقبل ہے۔ مولانا عبداللہ حشی ندوی کے انتقال پر میں دلی رنج کا اظہار کرتا ہوں، اور دوعا گوہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں اعلی مقام عطافر مائے، اور پسماندگان کومبر جمیل عطافر مائے۔ آمین!

خیراندیش محمدحامدانصاری (نائب صدرجمهوریه مهند)

''برادرم شیخ عبداللہ حنی ندوی کے انتقال پر ملال کی خبر سے برار نج ہوا، مرحوم دعوت اسلامی کے اہم مرکن تھے، آپ کی وفات سے صرف ہندوستانی مسلمانوں ہی کا نقصان نہیں ہوا بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کا خسارہ ہے، آپ کی وفات سے ایک ایسا خلا پیدا ہوگیا ہے جس کا پر ہونا سوائے اللہ کی توفیق کے ممکن نہیں، آپ کی شخصیت علم ومل کا بہترین نموز تھی۔

ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی امت مجمد بیکومرحوم کا تم البدل عطافر مائے جوآپ کے کاموں کو بحسن وخوبی انجام تک کہ ہی اور اخلاص کے ساتھ دعوت الی اللہ کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دے ، اللہ کے دین کی تھرت وحمایت کو اپنا مقصد بنائے اور دین اسلام کے تعلق سے پیدا کے جانے والے شکوک وشبہات کو دور کرنے کے لئے سینہ پر ہوجائے ، یہاں تک کہ اللہ تعالی اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے اور اس کی دعوت روئے زمین کی ہر دعوت برغالب آجائے۔

الله تعالی مرحوم کوآپ کواپی وسیج رحمتوں کی جادر میں ڈھانپ لے اور انبیاءوصدیقین، شہداءوصالحین میں آپ کوشامل فرمائے، بےشک الله تعالیٰ ہی ان کا بہترین رفیق ہے۔اللہ ہرطرح ہے آپ کی حفاظت فرمائے ،اور آپ کا سابیتا دیر قائم رکھے۔

آپکابھائی احمد بن حمد الخلیلی (مفتی عمان)

"مولاناعبدالله حتی نے ساری عمر ماشاء اللہ ہوش سنجا لئے سے لے کر دنیا سے رخصت ہونے تک اپنی تمام صلاحیتیں ،سارا وقت ساری توانائی اور جو پھے خداداد چیزیں تھیں سب اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانے میں ،حضور پاک میرائل کے غم کواپناغم بنانے میں ،
اور آپ میرائل کی تعلیمات کورواج دیے ،ی میں استعال کیں ،ای کے ساتھ ماشاء اللہ ہم آپ کے گھرانہ کے فیض یافتہ ہیں ،ہم تو آپ کے نمک خوار بھی ہیں اور آپ کے خوشہ چیں ہیں جی ہیں ،آپ ہی کے گھرانہ کے گھرکی ،ی ساری چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں ۔ہم بہت ناقد رے ہوئے جو ہم نے حضرت کو بھی نہیں بچیانا ،آپ کی کوئی قدر ہم سے نہیں ہوئی۔"

(مولانا)احمدلاٹ ندوی (ترجمان تبلیفی جماعت) ال کردرای خریل کیا

"آن می مولوی عبداللہ حسی ندوی کے سانحہ انقال کی اچا تک خبر دل پر بھل بن کرگری، بیدہ علم تھا کہ بیار ہیں گراس کا احساس نہ تھا کہ مرض نے شدت اختیار کرلی ہے، آپ سب کے لیے تو ظاہر ہے کہ بیحادثہ کئ نسبتوں سے بہت شخت ہے، گرجو لوگ ان سے قریب رہے ہیں ان کے لیے بھی بیخر بہت شخت ہے، میں مولوی عبداللہ مرحوم کی صلاحیتوں کا ایک زمانہ سے قائل رہا ہوں بہت عرصہ ہوا میری پہلی ملاقات مولوی عبداللہ مرحوم سے حضرت مولا ناعلی میاں کے ساتھ دوحہ قطر میں ہوئی تھی، اس مولوی عبداللہ مرحوم سے معزمت مولا ناعلی میاں کے ساتھ دوحہ قطر میں ہوئی تھی، اس ان سے متاثر تھا، موت تو برحق ہے، صبر درضا کا مقام بھی ہے، حادثہ انتقال اور عمر بحر کی محردی تو اپنی جگہ اس سے دیا دہ انسوس و ماتم اس سے ہوتا ہے کہ جوعلم انتقال اور عمر بحر کی محردی تو اپنی جگہ اس سے دیا دہ انسوس و ماتم اس سے ہوتا ہے کہ جوعلم

ان کے سینہ میں تھا اور جن صلاحیتوں کے وہ مالک تضان سے ہمیشہ کی محرومی اور بھی سخت حادثہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مرحوم کواپنی رحمتوں سے نواز ہے۔''
مولانا) سیدسلمان ندوی

(ساؤتھافریقہ)

''موصوف مرحوم کے سانحہ وفات سے خانوادہ حسنی اور دار العلوم ندوۃ العلماء بالحضوص اور ملت اسلامیہ بالعموم ایک جلیل القدر عالم دین، ایک کامیاب استاذ حدیث، ممتاز داعی اسلام اور ایک فکر مند، وسیح النظر متواضع شخصیت سے محروم ہوگئ، اللہ تعالی موصوف کا بدل عطا فرمائے، ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اور سمجی پسماندگان کومبرجیل واجر جزیل عطافر مائے۔''

سوگوار

(مولانا)شبيراحدسالوجي

(دارالعلوم زكريا،سا وتهدافريقه)

"الله تعالى مرحم عزيز گرامى كے مدارج بلندفرمائ اور پورے خاندان كو صرحيل كى تو فق عطافر مائے ،ان كے والد محترم تورالله مرقده اس ناچيز كر فيق درس عند ،اور بم دونوں كے درميان بے حدمجت تھى ،جس كومولا ناعبدالله مرحوم نے بھى باقى ركھا تھا، حضرت عبد الله بن عباس رضى الله عندى خدمت ميں ايك بزرگ نے جو تعزيت بيش كى تقى و فقل كر د بامول "اصبر تكن بك صابرين فانما صبر الرعية بعد صبر الراس خير من العباس أحرك"

حضرت والاکی ذات گرامی خود ہی ہم سب کے لیے مرجع وماً وی اور نمونہ ہے، اس موقع پر ایک مصرعہ تحریر کر رہا ہوں جو حضرت مولانا نے کسی خاص عالم کی تعزیت کرتے ہوئے فرمایا تھا

ع دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خوارد مکھ کر

بلاشبر عزیز گرامی سے بہت ی امیدیں وابستھیں،ان کے ذریعہ دعوت وتبلیغ کا کام جو ہور ہاتھا اس سے اس الہام کی تصدیق ہورہی تھی جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تحریر فرمایا ہے،اللہ کرے کہ بیسلسلہ باتی رہے۔''

شریک هم وحزن (مولا نا داکش) تقی الدین ندوی (لعین متحده عرب امارات)

''مولانامرحوم کامیاب استاد، ہر دل عزیز مربی اور مخلص مبلغ وداعی ہے، یہ حادثہ صرف حسنی خاندان اورندوہ کے لیے نہیں بلکہ پوری ملت کے لیے غمناک ہے، لائق افرادا محصے جارہے ہیں اوران کی جگہ لینے والاکوئی نہیں۔''

فرحان احمدنظا می ( آکسفور ڈسینٹرفار اسلا مک اسٹڈیزیو، کے )

#### قائدين ملت

ددموصوف طویل عرصہ سے ندوہ میں تدریبی خدمات انجام دے رہے تھے ، اس کے علاوہ دینی واصلاحی سرگرمیاں بھی جاری رکھے ہوئے تھے، خاص طور سے غیر مسلموں میں تبلیغ دین کے کاموں سے آئیس خصوصی دلچیں تھی ، اللہ تعالی سے دعاہے کہ وہمرحوم کی خدمات کو قبول فرمائے ، آئیس جنت الفردوس میں جگہ دے اور پس ماندگان کو صبر جمیل عطافرمائے۔''

(مولانا) جلال الدين عمرى ( امير جماعت اسلامي هند) ''ميں سجمتنا ہوں كدان كے دا دامفكر اسلام حضرت مولانا سيدا بوالحس على حشى ندوی رحمة الله علیه کی قائم کرده تحریک پیام انسانیت کوانهوں نے اچھی طرح سمجھ دکھا تھاای لیے بیاہم کام ان کے لیے آسان اور موٹر ہوا، اور انسانی بنیا دوں پرلوگوں کو جوڑنے اور قریب کرنے کا کام انہوں نے پیام انسانیت کے جلسوں، پروگراموں کے ذریعہ بوے پیانہ پر کیا، جس سے برادران وطن میں جو اسلام کے متعلق غلط فہمیاں سمجھیل رہی تھیں ان کا از الہ ہونے لگا، اور تو قع کی جارہی تھی کہ اللہ تعالی ان سے اس سلسلہ میں بڑاعظیم کام لے گا۔"

(مولانا)عبدالعليم فاروقی (جزل سکريٹری جمعیة علاء ہند)

''مرحوم مولا نا عبداللہ حسنی ندویؒ کا اجا تک انقال میرے لیے ایک بڑا صدمہ ہے، ان سے ملت کو بہت تو قعات وابستہ تھیں ، اس قحط الرجال کے زمانے میں ان کی رحلت ایک بڑا خلا اورتحریک ندوۃ العلماءاور ملت اسلامیہ کے لیے چھوڑ حمیٰ ہے۔''

خادم ڈاکٹرظفرالاسلام خان (صدرمسلمجلس مشاورت)

''جییة علاء اتر پردیش کی مجلس عامله کابی اجلاس دار العلوم ندوة العلماء کلمنو کم متاز استاذ حدیث تغییر مولا تا سیدعبدالله حنی نددی، حنی خاندان کی اہم شخصیت، پیام انسانیت کے جزل سکریٹری، الرائد کے مدیر اعلی کی وفات پر گہرے رہ فی کا اظہار کرتا ہے، مولا تا کی وفات کو ملت اسلامیہ کے لئے نا قابل تلافی خلاتصور کرتا ہے، مولا نا کی ہمہ جہات خدمات کا اعتراف کرتا ہے، مولا نا مرحوم انتہائی سادہ، ملنسار، زہد وتقوی میں اعلی مقام رکھتے تھے، دعا ہے کہ اللہ تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو مبرجیل کی توفیق کے ساتھ ملت

اسلامیہ ددارالعلوم ندوۃ العلماء کونعم البدل عطا فرمائے ، جمعیۃ علاءاتر پر دیش اس سانحہ عظمی پر آنجناب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتی ہے۔''

(جناب)اشهدرشیدی (صدر جمعیت علاءاتر پردیش)

# مدارس اسلامیه ومراکز دینی کی ذمه دار شخضیات

دد حضرت مولانا کوسالہا سال اپنے دادا (یعنی برادرا کبر) مفکر اسلام، زاہد بے مثال حضرت مولانا کوسالہا سال اپنے دادا (یعنی برادرا کبر) مفکر اسلام کی ایک خوبیال - کہ جن میں کی فقط ایک دوخوبیوں سے آدمی کافی برا معلوم ہوتا ہے۔اس سرائے میں ساتھ لائے تھے، اور مزید برآں ان کی مقناطیسی اور جذابی فطرت نے والد داداسے بھی کچھ جذب کیا، جس کی شہادت ان کی پوری زندگی دیتی ہے۔''

مفتی احمد صاحب خانپوری (مجرات)

''حادث فاحد کی خرسے ہم سب لوگ غیر معمولی طور پر متاثر ہوئے خود آپ پر کیا گذری ہوگی اس سے حق تعالی واقف ہیں ع''قربانی را پیش بود چیرانی''حق آپ سب حضرات پر اپنی رحمتیں اور بے پایاں سکینہ نازل فرمائے اور اجر جزیل کی دولت عطافر مائے۔''

(مولانا)مجمرسلمان (ناظم دمتولی مدرسدمظا ہرالعلوم سہار نپور) "مولانا موصوف اس دور میں اپنے اسلاف وا کا ہر بالخصوص مفکر اسلام حعنرت مولانا سید ابوالحس علی حشی ندویؓ کے افکار واقد ارکے علم بر دارتھے، دعوت الی اللہ کے میدان میں مولانا کی خدمات کے گہرے نقوش کوملت اسلامید دیر تک اور دور تک یا در کھے گی۔

مولانا سنجیدگی دمتانت کا دلنواز پیکر تھے، ہر بات میں سنت نبوی پیش نذررہتی تھی، آپ نبوی اخلاق کانمونہ تھے، ایک داعی کوجن صفات کا حامل ہونا چاہیے مولاناان خوبیوں سے مالا مال تھے۔

علوم معارف کی دولت سے مالا مال ہونے اور شہرت کی بلندیوں پر فائز ہونے کے باوجود کمنامی اور عزلت پیند کرتے تھے، تواضع ، خاکساری اور ایثار پیندی آپ کی شخصیت کے گرانمایا جواہر تھے۔

مفکراسلام حضرت مولا ناسیدابوالحسن علی حنی ندوی کومولا نا ذات اور علم پر اعتاد تھا ، آپ نے بہت سے مواقع پر حضرت مولا نا علیہ الرحمۃ کی نیابت اور نمائندگی کے فرائف کو بحسن خوبی انجام دے کر حضرت مولا نا کی قلبی دعا ئیں اور تو جہات حاصل کیس ، مولا نا موصوف غیر مسلموں میں دعوت کافن اور ہنر جانے تھے ای کن اور ہنر کا نتیجہ تھا کہ بے تھا اور کومولا نا کے ہاتھوں پر قبول اسلام کی تو فیق ملی۔''

(مولانا)مخدسعیدی

(ناظم ومتولی مدرسه مظاهرالعلوم (وقف)سهار نپور)

"اس وقت قلم اور ذہن کو یار انہیں کہ س طرح ہم تعزیت کا اظہار کریں، مولا تا سید عبداللہ حشی کے حادثہ رحلت نے دار المصنفین کو پوری طرح سوگوار کر دیا ہے، ان کی علالت کی خبریں ملتی تھیں لیکن بیحاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح رخصت ہوجا کیں گے اور ایسے وقت جب کہ امت کو ان کی ضرورت تھی، متنقبل میں ملت کی رہنمائی کے لیے نگا ہیں ان ہی پڑھیں ایسے عالم ، متی اور امت کے مسائل کے لیے فکر مند اور در دمند اور طل مشکلات کے لیے مسلس محنت ، عملی جہاد کی زندگی گزار نے والے کا جانا ہم سب کے لیے ، یقینا جاں کاہ حادثہ ہے، پوری امت تعزیت کی مستق

ہے، کین آپ کاغم ظاہر ہے، اس سے بھی سوا ہے ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں کئم گساری کیسے کی جائے اور پھر آنجناب کے سامنے جن کی شخصیت خداجانے کتنوں کے لیے باعث تسکین بنتی رہی ،صبر ورضا کے جس مقام پر اللہ تعالی آپ کو اور پورے خانوادہ حسنی کوفائز کیا ہے، وہ ہم سب کے لیے باعث تقلید ہے۔''

(جناب)اشتیاق احمطلی (دارامصنفین اعظم گڑھ)

"مرحوم کی پوری زندگی خدمت اسلام سے عبارت اور اشاعت دین سے وابسة بھی، تاہم پیام انسانیت کے پلیٹ فارم سے آپ کی داعیا نہ وقا کدانہ خدمت ہمیشہ یا در کھی جائے گی، اللہ تعالی امت کو اس کانعم البدل عطا فرمائے، نیز رمضان المبارک میں خانقائی سلیلے کی آپ کی روحانی خدمات بالخصوص حدیث کا مقبول درس بھی شرکاء خانقاہ کو ان کی یا دتازہ کراتا رہے گا، آپ دل نشیں درس اور مکتہ دس تحریرات بھی آپ کے شیدائیوں کو آپ کی کا احساس دلاتی رہے گی، ندوۃ العلماء جہال ایک قابل استاد، مشفق مربی اور کامل راہبر سے محروم ہوا وہیں پوری ملت اسلامیہ بلکہ انسانہ بھی آیک مختلص کارکن اور بے لوث خدمت گارسے محروم ہوگئی۔"

(مولا نامفتی) احدد بولوی

(جامعة علوم القرآن مجرات)

''دار العلوم ندوة العلماء نے اپنا مایہ ناز استاد، جید عالم دین اور عامل کھویا جید عالم دین اور عامل کھویا جنی خاندان نے اپنا پردل عزیز چشم و چراغ کھویا اور اہالیان ندوة العلماء نے ایک اچھامدرس، صلح، اورشب زندہ دارعا بدوز اہد کھویا۔''

(مولا نامفتی)عبداللهمظاہری (جامعہمظبرالسعادة بمجرات) مولانا کا شاراس دورکی مختنم شخصیات میں ہوتا تھا، دہ اپنی کم عمری کے باوجود ہندوستان کے اکابر کے نزدیک نہاہت محترم اور معتدعلیہ تنے، وہ ایک تبحرعالم دین تنے، سادگی وتواضع ، اخلاق حسنہ اخلاص وللہیت جیسے اوصاف کے حامل تنے، ساتھ ہی وہ ایک انشاء پرداز ، صاحب قلم اور کامیاب مدرس بھی تنے، ان کی رحلت سے رشد و ہدایت تبلغ ودعوت اوراشاعت اسلام کے میدانوں میں ایک خلابید اہوگیا، اللہ مولانا کے کاموں کو جاری وساری فرمائے اور ہم خادمین کو اس میں حصہ لینے کی توفیق عطافرمائے۔

قاری سیر عبیب احمر با ندوی

(ناظم جامعہ عربیہ بتصورا، با نده)

د حضرت مولا ناسیر عبد اللہ حسنی ندوی کواپئی خدمات کو تفی رکھنے کا بردا اہتمام میں، خود بھی اظہار سے بچنے اور اپنے رفقائے کا رکواپنے کاموں کی اخفاء کی ہدایت فرماتے تھے۔ آپ نے ہرمیدان کے رجال کار کی ایک جماعت مختصر مدت میں تیار فرمائی۔ گروکل جہاں جاکرا چھے اچھے پڑھے لکھے مسلمان اور صاحب علم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں وہاں بھی کرتین چارسال میں سنسکرت اور ویدوں کے ماہر علاء آپ نے ایمان آپ نے ایمان میں منسکرت اور ویدوں کے ماہر علاء آپ نے اس مختصر حیات میں تیار فرمائے۔ قادیانی فتنہ ہویا اور کوئی فتنہ ہرایک کے دفاء کے لیے ایک جماعت دعاۃ آپ نے تیار فرمائی۔ مرحوم کی س س خوبی کا ذکر کیا جائے۔''

(مولاتا) ریاض الدین فاروتی ندوی (مولاتا) ریاض الدین فاروتی ندوی (ناظم جامعه اسلامیه کاشف العلوم، مهاراشر) دمولا نا کے دعوتی کاموں میں برکت کی سب سے اولین بڑی وجہ جوشاید اللّٰد کو پسند آئی وہ اسپنے کا موں کی عدم تشہیر تھی ۔مولا نا کی کام میں برکت کا دوسر اسبب جہاں تک میری سمجھ میں آیاوہ میہ کہ مولا نانے ہمیشہ اسپنے کو اسپنے بزرگوں کے تالع رکھا،

مفکراسلام حضرت مولا نارحمۃ اللہ علیہ کے بعد وہ کوئی بھی ذاتی یا دعوتی کام اپنے والمد کا درجہ رکھنے والے اپنے چچا وخسر حضرت مولا نا رائع صاحب حسنی ندوی دامت برکاتھم کی اجازت یا مشورہ کے بغیر نہیں کرتے تھے، عمر کے اس مرحلہ میں پہنچنے کے بعد بھی جہاں عقل پختہ ہوجاتی ہے، تجربات انسان کو باشعور بنادیتے ہیں مولا نانے اینے کو ہمیشہ بروں کے تابع ہی رکھا.........

مولانا کی زندگی صرف دوکاموں کے لیے وقف تھی ، الله تعالی نے جن کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے ان کو ایمان پر ہاتی رکھنے کی کوشش اور جو بندگان خدااب تک ہدایت سے محروم ہیں ان تک دین کی دعوت پہنچانے کی فکر۔''

(مولانا) محمدالیاس بیشکلی ندوی (جنزل سکریٹری مولانا ابوالحس علی ندوی اسلامک اکیڈی بیشکل)

# معروف ملی دینی علمی شخضیات

"فداوندکریم نے عزیز مرحوم (مولا ناعبداللہ حنی ندوی) کو کم عمری میں ہی ان بہت می صفات سے نواز دیا تھا جو عمر رسیدگی کے بعد حاصل ہوتی ہیں، بلکہ عموماً نہیں حاصل ہوتیں، عزیز مرحوم سے میراسابقہ عنفوان شباب سے تھاجب کہ ان کی عمر ۱۵-۱۷سال ہوگی اور تا دم آخر رہا، ان کی زندگی کے تمام نشیب وفراز راقم کے سامنے رہا وران کی ترتی ومر تبہ کی بلندیوں کا پچشم خودمشا ہدہ کیا۔"

مولا نامحمر بربان الدين منبعلي (دارالعلوم ندوة العلما ليكهنو)

''تصوف وتبلیغ کا برا کام انہوں نے اس چھوٹی عمر میں انجام دیا،ان کے

ہاتھ پر بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا، بیاللہ کی دین اور تو فیق کی ہے،جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے۔''

(ڈاکٹر)سیداخشاماحمدندوی (علی گڑھ)

"ان کی رصلت سے جھے بھی ہے حد ملال ہے، ان کی خوش اخلاقی، تواضع اور انکساری کو بیس بھی بھل نہیں پاؤں گا، آپ کے تمام کنے پر ان کی موت سے غم واندوہ کا پہاڑتوٹ پڑا ہے، اور آپ سب کا ذاتی نقصان تو ہے ہی، لیکن اس سے بھی زیادہ ملک وملت کے لیے ایک ایسا خسارہ ہے جس کی بعر پائی شاید ہی ہوسکے، اور ای کے ساتھ یہ ایک حقیقت ہے کہ میں اپنے ایک مخلص خیر خواہ اور دعا گو کی دعاؤں سے محروم ہو گھیا ہوں۔

(ڈاکٹر)عبدالمنان
(دبلی اسٹیٹ کینمرانسٹی ٹیوٹ، دبلی)
(دبلی اسٹیٹ کینمرانسٹی ٹیوٹ، دبلی)
((عربی زبان بولنے اور لکھنے پرغیر معمولی قدرت تھی، نوعمری میں اخبار
الراکد کے ان کے اوار تی کلمات اور مضامین اس کے شاہد ہیں، خطابت کا جوہر ہی
خاندانی تھا، ان کی ایک تقریر جامعہ اسلامیہ مظفر پوراعظم گڑھ میں سننے کا اتفاق ہوا،
الی پُر اثر تقریر واقعی کم سننے میں آتی ہے، جس میں مغزی مغزہ وہ تحصیل علوم کے لیے
انہوں نے چاہت، طلب اور تڑپ کے عناصر کی جس طرح وضاحت کی معلوم ہوتا تھا
کہ غیب سے بیہ مضامین القا ہور ہے ہیں، اور اصل یہی ہے کہ ان کی باتوں میں تا شیر کا
سرچشمہ ان کا قلب صافی تھا۔"

(مولانا)محمر عمیرالصدیق ندوی (دارامصنفین شبلی اکیڈی اعظم گڑھ) "دوعوت دین واسلام کے تعارف کا ایسا جذبہ وحوصلہ بلکہ تڑپ ولگن اللہ تعالی نے پیدا فرمادی تھی جس کے مقابلہ میں کسی اور چیز کو ترجیح نہیں دیتے تھے، کسی مسجد کا افتتاح ہو، کسی جلسہ کی صدارت ہو، خطابت ہو، لیکن اگر کسی ایسے خیص سے ملاقات کی بات ہو جو دعوت تبول اسلام کرسکتا ہے، یا دعوت کے کام کو نفع ہوتا ہوتو پھر مولا نااس کو ترجیح دیتے تھے۔"

(مولانا)سیدمشاق علی ندوی (قاضی ریاست بھویال)

# اختناميه

رسول میراللا اورآپ کی آل پر درود وسلام بھیجتے ہوئے بی سنیفی سفر جو ایک عاشق رسول وواعی اسلام شخصیت کی سیرت وسوانح کا ہے اختقام کو پہنچا،مبارک جگہ،مبارک ساعت،مبارک لمحد،مؤذن ندالگار ہاتھا" بس برااللہ بی ہے'۔

آخضور میلانی ولادت دوفات کادن دوشنبه کی شب (لیلة الاثنین) اس شخصیت کا حال و تذکره جس کی زندگی دعوت تو حیدادرا تباع سنت سے عبارت تھی ،اور جس کی زندگی کا سفراس ماه مبارک میں اختیا م کو پہنچا تھا، جسے رئیج الاول کہتے ہیں،اور مقام دہ جو جائے ولادت امیر المؤمنین سیدالمجاہدین تاج العارفین حضرت سیداحمد شہید قدس سرہ کی۔

یے سیاری سعادتیں اور برکتیں اللہ کے لیے جینے اور مرنے والوں کو کیوں نہ حاصل ہوں،اللہ نے کام لیا، میں اس قابل نہ تھا۔

فالحمد لله أولاً وآخراً وبنعمته تتم الصالحات وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب.

غرفهٔ ولا دت امیر المومنین حضرت سید احد شهید قدس سره-شب ۲ رصفر المطفر ۱۹۳۵ هه ۹ اور ۱ ادمبر کی درمیانی شب) دائره حضرت سیدشاه علم الله حشی رائے بریلوی

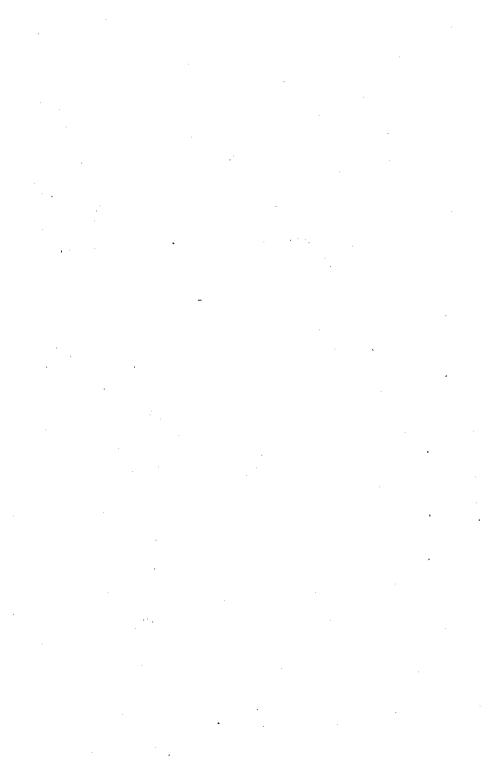